www.ahlehaq.org

والمنظم المراجع المناسكة المنا

خُنفات راشدين

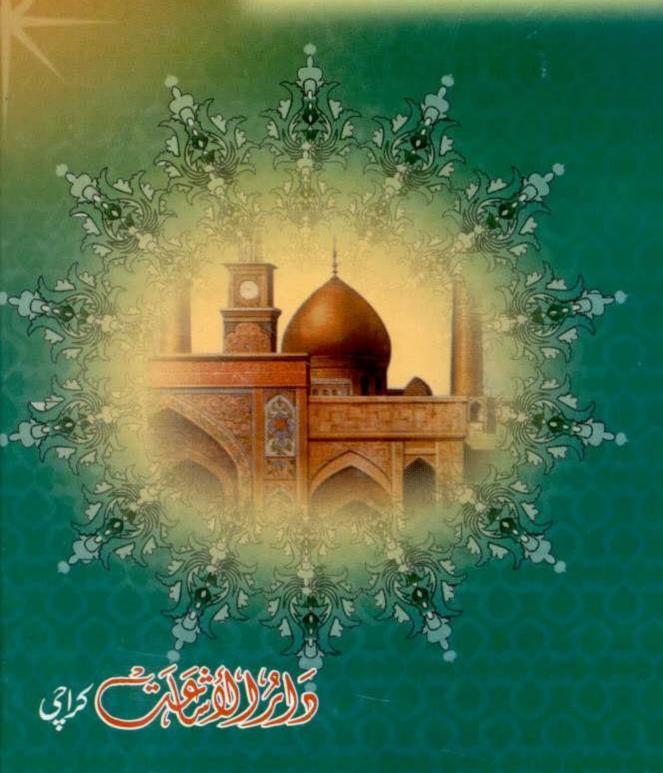

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضى موااوروه الله سے راضى موت

متندحوالوں سے از واج مطہرات، بنات طاہرات اورا کا برصحابیات کے سوانح زندگی اور اُن کے متندحوالوں سے افران کے علمی، ندہبی، اخلاقی کارناموں کی تفصیل



سيرالصحابيات/اسوهُ صحابيات/اہل كتاب صحابةٌ وتابعينٌ

جلد شم حصه وجم، بازدجم وازدجم

> بمعدرساله مسلمان عورتوں کی بہادری از سیدسلیمان ندوی

تحریره ترتیب مولا ناسعیدانصاری صاحب مرحوم مابق دنش دارانسسنین اعلم گزه

وَارْ الْمُلْتُاعَتْ وَارْ الْمُلِيَّا عَتْ عَلَى الْمُوارِدِ الْمُلِيَّالِ وَوَ الْمُلْكِ الْمُلْلِلْلْمُلْكِ الْمُلْكِ لِلْمُلْلِلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْلِكِ الْمُلْلِلْلْمُلْلِلْمُل

### كمپوزنگ كے جملہ حقوق ملكيت بجق دارالا شاعت كرا چى محفوظ ہيں

باهتمام : خليل اشرف عثاني

لباعت : محمد علمی گرافکس کراچی

فنخامت : ۲۲۳ صفحات

#### قارئمن ہے گزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للّٰداس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ما کرممنون فر ما میں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللّٰہ

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا مور بیت العلوم 20 نا بھروڈ لا مور مکتبہ سیداحمہ شہید ارد و بازار لا مور مکتبہ امداد بیڈی بی ہسپتال روڈ ملتان یو نیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کتب خانہ رشید ہیں۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی مکتبہ اسلامیہ گا می اڈا۔ ایسٹ آباد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كرا چى ادارة اسلاميات موبن چوك اردو بازار كرا چى ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437-Bويب رو ڈلسبيله كرا چى بيت الكتب بالقابل اشرف المدارئ كلشن اقبال كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدارئ كلشن اقبال بلاك اكرا چى كمتيه اسلاميا مين يور بازار فيصل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنّلي \_ بيثاور

﴿انگلینڈمیں ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

# فهرست مضامين سير الصحاميات

| صفحه  | مضمون                           | صفحه       | مضمون                    |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 9.    | ۲۔ حفرت رقیہ                    | 11         | ديباچه طبع اول           |
| 91    | ٣- حضرت امّ كلثوم               | **         | ديباچه طبع دوم           |
| 95    | ٣- حضرت فاطمةٌ                  |            |                          |
|       | عام صحامیات                     | 10         | صحامیات کے ند ہی کارنامے |
| 1-1   | ا۔ حضرت امامة                   | . 14       | سای کارنام               |
| 1.1   | ٢ حفرت صفيه "                   | *          | علمی کارنامے کی          |
| 1+0   | ٣_ حضرت المّ اليمنُّ            | 19         | عملی کارنامے             |
| 1.4   | ٧٠ حضرت فاطمه بنت اسد           | 7:         | انتخاب وترتيب            |
| 1+A   | ۵_حفرت امّ الفضل الله           | 16,        | ازواج مطهرات             |
| 11.   | ٢- حضر ت ام روران ال            | 10         | اله حفرت خدیجة           |
| 115   | ٤ حفرت مية                      | ٣٢.        | ا_حضرت سودة              |
| 115   | ٨- حفرت الم عليم                | ۳۸         | ٣ حضرت عاكشة             |
| 112   | ٩_حضرت المعمارة                 | ٥.         | ٣ حفرت حفد               |
| 119   | ٠١- حفرت ام عطية                | ۵۵         | ۵- حفرت زينب ام المساكين |
| 111   | اا د حفرت ربع بنت معوذ بن عفر ا | 4          | ٢- حفرت ام سلمة          |
| 147   | -(1)                            | 44         | ۷۔ حفر ت زینب بنت بخش    |
| Ira   | الاا حضرت فاطمه بنت خطابً       | 20         | ٨_ حفرت جويرية           |
| 177   | ۱۲۰ حضرت اساع بنت عميس          | <b>4</b> A | ٩ حضرت أم حبيبة          |
| 194.  |                                 | A7 .       | ۱۰ حفزت میمونهٔ          |
| . 100 | ١٦ - حضرت فاطمهٌ بنت قيس        | ٨٣         | اله حفزت صفيه            |
| 124   | ۷ ار حفزت شفاء بنت عبدالله      |            | بناتِ طاہرات             |
| 10.   | ٨ ا حضرت زينيب بنت ابي معاويه   | ^^         | اله حفرت زينب            |

| فهرست |       | ۴    |
|-------|-------|------|
| 0     | مضمون | صفحه |

| صنح | مضمون                        | صفحه   | مضمون                             |
|-----|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 101 | ۲۵_حفرت ہند ٌبنت عتبہ        | ا لا ا | ٩ ا_ حضر ت اسماءٌ بنت يزيد        |
| ام  | ٢٦ - حفرت ام كلثومٌ بنت عقبه | ١٠٠    | ٠٠٠ حضرت الم ورواءٌ               |
| 104 | ۲۷_حفرت زینب بنت ابی سلم     | 100    | ٢١_ حضرت الم حكيم ا               |
| 102 | ۲۸_حضرت ام ابی هریریهٔ       | 104    | ۲۲_حفرت خنساءٌ                    |
| 104 | ٢٩ حفرت خوله بنت عليم        | IMA    | ٢٣ حضرت ام جرامٌ                  |
| 104 | ۳۰ حضرت حمنه بنت بخش         | 10-    | ۴ ۲_ حضر ت ام ور فتاً بنت عبدالله |
| 14- | ا خاتمه                      | 2 0    |                                   |
|     |                              |        |                                   |

# 8 فهرست مضالین اسوهٔ صحابیات

| صفحه | مضمون                         | صفح | مضمون                              |
|------|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| 14.  | المازافراق                    | 170 | قبول اسلام                         |
| 4    | تهجدونماز شابد                | ואו | اعلان اسلام                        |
| . 4  | ابواب الزكوة والصديقات        | 177 | مخل شدائد                          |
| 141  | اعزه وا قارب پر صدقه کرنا     | 174 | قطع علائق                          |
| *    | محتاج کی حسب جاجت امداد       | 144 | عقائد                              |
| 144  | ايواپاصوم                     | 144 | توحید<br>حرک سے علیمدگا -          |
| 4    | صائم الدبرربنا                | AFI | زماد جا بدستين بحرب بمن كيني سروكا |
| 4    | نفل کے روز ہے رکھنا           | 179 | ر سول الله عظی کی نبوت پر ایمان    |
| 4    | مر دوں کی جانب ہے روزہ ر کھنا | ,   | عبادات                             |
| 4    | اعتكاف                        | ,   | ابواب الصلوة                       |
| ILY  | ابواب الحج                    | ,   |                                    |
| 4    | ₹ 4-4 3                       | *   | پایندی جماعت                       |
| ,    | مال باپ کی طرف سے جج کرنا     | 4   | نمازجمعه                           |

| صفحه | مضمون                  | صفحہ | مضمون                              |
|------|------------------------|------|------------------------------------|
| IAT  | ضيافت ِ رسول           | ۱۷۳  | عمرهاداكرنا                        |
| ١٨٢  | محبت رسول              | "    | ابواب الجهاد                       |
| *    | شوق صحبت رسول          | 4    | شوق شمادت                          |
| 4    | فضائل اخلاق            | 140  | عمل بالقرآن                        |
| "    | استعفاف                | 14   | منهیات شرعیه سے اجتناب             |
| 4    | ايثار                  | 14   | مزامیر سے اجتناب                   |
| 110  | فياضى                  | 124  | مشتبهات سے اجتناب                  |
| YAI  | مخالف سے انتقام ندلینا | 1:24 | نہ ہی زندگی کے مظاہر مختاف کا فروں |
| IAT  | مهمان توازي            | 124  | كابدية تبول رناي                   |
| 114  | عزت نفس                | 144  | مقامات مقدسه کی زیارت              |
| 114  | صبر و ثبات             | 161, | فرائض ند ہی کے اداکرنے میں         |
| 114  | شجاعت                  | 144  | جسماني تكليفين الخفانا             |
| IAA  | زمدو تقشف المار        | 14A  | پایندی قشم                         |
| IAA  | زنده دلی               | 144  | تبجيل الرسول                       |
| 119  | رازداری                | 144  | بر کت اندوزی                       |
| 119  | عفت وعصمت              | 149  | محافظت ياد گاررسول                 |
| 19-  | ب معاشرت               | 14-  | اد ب رسول                          |
| 1    | مصالحت وصفائي          | - 4  | حمايت رسول                         |
| "    | صلدرخم                 | 4    | خدمت رسول                          |
| "    | ہدیہ دینا              | 4    | بيت رسول                           |
| 191  | خاد مول کیساتھ سلوک    | 141  | ي. پر ول<br>نعت رسول               |
| 191  | بالهمى أعانت           | 4    | پایندی احکام رسول <sub>د</sub>     |
| 198  | عيادت                  | JAY. | پیدن کا اِدین<br>رضامندی رسول      |
| . #  | تار داری               | 11   | تفويض الى الرسول                   |
| "    | عزاداري                |      |                                    |

| صفحہ  | مضمون                                                             | صفحه . | مضمون به                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| ۲۰۳   | نو مسلمول کا پخفل                                                 | 195    | محبت ِاولاد                      |
| . 4   | خدمت مجامدين                                                      | 4      | بھائی بہن سے محبت                |
| 14    | خدمت ِ مساجد                                                      | 190    | حمايت والدين                     |
| r-0   | بدعات كاستيصال                                                    | 4      | پرورش یتامی                      |
| 7.0   |                                                                   | . "    | اموالِ بتامی کی تکهداشت          |
| r শ   | اخلاقی خدمات                                                      | 190    | پول کی پرورش                     |
| 1.41  | نر دبازی کی روک ٹوک                                               | 190    | شوہر کے مال واسباب کی حفاظت      |
| 1.4   | شر اب خوری کی روک ٹوک                                             | 197    | شو ہر کی ر ضاجو ئی               |
| 1.4   | مصنوعی بال لگانے کی مما نعت                                       | 194    | شوہر کی محبت کی                  |
| 1.4   | علمی خدمات                                                        | 4      | شوہر کی خدمت                     |
| 1.4   | علم تفيير                                                         | 191    | طرزمعاشرت                        |
| rir   | علم اسر ارالدين                                                   | 4      | غربت وافلاس                      |
| 119   | علم حديث الم                                                      | 4      | J. J.                            |
| rr.   | فن درایت                                                          | 199    | مكان                             |
| rry   | علم فقه                                                           | 4      | اثاث البيت                       |
| N 844 | خاتمه                                                             | "      | زیورات<br>به بر                  |
| 197   | منا قب صحامیات                                                    | 4      | سامانِ آرائش                     |
| rrr   |                                                                   | ۲      | ا پناکام خود کرنا ، پسده         |
| 444   | مسلمان عودتول کی بهاددی<br>(ازعلامد/سیدسلیمان نددی <sup>م</sup> ) | ۲-۱    | معاملات                          |
|       |                                                                   | 1-1    | ادائے قرض کاخیال                 |
|       | مسلان عورتون كى بمت مردانه كاليك اور                              | 4.4    | قرض کاایک حصة معاف کردینا<br>تات |
| 404   | عجيب واقعه                                                        | 4      | تقسيم وراثت ميں ديانت            |
| е -   |                                                                   | 1      | خدمات                            |
|       |                                                                   | "      | مذهبی خدمات                      |
|       |                                                                   | v      | اشاعت إسلام                      |

# فهرست مضامین اہلِ کتا ب صحابہ وتا بعین

| صفحه       | مضمون                                   | صفحه | مضمون                                         |
|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 140        | يثرب                                    | 740  | بيش لفظ                                       |
| MAY        | بنوقريظ                                 |      | والاناعبدالماجدصاحب دريابادي                  |
| 4          | بنونضير                                 |      | د بیاچه                                       |
| •          | بنوقينقاع                               | 4    | وجة تفنيف كا                                  |
| MA         | بنومدل                                  | MA   | بَافِذِ نَامِ                                 |
| 4          | بنوزنباع                                | 1 1  | جن بزرگوں کے اہل کتاب ہونے میں                |
| "          | ثیر کے دوسرے یہودی قبائل                | 149  | شبہ                                           |
| FAA        | in one                                  | 141  | ترتیب اور ناموں کی تعداد                      |
| FA9        | فدک الالا                               | 124  | مقدمه                                         |
| "          | وادى القرى                              | 140  | 39/                                           |
| rq-        | · K                                     | 4    | يېود يت                                       |
| 4          | نجران                                   | *    | پېلا دَ ور                                    |
| 791        | اذر ح اور جرباء                         | 129  | נפת ו כפו                                     |
| 4          | مقنا                                    | rr.  | يمن ميس يمبوديت                               |
| 4          | ال ي الله الله الله الله الله الله الله |      | كياعرب كے يہود بجرت كر كے نبيں                |
| <b>797</b> | مكه وطائف                               | TAT  | <u> = 2                                  </u> |
| 198        | تبادله و جرش                            |      | كياعرب كے يہودونيات منطقع                     |
|            | اسلام سے پہلے عربوں اور يہود يول        | TAT  | يو يك تق                                      |
| 790        | كِ تعلقات                               | TAO  | یبود کے مرکزی مقامات اور مشہور قبائل          |

| صفحه   | مضمون                           | صفحه  | مضمون                                  |
|--------|---------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 777    | اجرت کے بعد                     |       | اسلام سے پہلے ایک دوسرے پرتدنی         |
| ۳۲۳    | یہود کی اسلام بیزاری کے اسباب   | 797   | ومعاشرتی اثرات                         |
| ۳۳۰    | یہود مدینہ ہے معاہدہ            | 194   | یہود کے بیٹے                           |
| rrr    | نقض معامده                      | 791   | زراعت                                  |
| "      | يهود كأخاتمه                    | 11    | تجارت                                  |
| ساس    | يهودخيبر                        | 799   | تجارتی بازار                           |
| 220    | فتح خیبراوراس کےاثرات           | 4     | سامانِ تجارت                           |
| 229    | نصاری                           | ۳۰۱   | صنعت وحرفت                             |
| "      | رومیوں اور عربوں کے قدیم تعلقات | "     | عربي ادب مين يهود كاحصه                |
| Mr.    | رومی عیسائیوں ہے تعلقات         | ۳۰۳   | عربی تحریر میں یہود کا اثر             |
| المأسا | غسانی حکومت کا قیام             | 12.44 | شعروشاعرى                              |
| 4      | حجاز میں رومی اثرات             | 1.0   | اجتماعی ادارے                          |
| ۲۳۲    | اہل حبشہ اور عربوں کے تعلقات    | ۳.4   | ند <sup>ه</sup> بی اثرات<br>م          |
| ساباسا | يمن برحبشه كاقبضه               | ۳.۷   | قبائلی نظام                            |
| 1      | اصحاف میل،ان کے حملہ کا سبب     | 4     | یهود کی دینی اوراخلاقی حالت            |
|        | بعث نبوی کے وقت تجازی البس کے   | r. A  | وین گمراهیان                           |
| ۲۳     | تعلقات                          | MIL   | اخلاق ومعاملات                         |
|        | جزيرة عرب مين عيما يُوك مركزى   | ۳۱۳   | نفاق                                   |
| عهم    | مقامات                          | ,     | حرام خوري                              |
| 4      | عيساني قبائل                    | ۳۱۳   | حرص وطمع                               |
| "      | نجران                           | ,     | نیا <i>ت</i>                           |
| 149    | قبيله غسان                      | 210   | لغض وحسد                               |
| "      | بنوتغلب                         | ,     | دروغ گوئی اور بدعهدی                   |
| 20.    | بنوكلب                          | 214   | يهوداور مسلمانول كاجتماعي وسياى تعلقات |
|        |                                 |       |                                        |

| صفحه | مضمون                            | صفحه | مضمون                                |
|------|----------------------------------|------|--------------------------------------|
|      | عیسائیوں اور عربوں کے سیامی تعلق | ro-  | قضاعه .                              |
| ror  | اور مذہبی اثرات کے نتا تئج       | 1    | ربيعه                                |
| ,    | ثقافتی وتدنی اثرات               |      | قبيله عبدالقيس ،ان قبائل كوروميول كي |
| TOT  | علمی اثرات                       | ادم  | مالى امداد                           |
| "    | ادبوشعر                          | "    | حيره مين عيسائيت                     |
| - 1  |                                  |      |                                      |

www.ahlehad.org

# فهرست اساء

| صفحه | مضمون                  | نمبرشار    | صفحه | مضمون                     | نبرثار |
|------|------------------------|------------|------|---------------------------|--------|
| m2 m | حضرت جارو دبن عمرة     | 14         | 104  | صحابة                     |        |
| ۳٤٤  | حفزت جر"               | IΛ         | ,    | (الف)                     |        |
| 144  | حفزت جبل ا             | 19         |      | حفرت ابرہہ                | ,      |
| *    | (2)                    |            | 109  | حفزت ادريس "              | r      |
| ۳۷۸  | حفزت جرنجرة            | <b>y</b> • | "    | حفرت اسيد بن سعيد         | ٣      |
|      | د )                    | >          | E4.  | حضرت اسد بن عبية          | ٣      |
| m29  | حفرت وزالراب           | 11         | 241  | حضرت اسدين كعب القرظي     | ۵      |
|      | ( ¿ )                  |            | 444  | حضرت اسيد بن كعب القرظي ا | ۲      |
|      | حضرت ذود جن ً          | . ۲۲       | (F)  | حضرت اشرف عبثي ً          | 4      |
| ra.  | حضرت ذوقحر"            | Str        | ,    | (ب)                       |        |
| MAI  | حضرت ذومناحب ت         | rr         | 244  | حضرت بحيراالحسبشيُّ       | ^      |
| ۳۸۲  | حضرت ذ ومهدم           | ra         | 244  | حضرت بشير بن معاويةً      | 9      |
| 7    | ( )                    |            |      | (ت)                       |        |
| "    | حضرت رافع القرظيُّ     | 77         | 4    | حفزت تمام "               | - 1+   |
| MAT  | حضرت رفاعة بن السمؤ ال | 12         | 240  | حفزت تميم الحبشي          | 11     |
| Mr   | حضرت رفاعة القرظئ      | ۲۸         | "    | حضرت تميم دارئ            | 11     |
|      | (;)                    |            | 298  | (ث)                       |        |
| MAD  | حفزت زيدبن سعنة "      | 19         | 249  | حضرت تغلبه جن سعية الهدلي | 11     |
| 2 3  | ( w )                  |            | ٣٤٠  | حضرت تغلبه مبن سلام       | 10     |
| MAL  | حضرت سعد بن وہب        | ۳.         | ,    | حضرت تغلبه مبن قيس        | ۱۵     |
| 4    | حفرت سعنه "            | ۳۱         | 441  | حضرت تغلبة بن الي ما لك   | IX     |
| MAA  | حفرت سعيد بن عامر"     | rr.        | 0.   | (5)                       |        |

|      |                              |        |      | A A                         |           |
|------|------------------------------|--------|------|-----------------------------|-----------|
|      | فرر                          |        | 11   | بهٌ(جلدششم)                 | بيرالصحا. |
| صفحه | مضمون                        | نبرثار | مفحد | مضمون                       | نبرثار    |
| ۳۲۵  | معزت محرب"                   | ٥٣     | 1749 | A Section 1                 |           |
| ,    | حضرت محرق بن عبدالله بن سلام | ٥٣     | ,    | تضرت سلمه بن سلام "         | -         |
| rry  | حفرت مخریق "                 | ۵۵     | 4    | حضرت سلمان فارئ             | ro        |
| ٣٢٢  | حضرت ميمونٌ بن يامين         | DY     | ۳.۳  | حضرت سمعان بن خالدٌ         | ۳۷        |
| ۳۲۸  | حضرت ما بورٌ                 | 04     | 4-4  | حضرت ميمنونه بلقاوي         | r2        |
|      | (0)                          |        |      | ( m)                        | A Charter |
| 1    | حضرت نافع "                  | ۵۸     | r.0  | حضرت شمعون "                | MA        |
|      | ( 2 )                        |        |      | (ص)                         |           |
| 44   | حضرت يامين بن عمير           | ۵٩     | 4.7  | حضرت صالح القرظي الترطي     | m9        |
| ١٣٣١ | حفزت بوسف بن عبدالله بن سلام | ٧٠     |      | (3)0                        |           |
|      | (الكنى)                      |        | 00   | حضرت عامرالشائ              | 100       |
| ٣٢٢  | حضرت الوسعيد "بن و بهب       | 1      | 4.4  | حضرت عبدالحارث بن السني     | M         |
| ٣٣٢  | حضر ت ابو ما لک ً            | 71     | p-9  | حضرت عبدالله الشراع بن سلام | mr        |
| 4    | بارگاؤرسالت كايك يهودي خادم  | 45     | MIL  | حضرت عبدالرحمٰنُّ بن زبير   | ~~        |
|      | تابعين الا                   |        | אות  | خطرت عداس الشا              | m         |
| ~~0  | اديم الغلبيّ                 | 71     | 410  | حضرت عدى بن حاتم            | ra        |
| ۲۳۲  | ارمي بن النجاشي "            | YQ.    | ١٢٦  | حضرت عطيه القرظي أ          | L.A       |
| "    | اصبغ بن عمرة                 | 77     | "    | حضرت علی بن رفاعة           | r2        |
| 244  | اصحه نجاش ٌشاه حبشه          | ٦٢     | MAL  | حضرت عمر وٌبن سعدي          | · M       |
| ٧.   | بكاءالراءب                   | ۸۲     | PYT  | حفرت عمير "بن أميه          | -14       |
| *    | تمام بن يهودا                | N.     |      | (ک)                         |           |
| ۱۲۱  | صبی بن معبدٌ                 | 4.     | "    | حضرت كثيرٌ بن السائب        | ۵۰        |
| ""   | صغاطرالاسقف الشهيد "         | 41     | ۳۲۳  | حضرت كرزة بن علقمه          | ۵۱        |
| "    | عمير بن حسين الله            | 4      | ,    | حضرت كعب بن سليم            | or        |
| 44   | كعباحبار                     | ۷۳     |      | ( )                         |           |

| صفحه | مضمون                                 | نبرشار | صفحه   | مضمون                      | نبرشار |
|------|---------------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|
|      | تابعات                                |        | 5      | محمد بن كعبِّ القرظى       | 20     |
| ٣٢٢  | تماضرهم                               | ۸۵     | רירא   | نعيم الحبر"                | ۷۵     |
| 4    | أم محمد القرظيِّ                      | M      | المراط | و بهب بن منبه              | ۷۲     |
|      | ضميمه                                 |        |        | صحابیات                    |        |
| ١٨٥  | فر ده بن عمر و                        | 14     | 200    | حفزت تميمه                 | 44     |
| ٣٤٧  | ذوالكلاع"                             | ۸۸     | 104    | حضرت غالدةً                | ۷۸     |
| 4    | <i>ۏۅۼ</i> ڔۅۜٛ                       | 19     | . 4    | حضرت ريحانة                | 49     |
|      | قبیله بنوغسان کے                      | 9+     | MOA    | حضرت سفانةً                | ۸.     |
| מצץ  | تنين نامعلوم                          | 91     | 600    | حفزت برين                  | AI     |
|      | الاسم صحافي                           | 91     | 44.    | حفزت سفية الم              | ٨٢     |
| M22  | ايك نامعلوم الاستنغلبي صحابي          | 95     | 446    | حفزت مارية بطية            | ۸۳     |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2      | W.     | حضرت ابو ہر رہنا کی والد ہ | ۸۳     |
|      | W.                                    | .0     | 11     | 9                          |        |
|      | NNN                                   |        | 87     |                            | V 34   |
|      | 110                                   |        |        | ** *** ***                 |        |

# ويباچه طبع اول بسم الله الرَّحيم

يُسَبِّحُ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيْتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلَ مُبِيْنِ (جمعه)

اسلام کامقصد و حید تمام دنیا کوایک سطح پر لانا تھا۔ اس کی شہنشاہی میں بہت و بلند 'شاہ و گدا'امیر و غریب 'وضیع و شریف 'عالم و جابل 'عورت و مردسب میانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے امل نے اپنی تعلیمات 'احکام و قوانین کے ذریعہ سے تمام دنیا کو مساوات کا پیغام سنایہ جس سے مذہب و اخلاق 'تمدن اور سیاست کا قالب بدل گیااور اس میں وہ نئی روح حرکت کرنے گی جس کے پیدا کرنے کو اسلام اپنا فرض اولین خیال کرتے تھے۔

اسلام سے پہلے دنیائے جس قدر ترقی کی تھی 'صرف ایک صنف (مرد) کی اخلاقی اور دماغی قوتوں کا کرشمہ تھی۔ مصر 'بابل 'ایران 'یونان اور ہندوستان مختلف عظیم الشان تدن کے چمن آرا تھے۔ لیکن ان میں صنف نازک (عورت) کی آمیاری کا پچھ دخل نہ تھا۔ اسلام آیا تواس نے دوصنفوں (مردوعورت) کی جدوجہد کووسائل ترقی میں شامل کر لیااس لئے آیا تواس نے دوسنفوں (مردوعورت) کی جدوجہد کووسائل ترقی میں شامل کر لیااس لئے ۔

جباس کے باغ تدن میں بہار آئی توایک نیارنگ ویو پیدا ہو گیا۔

عورت کو دنیا نے جس نگاہ ہے دیکھاوہ مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے۔ مشرق میں عورت مرد کے دامن تقدی کا داغ ہے 'رومااس کو گھر کا اثاثہ سمجھتا ہے یونان اس کو شیطان کہتا ہے تورات اس کو لعنت لدی کا مستحق قرار دیتی ہے 'کلیمیااس کو باغ انسانیت کا کا ناتھور کر تاہے۔ یورپ اس کو خدایا خدا کے برابر مانتا ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب کا ناتھور کر تاہے۔ یورپ اس کو خدایا خدا کے برابر مانتا ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب ہے جداگانہ ہے ' وہاں عورت نسیم اخلاق کی نکہت اور چر ہ انسانیت کی غازہ سمجھی جاتی ہے۔ امام خاری نے صحیح میں حضرت عرش کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عور توں کو بالکل بہتے سمجھتے تھے۔ مدینہ میں نسبتہ ان کی قدر میں نکین جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیتیں نازل کیں تو ہم کو ان کی قدر و منز لت معلوم ہوئی(۱) عرب

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ج ۱ ص ۸۹۹

جاہلیت کے رسم دختر کشی پر نظر ڈال کر پنیمبراسلام علی کے اس قول پر یا انجشہ اروید ک بالقواریر (انجشہ!دیکھنا'یہ آبجینے ہیں) غور کرو توتم کو حضرت عمر ؓ کے قول کی صحیح تشر سے معلوم ہوگی۔

اسلام نے صرف میں نہیں کیا کہ عور تول کے چند حقوق متعین کردیئے با بحہ ان کومر دول کے مساوی درجہ دیکر مکمل انسانیت قرار دیا۔ صحیح بخاری میں وار دہواہے: الرجل راع علیٰ اہلہ و ہو مسئول والمرأة راعیة علی بیت زوجها و ہی مسئولة

مرداین اہل کاراعی بنایا گیاہے اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب ہوگا اور عورت شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی (ج۲ص ۵۸۳) شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی (ج۲ص ۵۸۳)

لیس تملکون منهن شیئاً غیر ذالك الا ان یاتین بفاحشة مبینة تم كوعور تول پر بجز مخصوص حقوق كے كوئى دسترس حاصل نهیں ہے، لیكن ہال جب كوئى گناہ كريں۔

اس بناء پر اسلام میں عورت کی جو قدرو منزلت قائم ہوئی وہ بلحاظ نتائج دیگرا قوام و
ندا ہب ہے بالکل مختلف تھی'تمام دنیااپنی قومی تاریخ پر ناز کرتی ہے اور بجاطور پر کرتی ہے'
لیکن اگر اس ہے یہ سوال کیا جائے کہ ان افسانمائے پارینہ میں صنف نازک کی سعی و کو شش
کاکس قدر حصہ تھا؟ تود فعتہ ہر طرف خاموشی چھا جائے گی اور فخر و غرور کا سارا ہنگامہ سر د
ہو کررہ جائے گا'یو نان بلا شبہ اپنی" ربات النوع" کو پیش کر سکتا ہے ہندوستان متعدد عصمت و
عفاف کی دیویوں کے نام لے سکتا ہے'یورپ کا''گولڈن ڈیڈس" چند جنگ آزما عور توں کو
منظر عام پر لا سکتا ہے لیکن کیاان کی وجہ سے دنیانے پچھ بھی ترقی کی ہے؟ اور تدن کا قدم ایک
منظر عام پر لا سکتا ہے لیکن کیاان کی وجہ سے دنیانے پچھ بھی ترقی کی ہے؟ اور تدن کا قدم ایک

قومی تاریخ کو چھوڑ کر اگر دنیا کی ند ہیں تاریخ کا مطالعہ کرو توضاف نظر آئے گاکہ اس کے اوراق بھی صنف نازک کے عظیم الثان کار نا مول سے خالی ہیں مصراس سلسلہ میں آسیہ بنت مزاحم کو پیش کرے گا' تورات مریم اخت ہارون کو آگے بڑھائے گی ناصرہ مریم عذر اکو سامنے لائے گاان خاتونوں کی ند ہیں بزرگی اور عظمت مسلم ہے ہلیکن کیاان مقدس اور یاک خاتونوں کا کوئی ند ہیں یاصلاحی کارنامہ تاریخ نے بھی بادر کھاہے ؟

ظاف اس کے اسلام نے جن پردہ نشینوں کو اپنے کنار عاطفت میں جگہ دی انہوں نے دنیا میں بڑے برے عظیم الثان کام انجام دیئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں انہوں نے دنیا میں بڑے ہیں۔ لیکن چو نکہ یہ کتاب خاص صحامیات کے حالات میں ہے اس مایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن چو نکہ یہ کتاب خاص صحامیات سے متعلق ہیں کیونکہ یہ لئے ہم صرف ان ہی کارناموں کو پیش کریں گے جو صحامیات سے متعلق ہیں کیونکہ یہ صنف نازک کا پہلا قدم تھاجوتر تی کی راہ میں اٹھایا گیا۔

صحامیار "کے کارنامے تدن کے تمام عنوانات پر منقسم ہیں اور ہم ان کو اجمالاً اس مقام پر لکھناچاہتے ہیں۔ مذہبی کارنامے :

ند ہیں خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمت جماد ہے اور صحامیات نظیر جس جو ش ، جس خلوص ، جس عزم اور جس استقلال سے اس خدمت کو اداکیا ہے اس کی نظیر مشکل سے مل سکے گی۔ غزوہ احدیثی جب کہ کا فروں نے عام جملہ کر دیا تھالور آنخضرت عظیم مشکل سے مل سکے گی۔ غزوہ احدیثی جب کے ساتھ صرف چند جال نثار رہ گئے تھے حضر سام عمارہ آنخضرت عظیم کے پاس پنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں کفار جب آپ پربو صفتہ تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں این قمیہ جب دراتا ہو اآنخضرت عظیم کی اس پہنچ گیا تو حضر سام عمارہ نے بوج کر روکا چنا نچ کند ھے پر دراتا ہو اآنخضرت تعلیم کیا س پہنچ گیا تو حضر سام عمارہ نے بوج کر روکا چنا نچ کند ھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا انہوں نے تلوار ماری الیکن وہ دہری ذرہ پنے ہوئے تھا اس لئے کار گرنہ ہوئی (۱) جنگ مسلمہ میں انہوں نے اس بامر دی سے مقابلہ کیا کہ بارہ زخم کا ئے اور ایک باتھ کو گیا (ابن سعد ج ۸ ص ۲۰۰۹)

غزوہ خندق میں حفرت صفیہ "نے جس بہادری ہے ایک یہودی کو قتل کیالور یہودیوں کے حملہ کورو کئے کی جو تدبیر اختیار کی وہ بجائے خود نہایت جبرت انگیز ہے۔ (۱) غزوہ حنین میں حضرت ام سلیم کا خبر لیکر ٹکلنا ایک مشہور باتیج (۳) جنگ بر موک میں ' جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی حضرت اساء "ہنت ابو بحر" حضرت ام ابان "ام حکیم" خولہ" ہند اور ام المو منین حضر ت جو بریہ " نے بوی دلیری ہے جنگ کی تھی اور اساء " ہنت برید نے جو انسار کے قبیلہ ہے تھیں خیمے کے چوب سے نورومیوں کو قتل کیا تھا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۱۷) انسار کے قبیلہ سے تھیں خیمے کے چوب سے نورومیوں کو قتل کیا تھا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۱۷) نہ صرف بری بلاء بحری کاڑا ئیوں میں بھی صحامیات شرکت کرتی تھیں ۲۸ ہجری

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ص ۸٤ (۲) زرقاني ج ۲ ص ۱۲۹ (۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۰۳

میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہواتو حضر تام حرام اس میں شامل ہو کیں۔(۱)

میدان جنگ بین اس کے علاوہ صحابیات اور خدمات بھی انجام دیتی تھیں مثلاً (۱)
پانی پلانا(۲) زخیوں کی مرہم پل کرنا(۳) مقتولوں اور زخیوں کو اٹھا کر میدان جنگ ہے لے جانا(۲) چر ند کا تنا(۵) تیر اٹھا کر دینا(۲) خور دونوش کا انظام کرنا 'پکانا(۷) قبر کھودنا(۸)
فوج کو ہمت دلانا 'چنانچہ حضرت عاکشہ ام سلیم 'ام سلیط نے غزوہ احد میں مشک بھر بھر کر زخیوں کو پانی پلایا تھا (۱۰)م سلیم اور انصار کی چند عور تیں زخیوں کی تیار داری کرتی تھیں اور اس مقصد کے لئے وہ بمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزدات میں شریک ہواکرتی تھیں (۱) رئی بین سنداء و مجرو حین کو قتل گاہ ہے اٹھا کر مدینہ پنچایا تھا(۱) ام زیاد الشجعبہ اور دوسر کی پانچ عور توں نے غزوہ خیر میں چر خہ کات کر مسلمانوں کو مدد دی تھی وہ تیر اٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھیں (۵) حضرت ام عطیہ نے سات غزوات میں صحابہ کے لئے تیر اٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھیں (۵) خیر ہی کہنگوں میں جو خلافت فاروتی میں ہوئی تھیں' پول اور عور توں نے گور کئی خدمت انجام دی تھی (۵) اور جنگ پر موک میں جب بھی انوں کا مینہ بٹتے ہے م

اشاعت اسلام بھی ند ہب کی ایک بہت ہوی خدمت ہوں صحامیات نے اس سلسے میں خاص کو حشیں کی ہیں چنانچہ حضرت فاطمہ ہنت خطاب کی دعوت پر حضرت مر نے اسلام قبول کیا تھا۔ (۸) ام سلیم کی ترغیب سے ابوطلح نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا تھا۔ (۱۰) مکر مہ اپنی ہوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے (۱۰) اور ام شریک دوسیہ کی وجہ سے قرایش کی عور توں میں اسلام پھیلا تھا جو نمایت مخفی طور پر اس خدمت کو انجام دیتی تھیں۔ (مؤطا امام مالك كتاب النكاح)

اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحامیات میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ ہے اداکیا ہے سے ججری میں جب حضرت عثمان ا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۹ (۲) صحیح بخاری (۳) ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٤) بخارى كتاب الطب هل يداوى الرجل المرأة (٥) ابو داؤد ج اول ص ٧٧٠

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۵(۷) طبری ج ۳ ص ۲۳۱۷ (۸)اسدالغابه ج ۵ ص ۹۳۵

<sup>(</sup>٩) اسد الغابه ج ٥ ص ١٩٥ (١٠) اصابه ج ٨ ص ١٠٦

شہید ہوئے اور نظام ند ہب در ہم ہر ہم ہو گیا توانہوں نے اصلاح کی آوازبلند کی 'جس پر مکہ اور بصر ہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔

نماز کی امات بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحامیات نے اس کو جھی بھی عور توں کے مجمع میں انجام دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ' حضرت ام سلمہ ' ام ورقہ ' بنت عبداللہ اور سعد ہ بنت تمامہ عور تول کی امامت کیا کرتی تھیں۔ ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنالیا تھا جہال وہ ہمیشہ امامت کرتی اور اذان دیتی تھیں (۱) (عورت کی اقتداء عورت کے پیچھے درست ہے مگر حنفیہ کے نزد یک مکروہ ہے) سیاسی کارنا ہے:

صحامیات نے متعدد سیای خدمتیں بھی انجام دی ہیں چنانچہ حضرت شفاء ہنت عبداللہ اس درجہ صائب الرائے تنفیں کہ حضرت عمر ان کی تحسین کرتے اور ال سے مشورہ لیتے تھے۔(۱) حضرت عمر نے بہااو قات بازار کا انتظام بھی ان کے سپر دکیا ہے۔(۲)

جرت سے قبل جب قریش نے کاشانہ نبوت کامحاصرہ کرنا چاہا تورقیقہ بنت صیفی نے جو عبدالمطلب کی بحمتیجی تھیں سرور عالم ﷺ کواس ارادہ کی اطلاع دی تھی (۳) چنانچہ آپ ﷺ نوابگاہ میں حضرت علی کو چھوڑ کرمدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔(۵)

عورت کے سیای اختیارات اس قدروسیع ہیں کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے دور الم اس کے لمان کو پر قرار رکھ سکتا ہے سنن الی داؤد میں لکھاہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں ام ہانگ نے جو حضرت علی کی ہمشیرہ تھیں ایک مشرک کو پناہ دی تو آنخضرت علی کی ہمشیرہ تھیں ایک مشرک کو پناہ دی تو آنخضرت علی کے جمشیرہ تھیں ایک مشرک کو پناہ دی تو آنخضرت علی کے جمشیرہ تھیں ایک مشرک کو پناہ دی تو آنخضرت علی کے

قد اجرنا من اجرت و آمنا من امنت

"تمنے جس کو پناہیالان دی ہم نے بھی دی"

علمی کارناہے:

اسلامی علوم بعنی قرائت 'تفییر 'حدیث 'فقه ' فرائض میں متعدد صحامیات کمال ربھتی تھیں۔ حضرت عائشہ 'مصلہ ''ام سلمہ اورام درقہ ؓ نے پوراقر آن مجید حفظ کیا تھا۔ ( ے )ہند

<sup>(</sup>۱) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٩٥ (٢) كتاب الام شافعی ج ١ ص ١٤٥ واسد الغابه ج ٥ ص ٣٧٤ (٣) ايضا ص ٤٨٧ واسد الغابه ج ٥ ص ٣٧٤ (٣) ايضا ص ٤٨٧ (٤) اصابه ج ٨ ص ٣٧ (٥) طبقات ابن سعد ج ٨ ص ٣٥(٦) ابو داؤد ج ١ ص ٢٧٤ (٧) فضح البارى ج ٩ ص ٧٤٧

بنت اسدٌ 'ام ہشام بنت حارثةٌ ' رائطہ بنت حیانؓ اور ام سعدؓ بنت سعد ابن ربیع بعض حصوں کی حافظ تخییں ام سعدؓ قر آن مجید کادرس بھی دیتی تخییں (۱)

تفییر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے آخر میں ان کا تفییر کامعتذبہ حصہ منقول ہے۔

عدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحامیات نے متاز تحقیل(۱) حضرت عائشہ کی روایات ۲۲۱۰ ہیں اور حضرت ام سلمہ نے صحامیات نے متاز تحقیل(۱) حضرت عائشہ کی روایات ۲۲۱۰ ہیں اور حضرت ام سلمہ نے دے ۲۸ سامہ بنیں روایت کی ہیں الن کے علاوہ ام عطیہ اور اساء بنت ابو بحر ام ہائی اور فاطمہ نہنت قیس بھی کثیر الروایہ گزری ہیں۔

فقد میں حضرت ما نشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد صحیم بلدیں تیار ہو سکتی ہیں (۲) حضرت ام سلمہ کے فتاوے سے ایک چھوٹا سار سالہ تیار ہو سکتا ہے حضرت صفیہ "حصہ " ام حبیبہ" جو بریہ "میمونہ" فاظمہ زہر "ام شریک "ام عطیہ "اساء بنت ابو بحر" لیل بنت قائف " خولہ بنت تو یہ " اساء بنت ابو بحر" لیل بنت قائف " خولہ بنت تو یہ " ام الدر داء " عا تکہ بنت زید "سہلہ بنت سمیل ' فاظمہ بنت قیس ' زیر بہ بنت ابو سلمہ " ام ایمن حضر ت عائشہ " کو خاص مہارت تھی ' اور ہوے بوے صحابہ کرام " ان سلم نا نافن میں حضر ت عائشہ " کو خاص مہارت تھی ' اور ہوے بوے صحابہ کرام " ان سے فرائض کی متعلق مسائل دریا فت کرتے تھے۔ (۲)

اسلامی علوم کے علاوہ اور علوم میں بھی صحابیات دستگاہ رکھتی تھیں' مثلاً علم اسر ار میں حضر تام سلمیہ کو بوری واقفیت تھی(ہ) خطابات میں اساء ﷺ بنت سکن کا خاص شہر ہ تھا۔'' تعبیر میں اساء ﷺ بنت عمیس مشہور تھیں(ے)

طب اور جراحی میں رفیدہ اسلمیہ" ام مطاع" ام کبشہ" ممنہ بنت بحش" معاذہ" کیا۔ امیمہ" ام زیاد" ربع بنت معودٌ ام عطیہ "ام سلیم" کو زیادہ مهارت تھی۔ رفیدہ کا خیمہ جس میں جراح خانہ تھا۔ مسجد نبوی میں کے پاس تھا۔ (۸)

شاعری میں خنساء "سعدی "صفیہ" عاتکہ "امامہ مریدیہ" ہند البحت حارث 'زینب " بنت عوام اروی 'عاتکہ "بنت زید 'ہند اٹانہ 'ام ایمن " قنیلہ عبدریہ کوجہ "بنت رافع 'میمونہ "

 <sup>(</sup>۱) اسد الغابه ج ٥ ص ٢٥٥(٢) ابن سعد ج ٢ ق ٢ ص ١٢٦ (٣) علام المؤقعين ابن قيم ج ١ ص
 (١) ابن سعد ج ٢ ق ٢ ص ١٢٦ (٥) مسند (٦) اصابه ج ٨ ص ١١(٧) ايضاً ص ٩
 (٨) ابن سعد ج ٨ ص ٢١٣

بلویہ انتم رقیہ زیاد نامور ہیں۔ ضاء کاجواب آج تک عور تول میں نہیں پیدا ہوا۔ان کادیوان جھپ گیاہے۔ عملی کارناہے:

اس سے مراد صنعت و حرفت ہے جس میں حیاکت 'فلاحت 'تلکت 'تجارت اور خیاطت و غیر ہداخل ہیں اسد الغابہ اور مند امام احمد بن طنبل کی متعدد روایتوں سے ثابت ہو تا ہے کہ صحامیات 'عوماً کپڑ ابنا کرتی تھیں 'جو ان کواور ان کی اولاد کو کافی ہوتا تھا۔ (۱)

کاشت کاری تمام صحامات نہیں کرتی تھیں بلعہ وہ مدینہ یادیگر سر سبز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی۔مدینہ میں عموماً انصار کی عور تیں کاشت کاری کرتی تھیں مہاجر عور تول میں حضر ت اساء کا بھی بہی مشغلہ تھا۔(۱)

لکھنا بہت کی صحامیات جانتی تھیں۔ حضرت شفاء بنت عبداللہ کواس میں فاص طور پر شہرت حاصل ہے جنہوں نے لیام جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا شفاء ً کے علاوہ حضرت حصہ "ام کلٹوم" بنت عقبہ اور کریمہ "بنت المقداد بھی لکھنا جانتی تھیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ "کواگر چہ پڑھنا آتا تھالیکن لکھنا نہیں آتا تھا۔ (۲)

معلمات میں بعض عور تیں تجارت بھی کرتی تھیں چنانچہ حضرت خدیجہ کی تجارت نمایت میں بیانچہ حضرت خدیجہ کی تجارت نمایت و سیع پیانہ پر شام ہے تھی۔ حولاء ملیحہ تفقیہ اور بنت مخربہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھیں۔ (اسد الغابه ج ۵ ص ۴۳۲ ۵۸۸ )

سیناعام تھا'چنانچہ فاطمہ بنت شیبہ وغیرہ کے حالات سے اس کا پیتہ چاہے۔
شادی میاہ اور خوشی کی تقریبات پر انصار کی لڑکیاں گیت گالیتی تھیں 'بلحہ بھی اسماہ اور خوشی کے موقع پر آنخضرت ﷺ کے سامنے بھی اشمعار گائے ہیں اور فریعہ بنت معود ؓ نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ مدینہ میں ایک بی تھیں جن کا نام ارنب ؓ تھا۔ آنخضرت ﷺ کی اجازت دے دی تھی۔ مدینہ میں ایک بی تھیں جن کا نام ارنب ؓ تھا۔ آنخضرت ﷺ کی اجازت دے دی تھی۔ مدینہ میں ایک وافسار کی بعض شادیوں میں گیت گانے کو بھیجا ہے ارنب ؓ کا تذکرہ اصحابیہ میں آیا ہے۔ (اسد الغابدہ ۸ ص ٤)

<sup>(</sup>۲) سمیع بخاری ج ۲ ص ۲۸۷ (۱) آشکا. الغابه ج ۵ ص ۲۹۸ و مسند ج۵ ص ۱۹۲ (۳) فتو ح البادان بلاذری ص:۷۲ (۲۷ (۱۵ و ۱۹ مص ۲۹ البلدان بلاذری ص:۷۷ (۲۷ (۱۵ و ۱۹ مص ۲۹ مص ۲۱

ازواج مطهرات میں حضرت ام سلمہ کمن کے ساتھ قر آن پڑھتی تھیں اور خاص آنخضرت ﷺ کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔(مسند ج ۶ ص ۳۰۲٬۳۰۰)

ان صنعتول کے علاوہ بعض صحابیات اور کام بھی جانتی تھیں' مثلاً حضرت سودہؓ طائف کی کھالیں درست کر تیں اور ان کو دباغت دیتی تھیں(۱) حضرت زینب بھی دست کار تھیں۔ (اسد الغابد ایضاً ص ٤٦٥)

اس تمام تفصیل کے بعد اب ہم کواس کتاب کے متعلق عرض کرنا ہے۔ انتخاب وتر تبیب :

یہ کتاب صحامیات کے حالات میں ہے اور سیر الصحابہ کی آخری جلدہے صحامیات کے حالات میں اگر چہ بعض مخصوص کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً این اثیر التوفی ۱۳۰ھ نے تاریخ النساء کے نام ہے ایک کتاب لکھی جو ناپید ہے۔(۱)س کے علاوہ اساء الرجال کی تمام کتابوں میں ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ این مندہ التوفی ۱۳۹۵ھ کیو نعیم (متوفی ۱۳۰۳ھ) میں ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ این مندہ التوفی ۱۹۵ھ موکی اصفہ انی (التوفی ۱۸۵ھ می) نے اپنی تابول میں ان کے حالات لکھے ہیں۔

قاضی ان عبدالبرکی کتاب کا نام استعاب ہے اس میں ۱۹۹۸ صحابات کے مالات ہیں جن میں مکررات ہیں اصابہ میں لکھاہے کہ استیعاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے خیال میں تمام صحابہ کا استقصاء کر لیا تھا' حالا نکہ اگر صحابہ کو چھوڑ کر صرف صحابیات کو لیا جائے تب بھی یہ خیال غلط ٹھمر تاہے ' طبقات الصحابہ میں جو محمہ بن سعد زہری کا تب واقدی کی تصنیف ہے 'اور تیسری صدی کے لوائل میں لکھی گئی ہے ۱۲۷ خور تول کے حالات درج ہیں' جن میں ۹۳ غیر صحابیات ہیں۔ ابن سعد نے اپنی کتاب کی آٹھویں جلد مستقل عور تول کے حالات میں لکھی ہے۔

قاضی صاحب کے بعد علامہ ان اثیر جزری التوفی مسلاھ نے اسد الغلبہ کے مام سے ایک صخیم کتاب لکھی 'جس میں عور تول کے حالات کا ایک حصہ مخصوص کیا اس میں عررات کے حالات کا ایک حصہ مخصوص کیا اس میں ۱۰۲۲ صحامیات کے نام ہیں۔ جن میں مکررات کے علاوہ ۲۱ مجبول عور تیں بھی ہیں۔ نویں صدی میں حافظ این حجر عسقلانی التوفی میں مے اساء الرجال پر دو

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٤٠ (٢) ايضًا ص ٢٧٤

نمایت ضخیم کابل کھیں۔ تمذیب التہذیب اور اصابہ فی تمیز الصحابہ تمذیب کی بار ہویں علمہ کا ایک حصہ عور تول کے حالات میں ہے جس میں ۱۳۲۲ عور تول کے تذکرے ہیں۔ ان میں مکر رنام بھی آگئے ہیں اور تابعیات کے حالات بھی البتہ اصابہ کی آٹھویں جلد خاص صحابات کے حالات بھی البتہ اصابہ کی آٹھویں جلد خاص صحابات کے حالات بھی مکر رات بھی ہیں اور تنییں بھی۔ اصابہ میں صحابات کی سب سے بوئی تعداد ند کور ہے۔ (یہ تعداد تخینی ہے) تاہم ان تمام کہلوں میں چند خصائص مشترک ہیں (ا) سب ہے بہلی بات یہ ہے کہ اساء الر جال کے مصنفین کا مقصد محض ناموں کا استقصاء ہو تا ہے ان کو اپنے مقصد کے لیاظ ہے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ جو واقعات ہاتھ آئے ہیں ان سے کوئی مفید تاریخی نتیجہ کیل سکتا ہے یا نہیں ؟ کیونکہ یہ بحث ان کے فن سے خارج ہے (۲) کثرت ہے ان کو ایسے نام کھنے پڑتے ہیں جن کے حالات دوسر سے طریقوں سے بالکل معلوم نہیں ہوتے یہ وہ نام ہیں جو بر سمیل نذکرہ کئی حدیث میں آگئے ہیں (۳) بعض جگہ صرف کنیت یالقب لکھ دیے ہیں جو بر سمیل نذکرہ کی حدیث میں آگئے ہیں (۳) بعض جگہ صرف کنیت یالقب لکھ دیے ہیں جو بر سمیل نذکرہ کئی حدیث میں آگئے ہیں (۳) بعض جگہ صرف کنیت یالئل مبھی نذکرہ کرتے ہیں جیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (۲) کہیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے ہیں جیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (۲) کہیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے ہیں جیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (۲) کہیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے ہیں جیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (۲) کہیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے ہیں جیں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (۲) کھیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے کیا کا کھیں بالکل میں کوئی حال ان کو معلوم نے ہو سکا کہیں بالکل مبھی نذکرہ کرتے کیا جو اسے میں آگئے ہیں آگئے ہیں ہو سکا (۲) کھیں بالکل مبھی نظر کرہ کرتے ہوں کوئی حال میں کوئی حال ہوں کوئی حال ہوں کوئی حال ہوں کوئی حال ہوں کوئی حالت کوئی حال ہوں کوئی کوئی حال ہوں کوئی حال ہوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی حال ہوں ک

نہیں ہو تا(۵) عموماً جن عور تول کے حالات پہلے لکھے جاتے ہیں ان کا تنیتوں اور القاب میں دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں جس سے تکر ارپیدا ہوتی ہے۔

ہیں مثلاً امراَت (ایک عورت) اور اس کے بعد کوئی واقعہ لکھتے ہیں 'اس سے زیادہ کا علم ہی

ان کے علاوہ ایک اور مشکل ہے ہے کہ ان تمام کیاوں میں کوئی خاص ترتیب ملحوظ منہیں ہے 'تہذیب میں تو تابعیات تک کے حالات ہیں البتہ طبقات این سعد اس نکتہ چینی میں شامل نہیں ہے 'وہ ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے پہلے آنخضرت ہیں کے کہ حراد یوں 'میں شامل نہیں ہے 'وہ تریب کے ساتھ لکھی گئی ہے پہلے آنخضرت ہیں کی کر کیوں اور ازواج مطہرات کے تراجم ہیں پھر قریش اور عام مهاجرات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد انصاریات کے حالات ہیں 'جن میں ہر خاندان کاذکر جداجدا ہے۔ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد انصاریات کے حالات ہیں 'جن میں ہر خاندان کاذکر جداجدا ہے۔ آخر میں ان عور توں کا تذکرہ نے جنہوں نے آخضرت بیا ہے کہائے ازواج مطہرات سے روایت کی ہے اور یہ حصہ صحاحیات سے بالکل الگ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ صحامیات کے استقصاء لوران کی سیر توں کی تر تیب کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا 'لیکن موجودہ زمانہ میں فن سیرت نگاری نے جو ترقی کی ہے ان کے لحاظ ہے یہ تمام کتابیں ناکافی تھیں 'نیز مسلمانوں کا موجودہ تنزل ان کی کتاوں کو ہے۔

نے آب ورنگ ہے پیش کرنے کا داعی تھا۔ اس بناء پر ہم نے کتب اساء الرجال کے ساتھ سیاح سنداور مندامام احمد بن صنبل وغیرہ کا مطالعہ کر کے مفید معلومات کا اضافہ کیا اور بالکل جدید اندازے سیامایت کی سیر تیس مرتب کیس۔

ا او الرجال کی کتاول میں مناقب پر زیادہ زور دیا جاتا تھا'ہم نے ان کے بجائے نہ جی سیای ملمی اور اخلاقی کارناموں پر زیادہ توجہ کی اور ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا کیو نکہ ہیں وہ چیز ہیں ہیں جوالیک مردہ قوم کے قالب میں جان ڈال سکتی ہیں۔ بیدوہ خیال تھا جس نے خود خود صحامیات کی تعداد کو گھٹادیا'جس ہے ہمار ادائر ہا نتخاب بھی بہت کچھ محدود ہو گیا۔

اس کتاب میں ۵ مسم صحامیات کی سوائح عمریاں ہیں جو شر الط مذکورہ کے ساتھ کہمی گئی ہیں اور اس بنا پر یہ کتاب فن اساء الرجال میں داخل ہونے کے بجائے صحامیات کی تاریخ بن گئی ہے۔ جس بیں ان کے محاس کمال کاایک خال و خط نظر آتا ہے۔

وافعات کے انتخاب میں خاص احتیاط مد نظر رکھی گئی ہے اور ان کوروایت و درایت کی سوٹی پر جانچ لیا گیا ہے 'اس بناء پر بہت سے واقعات جو عام کتابوں میں متداول ہیں 'اس کتاب میں نہیں ملیں گے۔

اس میں ناظرین کو صحابیت کے حالات میں بعض ایسی روایتیں ملیں گ جو مسائل فقیہ کے مارض میں۔ اس کئے بیات واضح رہنی چاہئے کہ یہ کتاب تذکرہ و جو مسائل فقیہ کی مقصد صرف بی ہے کہ اس پاکیزہ جماعت کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آجائے مسائل فقیہ کی تشر تحاور روایات مخلفہ کی تطبیق و ترجیح اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس کئے اختلافی مسائل فقیہ میں اس کتاب کو اپنے عمل کے لئے سند بنانا صحیح نہ ہوگا۔ باطرین کی سہولت کے لئے اس فتم کی مندرجہ روایات پر نوٹ دے دیئے گئے ہیں۔ ماظرین کی سہولت کے لئے اس فتم کی مندرجہ روایات پر نوٹ دے دیئے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ممکن بلحہ اغلب ہے کہ مجھ سے تحریر میں پچھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کے ساتھ ممکن بلحہ اغلب ہے کہ مجھ سے تحریر میں پچھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کی ساتھ ممکن بلحہ اغلب ہے کہ مجھ سے تحریر میں پخھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کی ساتھ ممکن بلحہ اغلاب ہے کہ مجھ سے تحریر میں پکھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کئی اللہ نفساً اِللاً وُستَعَهَا

سعیدانصاری دارالمصفین اعظم گڑہ ۵ محرم وہم سام

## بسم الله الرحمن الرحيم و يباچه طبع ثانی از علامه سيد سليمان ندوگ

دار المستفین نے سیر الصحابہ کاجو سلسلیہ لکھااور شاکع کیاتھا' اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے مسلمانول میں اس کو مقبولیت بخشی اور بہت سے سعادت مندوں کو اس سے علمی و عملی فائد ہے پہنچا ہے اس سے امید ہے کہ اس سلسلہ کے لکھنے والوں کو انشاء اللہ تعالیٰ اجر آخر ہے بھی ملے گا۔

اس ساسلہ کو دارالمصنفین کے حسب ذیل رفقاء نے لکھ کرپوراکیا ہے۔

(۱) مواانا مبدالهام صاحب ندوی

(۲) واا ناحاجی معین الدین صاحب ندوی مرحوم سابق صدر مدرس مدرسه شمس الهدیٰ بیشنه

(٣) موااناشاه معین الدین احمه صاحب ندوی

(۴) ولاناسعيد احمد انصاري ساحب

یہ سر السحامیات آخر الذکر رفیق کے قلم سے نکلی ہے اور یہ پہلی دفعہ آج سے ۲۳ برس پہلے اس سیارہ میں چھپی تھی اور اب وہ دوبارہ شائع کی جارہی ہے۔اس دوسر سے ایر سی پہلے اس سیارہ میں جھپی تھی اور رفیق مولانا محمد اولیس صاحب تگرامی ندوی نے نظر خانی کی ہے ، دوالوں کی تصبیح بعض غلطیوں کی اصلاح اور بعض مطالب میں مناسب تر میم بھی انہوں نے کی ہے جس کے لئے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔امید ہے کہ یہ کتاب اس کے بعد اپنی افاد بہت میں پہلے ہے بہتر اور انشاء اللہ مؤلف اور مصحح دونوں کے لئے خیر جاری ثابت ہوگ۔ مسلمان عور تیں زمانہ کے نئے حالات سے بدل رہی ہیں ان کے سامنے سعادت مند خوا تین کا کوئی اسود ، وجود نہیں اس لئے ان کا راہ سے نمنادور از عقل نہیں۔ لیکن اگر

ہماری بہنیں اور بیلیاں اس کتاب کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں توانہیں معلوم ہوگا کہ دینداری' خداتری'پاکیزگی' عفت اور اصلاح و تقویٰ کے ساتھ وہ دنیا کو کیو نکر نباہ سکتی ہیں اور دنیاو آخرے دونوں کی نیکیوں کواپنے آنچل میں کیسے سمیٹ سکتی ہیں۔

> والسلام سید سلیمال ندوی ناظم دارالمصنفین اعظم گژه ناشم شعبان سراسیاه

www.ahlehad.org

# (۱) حفزت فدیجهٔ

نامونسب

خدیجہ نام 'ام ہند کنیٹ' طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسلام نسب یہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسدن عبدالعزیٰ بن قصی ، قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد میں۔

حفرت خدیج کے والدا ہے قبیلہ میں نمایت معزز شخص تھے مکہ آگرا قامت کی۔
عبدالدار ابن قصی کے 'جو ان کے ابن عم شے 'حلیف بے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے
شادی کی۔ جن کے بطمن سے عام الفیل سے ۱۵سال قبل حضر ت خدیج پیدا ہوئیں۔(۱)
سن شعور کو پہنچیں تو اپ باکیزہ اخلاق کی بناء پر طاہرہ کے لقب سے مشہور
ہوئیں۔(۱)

. کان نکاح :

باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لئے ورقہ بن نو فل کو جوبر ادر زادہ اور ' تورات وانجیل کے بہت بڑے عالم تھے' منتخب کیا 'لیکن پھر کسی وجہ ہے یہ نسبت نہ ہو سکی اور او ہالہ بن بناش تمیمی ہے نکار<sup>ح</sup> ہو گیا۔(۲)

اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی 'جس میں حضرت خدیجہ کے باپ لڑائی کے لئے نکلے اور مارے گئے۔(۲) یہ عام الفیل ہے ۲۰ سرال بعد کاوا قعہ ہے۔(د) تجارت:

باپ اور شوہر کے مر جانے کے بعد حضرت خدیجہ" کو سخت دقت واقع ہوئی ذراجہ معاش تجارت متھی جس کا کوئی نگران نہ تھا۔ تاہم اپنے اعزہ کو معاوضہ دیکر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ایک مرتبہ مال کی روائگی کاوفت آیا توابو طالب نے آنخضرت علیج

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۰ (۲) اصابه ج ۸ ص ۲۰ (۳) استیعاب ج ۲ ص ۳۷۸ (۱) طبقات ج ۸ ص ۹ (۱) ایضاً ص ۸۱ ج ۱ ق ۱

سے کہا کہ تم کو خدیجہ ہے جاکر ملنا چاہئے ان کا مال شام جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی ساتھ جاتے۔ میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لئے سرمایہ مہیا کر دیتا۔

رسول الله علی کی شهرت "امین" کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ ہے اللہ کے حسن معاملت راست بازی صبدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کاعام چرچا تھا۔ حضرت خدیج کواس گفتگو کی خبر ملی تو فورا پیغام بھیجا کہ "آپ میر امال تجارت کیکر شام کو جائیں 'جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کواس کا مضاعف دول گی" آنحضرت عظی نے قبول فرمالیا اور مال تجارت کیکر میسرہ (غلام خدیج ") کے ہمراہ بھرہ تشریف لے گئے 'اس سال کا نفع سالمائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ (۱)

حضرت خدیجہ آنحضرت ﷺ کے عقد نکاح میں آتی ہیں:

حفزت خدیج کی دولت و شروت اور شریفانه اخلاق نے تمام قریش کو اپناگرویده بنالیا تھااور ہر مخص ان سے زکاح کا خواہاں تھالیکن کار کنان قضاو قدر کی نظر امتخاب کسی اور پر پر چکی متمی۔ آنحضرت بیج بال تجارت لیکر شام سے واپس آئے تو حضر ت خدیج نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منید (یعلی بن امید کی جمشیر) اس خدمت پر مقرر ہوئی آپ بیج نے منظور فرمایاد، اور شادی کی تاریخ مقرر ہوگئی۔ خشر ت خدیج کے والد آگر چہ و فات پا چکے منظور فرمایاد، ان کے جیا عمرو بن اسد زندہ تھے عرب میں عور تول کو یہ آزاد کی حاصل تھی کہ شادی میاہ کے متعاق خود گفتاً و کر سکتی تھیں۔ اسی بناء پر حضر ت خدیج نے جیا کے ہوتے ہوئے دور براہ راست تمام مراقب طے کئے۔

تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام روسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے ، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چندبزرگوں کو جنع کیا تھا۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر وائن اسد کے مشورہ سے ۵۰۰ طلائی در ہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ تر حرم نبوت ہو کر ام المؤ منین کے شرف سے ممتاز ہو ئیں ۔ اس وقت آنحضرت بھی بھی سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس کی تھی۔ یہ بعث نبوی تھا ہے پندرہ سال قبل کا واقعہ ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١)طبقات ج:اق: ١ ص ٨١ (٢) ايضاً ص: ٨٢ (٣) اصابه ج٨-ص: ٦٠

سلام

پندرہ برس کے بعد جب آنخضر ﷺ پنجمبر ہوئے اور فرائض نبوت کواداکر ناچاہاتو پب ت پہلے حضرت خدیج کو یہ پیغام سنایا وہ سننے سے پہلے مؤمن تھیں کیونکہ ان سے زیاد د آپ ﷺ کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدءالوحی میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور دہ یہ ہے۔

عن عائشة انها قالت اول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رويا الاجاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله و يتزود لذلك ثم يرفع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاء ه الملك فقال اقرأ فقلت ما ان بقارئ قال فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذ ني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذ ني فغطني لثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وبك الاكرم .

فرجع بها رسول الله على رجف فؤ اده فدخل على خديجة بنت خويلد عقال زملونى زملونى فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابد اانك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة و كان امراً تنصر فى الجاهلية و كان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخاً كبيراً قدعمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخى ماذا ترى فاخبر رسول الله على موسى بليتنى فيها و جذعاً يليتنى اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله على موسى بليتنى فيها و جذعاً يليتنى اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله المناه على موسى بليتنى فيها و جذعاً يليتنى اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله المناه به الاعودى و ان

بدر كني يومك انصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي ١٠) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ پروحی کی ابتداء رؤیائے صادقہ ہے ہوئی۔آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتاتھااس کے بعد آپ خلوت گزین ہو گئے۔ چنانچہ کھانے پینے کا سامان لیکر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تحنث لیعنی عبادت کرتے تھے جب سامان ہو چکٹا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جاکر مراقبہ میں مصروف ہوتے' یہال تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ ے کہ رہاہے پڑھ 'آپ نے فرمایا میں پڑھالکھا نہیں 'اس نے زور سے دبایا ' پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کمایڑھ تومیں نے پھر کماکہ میں پڑھالکھا نہیں ' پھراس نے دوبارہ زور سے دبایااور چھوڑ دیا اور کمایڑھ' پھر میں نے کمامیں پڑھالکھا نہیں'ای طرح تیسریبار دباکر کمایڑھ اس خداکانام جس نے کا ئنات کو پیدا کیا'جس نے آدمی کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خداكريم ب أتخفرت علي كرتشريف لائے توجلال الى سے لبريز تھے۔ آپ علي نے حضرت خدیج ی فرمایا مجھ کو کیڑااوڑھاؤ' مجھ کو کیڑااوڑھاؤ' لوگوں نے کیڑااوڑھایا تو ہیت کم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ" ہے تمام واقعہ میان کیااور کہا" مجھ کو ڈر ہے "حضرت خدیجہ" نے کہا آپ متر دونہ ہول خداآپ کا ساتھ نہ چھوڑے گاکیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں 'بے کسول لور فقیروں کے معاون رہتے ہیں 'مهمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں 'پھر وہ آپ کو اینے بتیازاد بھائی درقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں جو ند جانصر انی تھے عبر انی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے' اب وہ یوڑھے اور نابینا ہو گئے تھ ' مفرت خدیجہ نے کہا کہ این بھیج (آنخضرت ﷺ) کی ہاتیں سنو۔ یولے این الاخ تم نے کیاد یکھا؟ آنحضرت ﷺ نے واقعہ کی کیفیت مان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو مو کی پر اترا تھا کاش مجھ میں اس وقت توت ہوتی اور زندہ رہتا جب اپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گے۔ آنخضرت ﷺ نے یو جھاکہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ؟ورقہ نے جواب دیابال۔جو کچھ آپ پر نازل ہواجب کسی پر نازل ہو تاہے تو دنیااس کی دسٹمن ہو جاتی ہے اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہاتو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔اس کے بعد ورقہ کابہت جلد انتقال ہو گیالور وحی کچھ د نوں کے لئے رک گئی۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۱ ص ۳٬۲

اس وقت تک نماز پنجگانه فرض نه تھی' آنخضرت ﷺ نوافل پڑھاکرتے تھے۔ حضرت خدیجہؓ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔لئن سعد کہتے ہیں(۱) مکٹ رسول الله سیجھؓ و حدیجہ یصلیان سرا ماشاء الله

آنخفرت النظاور خدیجاً ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے رہے۔
عفیف کندی سامان خرید نے کے لئے مکہ آئے اور حضرت عباس کے گھر میں فروکش ہوئے ہی وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی 'دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسان کی طرف قبلہ رخ کھڑ اہو گیا۔ پھر ایک لڑکااس کے داہنی طرف آکر کھڑ اہوا۔ پھر ایک عورت دونوں کے چھپے کھڑ کی ہوئی۔ نماز پڑھ کریہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس نے ہواب حضرت عباس نے جواب حضرت عباس نے ہوا ایک اور حضرت عباس نے ہوا ایک اور کہ کہا ہوا۔ کہاں ایک عرب کہ کہا کہ اور حضرت عباس نے ہواب دیا ہاں! پھر کہا جا ہے کہ اس کا ند ہب پروردگار عالم کا ند ہب یہ محمد کی دو کی (خدیج ) ہے میر کے تھے کا خیال ہے کہ اس کا ند ہب پروردگار عالم کا ند ہب کے صرف بی تین شخص ہیں۔(۱)

عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں روایت کی حیثیت سے ہونے کی کوئی وجہ نہیں روایت کے لحاظ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں روایت کی حیثیت ہے اس کے جوت کے متعدد طرق ہیں 'محدث ان سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ بغوی 'اویعلی اور نسائی نے اس کو اپنی کتاول میں جگہ دی ہے 'حاکم 'ائن خیثمہ 'ائن مندواور صاحب فیا نیات نے اسے مقبول مانا ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ اس کوام محاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو تعیم کہا ہے۔

حفزت خدیج نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلحہ آغاز اسلام میں آنحضرت نظافہ کی سب ہے ہوئی معین و مددگار ثابت ہوئیں آنخضرت عظافہ کو جو چند سال تک کفار مکہ اذبت دیتے ہوئے گئیاتے تھے اس میں بوی حد تک حضرت خدیج کا اثر کام کر رہا تھا اوپر گزر چکانے کہ آغاز نبوت میں جب آب عظافہ کی زبان ہے یہ الفاظ نکلے کہ "مجھ کو ڈر ب " توانہوں نے کہا" آپ متر ددنہ ہول خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا" وعوت اسلام

<sup>(</sup>١) طبقات ج ٨ ص ١٠ (٢) أيضاً ص ١٩٠١٠

کے سلط میں جب مشر کین نے آپ کو طرح طرح کی اڈیتیں پہنچائیں تو حضرت خانے۔ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔استیعاب میں ہے۔(۱)

فكان لا يسمع من المشركين شيئاً يكره من ردعليه و تكذيب الافرج الله عنه بما تثبته و تصدقه و تخفف عنه و تهون عليه ما يلقى من قومه

آنخضرت ﷺ کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو پچھ صدمہ بھی ۔۔۔ ا حضر ت خدیجہ ؓ کے پاس آکر دور ہو جاتا تھا کیونکہ وہ آپﷺ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہاکا کر کے پیش کرتی تھیں۔

س کے نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سی کہ آنحضرت میں اور آپ کے خاندان کوایک گھائی میں محصور کیا جائے چنانچہ ابو طالب میں محصور کیا جائے چنانچہ ابو طالب میں ہو کر تمام خاندان ہائم کے ساتھ شعب الی طالب میں پناہ گزنین ہوئے حضرت خدیجہ میں ساتھ آئیں 'میریت ان بشام میں ہے (۱)

و ھی عند رسول اللہ ﷺ و معہ فی الشعب اور وہ آنخضرتﷺ کے ساتھ شعب الی طالب میں تھیں۔

تین سال تک ، و ہاشم نے اس حصار میں ہرگی یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پہر کہا کھا کر رہے تھے تاہم اس زمانہ میں بھی حضر ت خدیجہ کے اثر ہے بھی بھی کھانا پہنچ جا تا تھا' چنانچ ایک دن تکیم بن حزام نے جو کہ حضر ت خدیجہ کا بھتجا تھا' تھوڑے ہے گیہوں اپنے ناام کے ہاتھ حضر ت خدیجہ کے پاس بھیج 'راہ میں ابو جہل نے دکھے لیااور چھین لینا چاہا انفاق ہے ابوالین اس کور حم آیا ابو جہل ہے کما' ایک انفاق ہے ابوالین اس کور حم آیا ابو جہل ہے کما' ایک مختص این بھو پھی کو پچھ کھانے کے لئے بھیجتا ہے تو کیوں رو کتا ہے۔ (۲)

وفات:

حضرت خدیجة نکاح کے بعد پچپیں برس تک زندہ رہیں اور اار مضان ولیہ نبوی ( ہجرت ہے تین سال قبل ) ''کانتقال کیا۔اس وقت ان کی عمر ۱۴ سال ۲ ماہ کی تھی۔ چو نکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی 'اس لئے ان کی لاش مبارک ای طرح دفن

 <sup>(</sup>۱) طبقات ج ۲ ص ۲ کا(۲) سیرت ابن هشاه ج ۱ ص ۱۹۲
 (۳) سیرت ابن هشام ج ۱ ص ۱۹۲ (٤) بخاری ج ۱ ص ۵۵۱

کر دی گئی۔

آنخضرت ﷺ خود ان کی قبر میں ازے اور اپنی سب ہے بڑی عمگسار کو داعی اجل کے سپر دکیا۔ حضر ت خدیج ؓ کی قبر جون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ (۱)

حضرت خدیج کی و فات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دورشر وع ہوا۔ یمی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آنخضرت ہے این سال کو عام الحزن (سال غم) فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کاپاس نہیں رہ گیا تھا اور اب وہ نمایت برحمی اور بائی ہے آنخضرت تھے کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ اہل مکہ سے ناامید ہو کر طا آف تشریف لے کئے تھے۔

اولاد:

حضرت فدیجی کے بہت می اولاد ہوئی۔ اوہالہ سے جو ان کے پہلے شوہر تھے' دولڑ کے پیدا ہوئے جن کے نام بالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بھی ہند تھا۔ آنخضرت آپ ہے جھ (1)اولادیں ہوئیں۔ دوصا جزادے جو بچن میں انقال کر گئے اور چار صا جزادیاں۔ نام حسب ذیل میں''

(۱) حفرت قاسم المحضرت المحضرت المحضر على التقال كيارات وقت جيروں چلنے لگے يتح الن ہى كے نام پر آپ ابوالقاسم كنيت كرت تھے صغر سى ميں مكہ ميں انقال كيارات وقت جيروں چلنے لگے تنے (۲) حضرت كى سب سے بوى صاببزادى تھيں (٣) حضرت كى سب سے بوى صاببزادى تھيں (٣) حضرت معبد اللہ نے بہت كم عمر پاكى چو نك ذمانہ نبوت ميں پيدا ہوئے تھے اس لئے طيب اور طاہر كے لقب سے مشہور : و ئے (٣) حضرت و يَدُّ (٥) حضرت ام كلثوم (١) حضرت فاطمہ زہراً ان سب ميں ايك ايك سال كا چھو ٹاپابواليا تھا۔ حضرت خد يجد اپني اولاد كو بہت چا ہتى تھيں اور چو نكہ دنیا نے بھى ساتھ دیا تھا الحقی تھيں اور چو نكہ دنیا نے بھى ساتھ دیا تھا الحقی تھی اور دودھ بلاقی تھی۔ كى يود شر کیا تخاو وان كو كھلاتی تھی اور دودھ بلاقی تھی۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ح ۸ ص ۱۱ (۲) زرقانی ج ۲ ص ۲۲۱

آنخضرت ﷺ کی تمام اولادان ہی ہے پیدا ہوئی۔ فضائل و مناقب :

ام المؤمنین حفزت خدیجہ طاہر ہ کی عظمت و فضیات کا اندازہ اس ہے ہو سکتا ہی کہ آنحضرت ہو ہے ہو سکتا ہی کہ آنحضرت ہوئے نے جب فرض نبوت اداکر ناچاہاتو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ علی کی تائید میں نہ اتھی۔ کوہ حرا'وادی عرفات' جل فاران' غرض تمام جزیرۃ العزب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بناہوا تھا۔ لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی جو اس ظلمت کد ہ کفر وضلالت میں انوار الہی کا دوسر الجلی گاہ تھا۔

حضرت خدیج وہ مقدی خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے ہت پر سی چھوڑ دی تھی۔ دی تھی ایت و عزی کی پر تش نہیں کروں گا" انہوں نے جواب دیا کہ اات کو جائے دی تھی انگاذ کر بھی نہ کیجے " ("آنخضرت تھی نے انگاذ کر بھی نہ کیجے " ("آنخضرت تھی اور اسلام جب بوت کی صدابلند کی توسب سے پہلے ان جی تھی کو اس پر لبیک کما آنخضرت تھی اور اسلام بیں ہے۔ کو ان آن ذات ہے جو تھویت تھی دہ سیرت نبوی تھی کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔ ان جی تھی میں ہے۔

وكانت له وزير صدق على الاسلام

وہ اسلام کے متعلق آنخضرت ﷺ کی بڑی مشیر کار تھیں۔

آنخضرت ہو ان کوجو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجو داس تمول اور اس دولت و ثروت کے جوان کو حاصل تھی حضور ہو گئی کی خدمت خود کرتی تھیں چنانچہ صحیح کاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے آنخضرت ہو گئی سے عرض کی کہ خدر ت بی ہوں آپ ان کو خداکا اور میر اسلام پہنچاد بجئے۔(۱)

آنخضرت ﷺ کو حضرت زید بن حارثہ اسے سخت محبت تھی کیکن وہ مکہ میں غلام کی میں ہے رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کیااور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم نوٹ کے جائے شہنشاہ رسالت ﷺ کے غلام تھے۔

<sup>(</sup>۱) مسند ج ٤ ص ۲۲۲ (۲) صحيح بخاري ج ١ ص ٥٣٩

آندگی تک دوسری شادی نمیں کی ان کی و فات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی زندگی تک دوسری شادی نمیں کی ان کی و فات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذرج ہوتا تھا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سیملیوں کے پاس گوشت بھواتے تھے۔ حضر ت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نمیں دیکھالیکن مجھ کو جس قدران پر شک دخر ت عائشہ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے آتا تھا کی اور پر نمیں آتا تھا جس کی وجہ سے تھی کہ آنخضر ت عائشہ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے اس پر آپ تھے کو اس پر رنجیدہ کیا لیکن آپ تھے نے فرمایا کہ "خدا نے جھے کو ان کی محبت دی ہے "و صحبح مسلم ج ۲ ص ۳۳۳)

ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے انقال سے بعد ان کی بہن ہالہ آنخضرت علیہ کے ملے آئیں اور استیذان کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی بھی آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آگئیں اور آپ جھیکہ انھے اور فرمایا انکہ ہالہ ہوں گی "حضرت عائشہ بھی موجود تھیں 'ان کورشک ہوا ابولیں کہ " کیا آپ ایک بو هیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چگیں اور خدانے ان سے اچھی آپ کو بیویاں دیں " کیا آپ ایک بو هیا کی یاد کرتے ہیں تک ہے 'لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں تخصیح خادی میں یہ روایت بہیں تک ہے 'لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آخضرت بھی تو انہوں نے آخضرت بھی کی جب اوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں 'جب میراکوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری بدد کی "اور میری اولاد ان ہی سے ہوئی "حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت کی میری مدد کی "اکور میری اولاد ان ہی سے ہوئی "حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت کی حدیثیں مروی ہیں۔ تعیم خاری اور مسلم میں ہے۔

حیر نسانها مریم بنت عمران خیر نسانها خدیجة بنت خویلد "عالم میں افضل ترین عورت مریم اور خدیجة بین" ایک مرتبه حضرت جرائیل آنخضرت علیه کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 'خدیجہ آئیں

توفرمايا

ہشو ہا ببیت فی البحنة من قصب لا صخب فیہ و لا نصب (r) ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سناد پیجئے جو موتی کا ہو گالور جس میں شوروغل اور محنت مشقت نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>١) سيرت النبي جلد دوم ص ١٠١ طبع دوم (٢) بخارى باب تزويح النبي ﷺ خديجة و فضلها .

#### حضر ت سودهٔ (r)

سودہ نام تھا۔ قبیلہ عامر بن لوی ہے تھیں جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نب بیت سوده و نت زمعه بن قبس بن عبد سمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حل بن عامر بن لوی۔ مال کانام شموس تھا۔ یہ مدینہ کے خاندان بنو نجارے تھیں ان کا پورانام ونسب یہ ہے : شموس سے قبیس بن زید بن عمروبن لبید بن فراش بن عامر بن عنم بن النجار۔ `

نکاح: سکران بن مروے جوان کے والد کے این عم تھے'شادی ہوئی۔

قبول اسلام :

ابتدائے نبوت میں مشرف بہ اسلام ہوئیں ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے اس، ناپر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سود "اوران کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے لیکن جب مشر کین کے ظلم و ستم کی کوئی انتهانه رنی بور مهاجرین کی ایک بردی جماعت ججرت کے لئے آمادہ ہوئی تواس میں حضر ت سودہ گاوران کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔

کی برس حبشہ میں رہ کر مکہ کوواپس آئیں اور سکرانؓ نے کچھ دن کے بعد و فات یا گی۔ حضرت سودوٌ حرم نبوت بنتی ہیں:

ازواج مطهرات ميں به فضيلت صرف حضرت سودة كو حاصل ہے كه حضرت خد يج" ك انقال كے بعد سب سے يہلے وى آتخضرت عظ كے عقد نكاح ميں آئيں دمنرت خدیج کے انقال ہے آنخضرت ﷺ نمایت پریشان و عمکین تھے یہ حالت دیکھ کر خولہ''بنت علیم( عثان بن مظعون کی بیوی ) نے عرض کی کہ آپ کوایک مونس ورفیق کی سرورت ب؟ آپ ﷺ نے فرمایا 'ہاں' گھر باربال پوں کا تظام سب خدیجہ کے متعلق تھا آب ﷺ کے ایماء ہے وہ حضرت سودہؓ کے والد کے پاس گئیں اور جابلیت کے طریقہ پر سلام کیا انعم صباحا پھر نکاح کا پیغام سنایا نہوں نے کہامال محمد ( ﷺ )شریف کفو ہیں کیکن

سودہ ہے بھی تودریافت کرو عرض سب مراتب طے ہو گئے تو آتخضرت ﷺ خود تشریف کے اور سودہ کے اور سودہ کے اللہ نے اللہ عبد عبداللہ بن اللہ علام ہوا تقریب کے اور سودہ کے اللہ عبد عبداللہ بن اللہ عبد اللہ بن اللہ عبد اللہ بن اللہ بنائجہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس جمافت و نادانی پر ہمیشہ الن اوافسوس آ تا تھا۔ (در قانی نام ۱۳۱۳)

حضرت سودہ کا نکاح رمضان الے ہجری میں ہوااور چونکہ ان کے اور حضرت عائشہ کے نکاح کازمانہ قریب تر بہاس لئے مؤر خین میں اختلاف ہے کہ کس کو نقدم عائشہ کے نکاح کازمانہ قریب قریب ہے اس لئے مؤر خین میں اختلاف ہے کہ کس کو نقدم عاصل ہے این اسحاق کی روایت ہے کہ سودہ کو نقدم ہے اور عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت عائشہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ (طبقات این سعدج ۸ ص ۳۹ تا ۳۵ تا در قانی جسم ۲۹۰)

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سودہ کے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھاان سے میان کیا توبو لے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح رسول اللہ ﷺ سے ہوگا چنانچہ یہ خواب حرف بہ حرف پوراہوا۔(۱)

عام حالات:

نبوت کے تیر ھویں سال جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو حضر ت زیرٌ ان حاریثہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت سودہؓ وغیرہ کو لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ لور حضرت فاطمہ ؓ زہرا حضرت زیدؓ کے ہمراہ مدینہ آئیں۔

وفات:

ایک دفعہ ازواج مطہرات آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھیں انہوں نے دریافت کیاکہ یار سول اللہ ﷺ ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایاکہ جس کا ہاتھ

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۲ ص ۲۹۰ و طقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۸ و ۳۹

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۸

سب سے بڑا ہے او گوں نے ظاہری معنے سمجھ ہاتھ نائیے گئے توسب سے بڑا حضرت سودہ گا تھا اللہ کا تقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی کا تقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ ہوائی کا مقصود سخاوت اور فیاضی متھی۔ بہر حال واقدی نے حضرت سودہ کا سال وفات ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے کھر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ (۲)

حضرت عمر" نے ۲۳ ہجری میں وفات پائی ہے اس لئے حضرت سودہ کا سال وفات پائی ہے اس لئے حضرت سودہ کا سال وفات ہے اس لئے حضرت سودہ کا سال وفات ۲۲ ہجری ہوگا خمیس میں بھی روایت ہے اور بھی سب سے زیادہ صحیح ہے (م) اور اس کو امام بخاری 'ذہبی' جزری 'ان عبدالبر اور خزرجی نے اختیار کیا ہے۔

آنخضرت علی اولاد نہیں ہوئی' پہلے شوہر (حضرت سکران ) نے ایک ایک اولاد نہیں ہوئی' پہلے شوہر (حضرت سکران ) نے ایک لیادگار چھوڑا تھا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا'انہوں نے جنگ جلولاء (فارس) میں شہادت حاصل کی۔(د)

عليه

ازواج مطهرات میں حضرت سودہ سے زیادہ کوئی بلند وبالانہ تھا حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ان کا جس نے ان کو دیکھے لیاس ہے وہ چھپ نہیں سکتی تھیں (۱) زر قانی میں ہے کہ ان کا ذیل از باتھا۔ (۱) فضل و کمال:

حضرت سودہؓ ہے صرف پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں ہے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہؓ میں حضرت عباسؓ الن زبیر ؓ اور یکیٰ لئن عبدالرحمٰن (بن اسعد بن زرارہ) نے ان ہے روایت کی ہے۔

أخلاق

### حفرت عائشة فرماتي بين (٨)

(۱) طبقات ج ۸ ص ۳۷ (۲) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۷ ° ۳۹ (۳) اسد الغابه و استیعاب و حلاصه تهذیب حالات سوده (٤) زرقانی ج ۲ ص ۲۲۲(۵) زرقانی ج ۱ ص ۲۲۰ (۱) روانی ج ۲ ص ۲۲۹ (۵) طبقات ج ۸ ص ۳۷ (۲) صحیح بحاری ج ۲ ص ۷۰۷ (۷) زرقانی ج ۳ ص ۴۵۹ (۸) طبقات ج ۸ ص ۳۷

مامن الناس امو أة احب الى آن اكون فى مسلاحها من سودة "سودة" كے علاوہ كى عورت كود كير مجھے بيه خيال نہيں ہواكہ اس كے قالب ميں ميرى روح ہوتى"

اطاعت اور فرمال برداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کرکے فرمایا تھا کہ "مبرے بعد گھر میں بیٹھنا" (۱) چنانچہ حضرت سودہ نے اس تھم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر بھی جج کے لئے نہ لکیں 'فرماتی تھیں کہ میں جج اور عمر ہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے تھم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ (۱)

سخاوت اور فیاضی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھااور حضرت عائشہ کے سواوہ اس وصف میں بھی سب سے ممتاز تھیں 'ایک دفعہ حضرت عمر "نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی' لانے والے ہے پوچھا' اس میں کیا ہے ؟ وہ بولا در ہم' بولیں' تھجور کی طرح تھیلی میں در ہم بھیج جاتے ہیں۔ یہ کہ کرای وقت سب کو تقسیم کردیا۔ (۱۶وہ طائف کی کھالیں بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کا موں میں صرف کرتی تھیں۔ (۱)

ایار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں وہ اور حضرت عاکشہ آگے ہیجھے نکاح میں آئی تھیں لیکن چونکہ ان کاس بہت زیادہ تھااس کئے جب بوڑھی ہو گئیں توان کو سوء ظن ہواکہ شاید آنحضرت میں طلاق دے دیں اور یہ شرف صحبت سے محروم ہو جائیں۔اس بناء پر انہوں نے فوشی سے قبول کرلی۔(ہ) بناء پر انہوں نے فوشی سے قبول کرلی۔(ہ)

مزاج تیز تھا، حضرت عاکشہ ان کی پیحد معترف تھیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصہ ہے بھروک المحتی تھیں ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لئے صحر اکو جارہی تھیں، راستہ میں حضرت عمر مل گئے چو نکہ حضرت سودہ کا قد نمایاں تھا انہوں نے بچان لیا۔ حضرت عمر کو اذواج مطہرات کا باہر نکلنانا گوار تھالوروہ آنخضرت علی کی خدمت میں پردہ کی تح یک کر چکے تھے اس لئے ہولے سودہ ہم کو ہم نے بچان لیا۔ حضرت سودہ کو سخت ناگوار گزرا۔ آنخضرت علی کے باس بہنچیں لور حضرت عمر کی شکایت کی ای واقعہ کے بعد آیت

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۳ ص ۲۹۱ (۲) طبقات ج ۸ ص ۳۸(۳) اصابه ج ۸ ص ۱۸ (٤) ایضاً ص ۹۵. حالات خلیسه (۵) صحیح بخاری و مسلم کتاب النکاح جواز هبه نوبتها المضرتها

حجاب نازل ہو گی۔(۱)

بایں ہمہ ظرافت اس قدر تھی کہ بھی بھی اس اندازے چلتی تھیں کہ آپ علی ہنس پڑتے ہے ایک مر تبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو بیں نے آپ علی کے ساتھ نماز پڑھی تھی' آپ نے (اس قدر دیر تک)ر کوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا' اس لئے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ علیہ اس جملہ کو سن کر مسکر ااٹھے۔(۱)

د جال ہے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ورحصہ کے پاس آرہی تھیں 'دونوں نے نداق کے لہجہ میں کہا'تم نے بچھ سنا ؟ یولیں کیا؟ کہا'د جال نے خروج کیا حضرت مودہ ہے من کر گھبر اگئیں۔ ایک خیمہ جس میں بچھ آدمی آگ سلگارہے تھ' قریب تھا' فورا اس کے اندر داخل ہو گئیں حضرت عائشہ "اور حصہ "ہنستی ہوئی آنحضرت عائشہ "کورا اس کے اندر داخل ہو گئیں حضرت عائشہ "اور حصہ "ہنستی ہوئی آنحضرت مودہ ہے باس پہنچیں اور آپ کو اس نداق کی خبر کی آپ علی تشریف لائے اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی د جال نہیں نکلا ہے ہیہ من کر حضرت مودہ باہم آئیں تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا'اس کو باہر آکر صاف کیا۔ (۲) (میرے نزدیک بید روایت مفکوک اور سنداضعیف ہے)

# (۳) حضرت عائشاً

نام ونسب

مائشہ نام صدیقہ اور حمیرالقب ام عبداللہ کنیت مضرت ابو بحر صدیق کی صاحب زادی ہیں۔ مال کانام زینب تھا ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھیں۔ حضرت عا کش بعث ت کے چار سال بعد شوال کے ممینہ میں پیدا ہو کمیں صدیق اکبر گا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جمال خور شید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پر تو فکن ہو کمیں اس بنا پر حضر ت عا کش اسلام کی الن بر گزیدہ شخصیتوں میں ہیں جن کے کانوں نے بھی کفرو شرک کی آواز نہیں سی خود حضرت عا کش فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہناان کو مسلمان پایا۔ (حدی نام ۲۵۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹ (۲) ابن سعد ج ۸ ص ۳۷ (۳) اصابه ج ۸ ص ۵ ۲

حضرت عائشہ "کووائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔وائل کی کنیت ابو القصیص تھی وائل کے بھائی افلح حضرت عائشہ "کے رضاعی چچا بھی بھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ علیہ کی اجازت ہے وہ ان کے سامنے آتی تھیں() رضائی بھائی بھی بھی بھی ملنے آیا کرتا تھا۔()

: 26

تمام ازواج مطرات میں یہ شرف صرف حضرت عائش کو حاصل ہے کہ وہ آنخضرت علی کی کواری بیوی تھیں آنخضرت علی ہے وہ جبیر بن مطعم کے صاجزادے سے منسوب ہوئی تھیں لیکن جب حضرت خدیج کے انقال کے بعد خول بنت حکیم نے آنخضرت علی سے اجازت لیکر ام رومان سے کما اور انہوں نے حضرت موج کر میا تو چو کلہ یہ ایک فتم کی وعدہ خلافی تھی ' بولے کہ جبیر بن مطعم سے اوب صدیق سے ذکر کیا تو چو کلہ یہ ایک فتم کی وعدہ خلافی تھی ' بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکاہوں 'لیکن مطعم نے خوداس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عاکش ان کے گھر میں گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آجائے گا۔ بہر حال حضرت ابو بحر صدیق نے خولہ کے ذریعہ کے سور جم میر قرار پایا۔ یہ بی ایک کا واقعہ ہے اس سے آخضرت عاکش کی عمر چھر س تھی۔

یہ نکاح اسلام کی سادگی حقیقی تصویر تفاعطیہ اس کاواقعہ اس طرح میان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں ان کی لٹا آئی اور ان کولے گئی۔ حضرت او بخر نے آکر نکاح پڑھادیا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی 'تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیااس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ (طبقات ان سعدج ۸ میری)

نکاح کے بعد آنخضرت ﷺ کا قیام مکہ میں تین سال تک رہا۔ سالہ نبوی میں آپ ﷺ نے بجرت کی تو حضرت ابو بحر صدیق ساتھ تھے اور اہل وعیال کو دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ آئے تھے جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بحر صدیق نے عبداللہ بن اریقظ کو بھیجا کہ ام رومان "اساع اور عاکشہ کولے آئیں مدینہ میں آکر حضرت عاکشہ سخت بخار میں بہتا ہو کیں۔ استداد مرض سے سر کے بال جھڑ گئے۔ (۲) صحت ہوئی توام رومان کورسم میں بہتا ہو کیں۔ استداد مرض سے سر کے بال جھڑ گئے۔ (۲) صحت ہوئی توام رومان کورسم

<sup>(</sup>٢) بخارى ج١ ص ٣٢٠ (٣) ايضا ص ٣٦١ (٣) صحيح بخارى باب البِحرة

عروی اداکر نے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر ۹ سال کی تھی سیملیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے آکر آواز دی 'ان کو اس واقعہ کی خبر تک نہیں تھی 'مال کے پاس آئیں انہول نے منہ دھویا 'بال درست کئے 'گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عور تیں انظار میں تھیں سے گھر میں داخل ہو ئیں توسب نے مبارک باد دی۔ تھوڑی دیر بعد خود آنخضرت تھا تشریف لائے۔ (۱) شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہیں بیر سم اداکی گئی۔

حفرت عائشہ کے نکاح ہے عرب کے بعض پہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی

(۱) عرب منہ ہولے ہمائی کی لڑکی ہے شادی نہیں کرتے تھ 'ای بناء پر جب خولہ " نے
حفر ت ابو بخر ہے آنحضرت علی کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے چر ت ہے کماکہ " کیا یہ جائز
ہے 'اعائشہ تور سول اللہ علی کی بحصیجی ہے لیکن آنحضرت علی نے فرمایا انت اخ فی
الاسلام تم تو صرف لم بہی جمائی ہو(۲) اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے زمانہ
قدیم میں اس مہینہ میں طاعون آیا تھا۔ حضر ت عائشہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں
ہو نمیں۔

عام حالات:

غزوات میں ہے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ کی شرکت کا پہنہ چاتا ہے۔ تعلیم خاری میں حضرت انس ہے منقول ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کویانی پلاتی تھیں۔(۱)

فردہ مصطلق میں کہ ہے۔ ہجری کاداقعہ ہے 'حضرت عاکشہ" آپ کے ساتھ دائیں میں ان کاہار کمیں گر گیا پورے قافلہ کو اتر نا پڑا' نماز کادفت آیا تو پانی نہ ملا تمام صحابہ" پر بیٹان ہے آنحضرت تا ہے کو خبر ہوئی اور تیم کی آیت نازل ہوئی اس اجازت ہے تمام لوگ نوش ہوئے اسید بن حضیر نے کما" اے آل ابو ہجر! تم لوگوں کے لئے سر مایی برکت ہو۔ نوش ہوئے اسید بن حضیر نے کما" اے آل ابو ہجر! تم لوگوں کے لئے سر مایی برکت ہو۔ ای لڑائی میں واقعہ افک پیش آیا یعنی منافقین نے حضرت عاکشہ پر تہمت لگائی' اعاد بیٹ اور سیرکی کتاوں میں اس واقعہ کو نمایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن جس

<sup>(</sup>١) صحيح بحارى تزويج عائشة وسيرة النبيج ٢

<sup>(</sup>۲) بخاری ج ۲ ص ۸۱ ۵

واقعہ کی نبیت قرآن مجید میں صاف فرکورے کہ سننے کے بعد لوگوں نے یہ کیول نہیں کہہ دیاکہ "بالکل افتراءے" اسکو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چندال ضرورت نہیں۔

و ہجری میں تریم اور ایلاء و تحییر کا واقعہ پیش آیالور واقعہ تحریم کی تفصیل معنام پر کی جاتی ہے۔ معنز ت حصہ کے حالات میں آئے گی البتہ واقعہ ایلاء کی تفصیل اس مقام پر کی جاتی ہے۔

آنخضرت علی داہدانہ زندگی ہر فرماتے تھے ، دودو مینے گھر میں آگ نہیں جلی تھی 'آئے دن فاقے آتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات موشرف صحبت کی برکت سے تمام ابنائے جنس سے متاز ہوگئی تھیں تاہم بخریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی خصوصاوہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کادائرہ بڑھتا جارہا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا اونی حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا اقتفاء تھا کہ ان کے مہروقیاعت کا جام لریز ہوجاتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت او بھڑ فدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ چکے میں آپ ہیں ادھر ادھر بیویال بیٹھی ہیں اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ آنخضرت ﷺ کو زائد مصارف کی تکیف نہ دیں گے۔

دیگرازدان ای مطالبہ پر قائم رہیں۔ آنخضرت کے کون فاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عمد فرملیا کہ ایک ممینہ تک ازواج مطمرات سے نہ ملیس کے انفاق یہ کہ ای زمانہ میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا آپ کے انفاق یہ کہ ای زمانہ میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا آپ کے نے خبال خانہ پر تنما نشینی اختیار کی واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ تا اواق کو طلاق دے دی لیکن جب حضرت عمر شنے آنخضرت سے دریافت کیا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ؟ تو آپ تھے نے فرملیا " نہیں " یہ س کر حضرت عمر "اللہ اکبر کارا نے۔

جب ایلاء کی مت یعن ایک ممینہ گزر چکا تو آپ بالا خانہ سے اتر آئے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے دہ ایک ایک دن گفتی تھیں " بولیں یار سول اللہ علی ایک دن گفتی تھیں " بولیں یار سول اللہ علیہ ایک دن ہوئے ہیں ارشاد ہواکہ " مین کمین کے لئے عمد فرمایا تھا ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں ارشاد ہواکہ " ممین کمین مین مین کا بھی ہوتا ہے "

اس کے بعد آیت تحییر نازل ہوئی اس آیت کی روے آنخضرت علی کہ حیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرمادیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں' دنیالور آخرت'اگر تم دنیاچاہتی ہو تو آؤمیں تم کور خصتی جوڑے دیگر عزت واحترام کے ساتھ رخصت کردول اور اگر تم خدالور رسول علی لور ابدی راحت کی طلبگار ہو توخدانے نیکوکاروں کے لئے بوااجر مہیا کررکھاہے چو نکہ حضر ت عاکشہ ان تمام معاملات میں چیش چیش تھیں آپ نے ان کوارشاد الی سے مطلع فرمایا نہوں نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر خدالور رسول علی کو لیتی ہوں" تمام لورازواج نے بھی ہی جواب دیا۔ (صحیح علدی جام ۲۵ کہ صحیح سلم ببالایاء)

ریح الاول ال جحری میں آنخضرت علی نے وفات پائی۔ ۱۱ دان علیل رہے'
جن میں ۸ دن حضرت عائشہ کے حجرہ میں اقامت فرمائی۔ خلق عمیم کی بناء پر ازواج
مطہرات ہے صاف طور پر اجازت نہیں طلب کی بلحہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر میں
ر بول گا؟ دوسر ادن (دوشنبہ) حضرت عائشہ کے ہال قیام فرمانے کا تھا آزواج مطہرات نے
مر سنی اقد س سمجھ کر عرض کی کہ آپ جمال جا ہیں قیام فرمائیں۔

صعف اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ دونوں بازو تھام کر بہ مشکل حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں لائے۔

وفات ہے پانچ روز پہلے (جمعرات) کو آپ کویاد آیا کہ حضر ت عا کشہ "کے پاس کچھ اشر فیال رکھوائی تخمیں' دریافت فرمایا کہ عا کشہ! وہ اشر فیال کہال ہیں ؟ کیا محمہ خدا ہے بد گمان ہو کر ملے گا'جاؤان کو خدا کی راہ میں خیر ات کر دو۔ (مندلام احمہ ن صبل ج ۲ ص ۴ م)

جسدن وفات ہوئی (یعنی دوشنبہ کے روز) بظاہر طبعیت کو سکون تھالیکن دن جیے جیے جے متاجا تا تھا آپ پر غشی طاری ہوتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ سے جی جب تندرست سے تو فرمایا کرتے سے کہ پنجبروں کو اختیار دیا جا تا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات دنیا کو ترجی دیں۔ اس حالت میں آپ سے کی زبان مبارک سے اکثریہ الفاظ ہوتے رہے مع الذین انعم الله علیهم اور مجھی فرماتے اللهم فی الرفیق الاعلیٰ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الی مطلوب ہے۔

وفات ہے ذرا پہلے حضرت او بحر صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمٰن خدمت اقدیں میں آئے آپ حضرت عائشہ کے سینہ پرسر ٹیک کر لیٹے تھے عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی مسواک کی طرف نظر جماکر دیکھا حضرت عائشہ مسمجھیں کہ آپ مسواک کرناچاہتے ہیں۔ عبدالرحمٰنؓ ہے مسواک لیکر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقد س میں پیش کی آپ عظی نے بالکل تندر ستول کی طرح مسواک کی حضرت عائشہ فخریہ کماکرتی تھیں کہ "تمام جو یوں میں مجھی کویہ شرف حاصل ہواکہ آخر وقت میں بھی میر اجھوٹا آپ عظی نے منہ میں لگایا"

ابوفات کاوفت قریب آرہاتھا۔ حضرت عائشہ آپ علی کے کو سنبھالے بیٹھی تھیں کہ دفعتہ بدن کابوجھ معلوم ہوادیکھا تو آئکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئی تھیں اور روح پاک میں اللہ اللہ معلوم ہوادیکھا تو آئکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئی تھیں اور روح پاک میں اللہ اللہ میں پرواز کر گئی تھی حضرت عائشہ نے آہتہ سے سر اقدس تکیہ پررکھ دیاور رونے لگیں۔

حضرت علی کار فن بنافصیب ہوالور تعش مبارک ای ججزہ کے ایک گوشہ میں سپرد کو آنحضرت علی کار فن بنافصیب ہوالور تعش مبارک ای ججزہ کے ایک گوشہ میں سپرد خاک کی چونکہ ازواج مطمر ات کے لئے خدانے دوسری شادی ممنوع کردی تھی اس لئے آنحضرت علی ہے دعرت عائش نے ۴ سال ہوگی کی حالت میں ہر کئے۔اس زمانہ میں ان کی زندگی کا مقصدہ حید قرآن وحدیث کی تعلیم تھا جس کاذکر آئندہ آئے گا۔

آنخضرت ﷺ کی و فات کے دوبرس بعد سلا ہجری میں حضرت ابو بحر صدیق نے انتقال فرمایالور حضرت عائشہؓ کے لئے یہ سابیہ شفقت بھی باقی نہ رہا۔

حفرت ابو بحرصد این کے بعد حفزت عمر خلیفہ ہوئے انہوں نے حفزت عاکشہ کی جس قدر دلجوئی کی وہ خوداس کواس طرح میان فرماتی ہیں "لین خطاب نے آنخضرت علی کے جس محد مرجم پر برا ہے بوٹے احسانات کئے (۱) حضرت عمر نے تمام ازواج مطهرات کیا دس دس ہزار در ہم سالانہ و ظیفہ مقرر فرمایا تھا کیکن حضرت عاکشہ کا وظیفہ بارہ ہزار تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آنخضرت علی کے سب نیادہ محبوب تھیں۔(۱)

حضرت عثمان کے واقعہ شہادت میں حضرت عافقت کمہ میں مقیم تھیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت نافقت کے ان کے مشہور ہے جمل سے مشہور ہے جمل کے نام سے مشہور ہے جمل

<sup>(</sup>١) مستدرك حاكم ج ٤ ص ٨ (٢) مستدرك

اونٹ کو کہتے ہیں 'چونکہ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھیں اور اس نے اس معرکہ میں بڑی اہمیت حاصل کی تھی اس کئے یہ جنگ بھی اس کی نسبت سے مشہور ہوگئی یہ جنگ اگر چہ بالکل اتفاقی طور پر پیش آگئی تھی۔ تاہم حضرت عائشہ کواس کا ہمیشہ افسوس رہا۔

حضرت علیؓ کے بعد حضرت عائشہؓ اٹھارہ برس اور زندہ رہیں اور بیہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی میں گزرا۔

وفات:

امیر معاویہ کا خیر زمانہ خلافت تھا کہ رمضان کھے ہجری میں حضرت عائشہ فیا سے رحلت فرمانی اس وقت سڑسٹھ (۱۷) برس کاس تھالور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت مدفون ہوئیں قاسم بن محر "عبداللہ بن عبدالرحمٰن عبداللہ بن ابی علی علی عبی شروان بن عبداللہ بن زبیر "نے قبر میں اتارائس وقت حضرت ابو ہم برہ مروان بن حکم کی طرف ہے مدینہ کے حاکم تھے اس لئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اولاد:

حضرت عائشہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی ان الا عرابی نے لکھاہے کہ آیک ناتمام بچہ ساقط ہو گیات الاعرابی نے لکھاہے کہ آیک ناتمام بچہ ساقط ہو گیاتھا اس کانام عبداللہ تھا اور اس کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی لیکن یہ قطعاً غاط ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانج عبداللہ بن نیپر سے تعلق سے معلی جن کوانہوں نے متبنی بنایا تھا۔

حليه

حضرت عائشةٌ خوش رواور صاحب جمال تخيس 'رنگ سرخ وسفيد تقاـ

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز و مستدرك حاكم ج ٤ ص ٨

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد جز ثانی

فضل و کمال :

ملمی حیثیت سے حضرت عائشہ کونہ صرف عور توں پر 'نہ صرف دوسری امہات المؤمنین پرنہ صرف خاص خاص صحابیوں پر 'بلحہ باشٹنائے چند' تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی جامع ترندی میں حضرت او مویٰ اشعریؓ سے روایت ہے۔

ما اشكل علينا اصحاب محمد على حديث قط

فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما

"ہم کو بھی کو بگی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عاکشہ ہے
یو چھاہواوران کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملے ہوں"
امام زہری جو سر خیل تابعین تھے 'فرماتے ہیں :

کانت عانشة اعلم الناس يسئلها الاكابر من اصحاب رسول الله على (١) الله

عروه بن زبير كا قول ب:

لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبى على فكانت عائشة وسعهم علماً "أكرتمام مردول كالورامهات المؤمنين كاعلم ايك جكه جمع كياجائ تو حضرت عائشه كاعلم وسيع ترجوگا"

حضرت عائشہ کا شار مجتدین صحابہ "میں ہے اور اس حیثیت ہے وہ اس قدر بلند بیں کہ بے تکلف ان کانام حضرت عمر" حضرت علی" عبد اللہ بن مسعود" اور عبد اللہ بن عباس کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ وہ حضرت او بحر صدیق" حضرت عمر" حضرت عثال ہے ذمانہ

<sup>(</sup>۱) طفات ابن سعد ج ۲ قسم ۲ ص ۲۹

ان طلنہ کا یہ قول نقل ہے۔

میں فتویٰ دیتی تھیں اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتر اضات کئے ہیں ان کو علامہ سیوطی کے ایک رسالہ میں جمع کر دیاہے اس رسالہ کانام عید الاصابہ فی مااستدر کتہ عا کشہ علی الصحابہ ہے۔

حفرت عائشہ منٹرین صحابہ میں داخل ہیں۔ان سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں ہن میں سات کا ۲۲۱ حدیثیں مروی ہیں جن میں سات ما کا حدیثوں پر شخیں نے اتفاق کیا ہے امام کاری نے منفر دا ان ہے ۵۸ حدیثوں میں امام مسلم منفر دہیں۔بعض لوگوں کا قول ہے کہ ادکام شرعیہ میں ہے ایک چوتھائی ان سے منقول ہے۔

معلم کلام کے متعدد مسائل ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں چنانچہ رویت باری علم غیب عصمت انبیاء 'معراج 'تر تیب خلافت اور ساع موتی وغیرہ کے متعلق انہوں نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں انصاف ہے کہ ان میں ان کی دفت نظر کا بلہ بھاری نظر آتا ہے۔ خیالات ظاہر ارالدین کے متعلق بھی ان سے بہت سے مسائل مروی ہیں چنانچہ قرآن مجید کی تر تیب نزول 'مدینہ میں کامیابی اسلام کے اسباب 'غسل جمعہ ' نماز قصر کی علت 'صوم عاشورہ کی حقیقت اور ہجرت کے معنی کی انہوں نے خاص تشر یحیں کی ہیں۔ عاشورہ کا سبب 'جج کی حقیقت اور ہجرت کے معنی کی انہوں نے خاص تشر یحیں کی ہیں۔

طب کے متعلق وہی عام معلومات تھیں جو گھر کی عور تول کو عام طور پر ہوتی ہیں البت تاریخ عرب میں وہ اپنا جواب جہیں رکھتی تھیں۔ عرب جاہیت کے حالات 'ان کے رہم ورواج ان کے انساب اور ان کی طرز معاشر ت کے متعلق انہوں نے بعض البی ہتیں میان کی ہیں جو دوسر کی جگہ نہیں مل سکتیں۔ اسلامی تاریخ کے متعلق بعض اہم واقعات ان میان کی ہیں جو دوسر کی جگہ نہیں مل سکتیں۔ اسلامی تاریخ کے متعلق بعض اہم واقعات ان اور اس کی جرت کے واقعات 'واقعہ افک 'زول قرآن لور اس کی تر تیب ' نماز کی صور تیں 'آنخضر ت میان کے مرض الموت کے حالات 'غزوہ بدر' غزوہ احد ' خندق 'قریط کے واقعات ' نزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف کی کیفیت ' فی کھ میں غزوہ احد ' خندق ' قریط کے واقعات ' نزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف کی کیفیت ' فی کھ میں غور نول کی دیت ' ججتہ الودائ کے ضرور کی حالات ' آنخضر ت علی کے اخلاق و عادات ' خاطر اور پھر نیدت کے تمام مفصل حالات ان بی کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔ خاطر اور پھر نیدت کے تمام مفصل حالات ان بی کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔ خاطر اور پی حیثیت سے وہ نمایت شیریں کام لور فضیح اللیان تھیں۔ تر ندی میں موک ا

مارایت افصح من عائشة (مستدرك حاكم ج ٤ ص ١١) "ميں نے عاكشہ سے زيادہ كى كو قصيح اللسال نميس ديكھا"

اگرچہ احادیث میں روایت بالمعنی کا عام طور پر رواج ہے لور روایت باللفظ کم لور نمایت کم ہوتی ہیں تاہم جمال حضرت عائشہ کے اصلی الفاظ محفوظ رہ گئے ہیں پوری حدیث میں جان پڑگئے ہے مثلاً آغاز وحی کے سلسلہ میں فرماتی ہیں

فمارای رویا الاجاء ت مثل فلق الصبح
"آپﷺ جو خواب دیکھتے تھے سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہو جاتاتھا"
آپﷺ پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو جبین مبارک پر عرق آجاتاتھااس کو
اس طرح اداکرتی ہیں۔

مثل الجمان "پیٹانی پر موتی ڈھلکتے تھے" واقعہ افک میں انہیں را توں کو نیند نہیں آتی تھیں اس کو اس طرح میان کرتی ہیں :

مااكتحل بنوم

"میں نے سرمہ خواب شیں لگایا"

صیح بناری میں ان کے ذریعہ سے ام زرع کاجو قصہ ند کور ہے وہ جان اوب ہے اور اہل ادب نے اس کی مفصل شر حیر، اور حاشے لکھے ہیں۔

خطات کے لحاظ ہے بھی حضرت عمر اور حضرت علی کے سواتمام صحابہ کرام ا میں متاز تھیں جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں وہ جوش اور ذور کے لحاظ ہے اپناجواب نہیں رکھتیں ایک تقریر میں فرماتی ہیں :

"لوگو! خاموش خاموش تم پر میر آمادری حق ہے ، مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے سواس مخص کے جو خداکا فرمان ہر دار نہیں ہے ، مجھے کو کوئی الزام نہیں دے سکتا ۔ آنخضرت عظیم نے مورے سینے پر سر رکھے ہوئے وفات پائی ہے۔ میں آپ عظیم کی موب ترین یوی ہوں خدانے مجھے کو دوسرول سے ہر طرح محفوظ رکھااور میری ذات سے محبوب ترین یوی ہوں خدانے مجھے کو دوسرول سے ہر طرح محفوظ رکھااور میری ذات سے مؤمن و منافق میں تمیز ہوئی اور میرے ہی سبب ہے تم پر خدانے تیم کا تھم نازل فرمایا۔ پھر میر آباب دنیا میں تیسرا مسلمان ہے اور غار حرامیں دوکادوسر اتھا۔ اور پسلا

شخص تھاجو صدیق کے لقب سے مخاطب ہوا۔ آنخضرت کے لئے ناس سے خوش ہوکر اور اس کو طوق خلافت بہناکر و فات پائی اس کے بعد اسلام کی رئی جب ملنے ڈلنے گی تو میر ای باپ تھا جس نے دو نول سرے تھام لئے جس نے نفاق کی باگ روک دی ، جس نے ارتداد کا چشمہ خٹک کر دیا ، جس نے بعود کی آتش افروزی سر دکی۔ تم لوگ اس وقت آئمیس بند کئے غدر و فتنہ کے منتظر سے لور شور و غوغا پر گوش پر آواز سے 'اس نے شگاف کو پر ایر کیا 'بیکار کو در ست کیا گر تول کو سنبھالا 'ولول کی مدفون پیماریوں کو دور کیا۔ جو پائی سے سیر اب ہو چکے متصان کو تھان تک بہنچادیا 'جو پیاسے سے ان کو گھاٹ پر لے آیالور جو ایک بارپائی لی چکے سے انہیں دوبارہ پلایا جب وہ نفاق کا سر کچل چکا اور اہل شرک کے لئے آتش جنگ مشتعل کر چکا اس سے سالان کی گھڑی کو ڈور کی سے باندھ چکا تو خدا نے اسے اٹھالیا۔

ہاں میں سوال کا نشانہ بن گئی ہوں کہ کیوں فوج لے کر نگلی؟ میر امقصداس سے گناہ کی تلاش اور فتنہ کی جبتی نہیں ہے جس کو میں پامال کرنا چاہتی ہوں جو پچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انصاف کے ساتھ تنبیہ لوراتمام جمت کے لئے "(عقد الغرید باب الخطیب صن ۱۳)

حضرت عائشہ گوشعر نہیں کہتی جمیں 'تاہم شاعر آنہ نداق اس قدر عمدہ پایا تھا کہ حضرت حال بن خامت جمیں اشعار حضرت حال بن خامت جو عرب کے مسلم الثبوت شاعر سے ان کی خدمت میں اشعار سائے کے لئے عاضر ہوتے تھے۔ امام بخاری نے اوب المفرد میں کہ وہیش کا کی اور اقصیدہ یاد تھا کی قصیدہ میں کم وہیش چالیس شعر تھے۔ کعب کے علاوہ ان کادیگر جا بلی اور اسلامی شعراء کے اشعار بھی بخشر ت یاد تھے جن کو وہ مناسب موقعوں پر ساکرتی تھیں 'چنانچہ وہ حدیث کی کہوں میں منقول ہیں۔

حضرت عائشہ نہ صرف ان تمام علوم کی ماہر تھیں بلتحہ دوسر ول کو بھی ماہر بنادی ت تھیں ' چنانچہ ان کے دامن تربیت میں جولوگ پرورش پاکر نکلے آگر چہ ان کی تعداد دوسو کے قریب ہے کمیکن ان میں جن کوزیادہ قرب واختصاص حاصل تھادہ حسب ذیل ہیں :

عروه بن زبیر" قاسم بن محمد" او سلمه بن عبدالرحمٰن "مسروق" عمرة" صفیه "بنت شیبه " عا أشه بنت طلحه "مغاوة عدوبه"

اخلاق وعادات:

اخلاقی جیثیت ہے بھی حضرت عائشہ بلند مرتبه رکھتی تھیں ' وہ نہایت قانع

تھیں 'غیبت ہے احتراز کرتی تھیں 'احسان کم قبول کر تیں 'اگر چہ خود ستائی ناپیند تھی تاہم نہایت خود دار تھیں 'شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔

ان کاسب نے نمایاں وصف جودو سخاتھا حضرت عبداللہ بن زیر ٹ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ تخی کسی کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ امیر معاویہ ؓ نے ان کی خدمت میں الاکھ در ہم جھیج تو شام ہوتے ہوتے سب خیر ات کردیئے اور اپنے لئے بچھ ندر کھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا اونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لئے بچھ نہیں ہے 'فرمایا پہلے سے کیول نہیاد دایا۔ (متدرک ما کمن میں اس ۱۳)

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان کے متبنی تھے ان کی فیاضی دیکھ کر گھر اگئے اور کہاکہ اب ان کاہاتھ رو کناچا ہئے حضرت عائشہ کو معلوم ہواتو سخت پر ہم ہو کمیں اور قتم کھائی کہ ان سے بات نہ کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر مدت تک معتوب رہے اور بڑی دقت سے ان کاغدے فرو ہوا۔ ( جی فاری باب مناقب)

نهایت خاشع مضرع اور عبادت گزار تھیں 'چاشت کی نماز برابر پڑھتیں 'فرماتی تخییں کہ اگر میر اباب بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی بازنہ آؤل گ۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ راتوں کواٹھ کر تہجد کی نمازادا کرتی تھیں اوراس کی اس قدر پابند تھیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جب مجھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز نجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ گئیں تھیں کہ آنحضر یہ نہان میں تراو تے کا اہتمام کرتی تھیں ۔ ذکو ان ان کا غلام امامت کر تا اور وہ مقتذی ہو تیں۔

اکٹرروزے رکھاکرتی تھیں مج کی بھی شدت ہے پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو اداکر تیں۔ غلاموں پر شفقت کر تیں اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں ان کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد سڑسٹھ (۲۷) ہے۔ (شرح بادغ الرام کتاب العیق)

### (۴) حضرت حفصه الأ

نام ونسب

حصہ تام حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے حصہ بنت عمر ان فہر بن خطاب بن افیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن لوی بن فہر بن مالک۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھاجو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی ہمشیر تھیں اور خود بھی صحابیہ تھیں حضرت حضرت حضرت عبداللہ بن عمر حقیقی بھائی بہن ہیں۔ حضرت حضرت حضرت عبداللہ بن عمر حقیقی بھائی بہن ہیں۔ حضرت حضرت حضہ بعث نبوی علی ہے کہ سال قبل پیدا ہو کمیں اس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔

: 28:

پہلا نکاح خینس کن حذافہ ہے ہواجو خاندان بنو سہم ہے تھے۔

اسلام :

مال باب اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔

ہجر تاور نکاح ٹالی :

شوہر کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی غزوہ بدر میں خین سے نے زم کھائے اور واپس آکر ان ہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ عدت کے بعد حفر سے عمر کو حصہ کے نکاح کی فکر ہو گیا ای زمانہ میں حضر سے رقیہ گا انقال ہو چکا تھا۔ اس بنا پر حضر سے عمر سے سے پہلے حضر سے عثمان سے ملے اور ان سے حضر سے حضہ کے نکاح کی خواہش کی ۔ انہوں نے کہا میں اس پر غور کروں گا چند یوم کے بعد بلا قات ہوئی تو صاف انکار کیا۔ حضر سے عمر سے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضر سے عمر کیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضر سے عمر کو ان کی بے التفاتی سے رفح ہوااس کے بعد خودر سالت پناہ سے نے حضر سے حضر سے عمر کی خواہش خاہر کی 'نکاح ہو گیا تو حضر سے ابو بحر صدیق حضر سے عمر سے عاور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حصہ کے نکاح کی خواہش کی اور میں خاموش رہا تو تم طے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حصہ کے نکاح کی خواہش کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناگوار گزرائیکن میں نے ای بنا پر جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ سے کاان سے نکاح کا قصد نہ اور میں آپ ہو کا کاراز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا آگر رسول اللہ سے کاان سے نکاح کا قصد نہ اور میں آپ ہو کا کاراز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا آگر رسول اللہ سے کاان سے نکاح کا قصد نہ اور میں آپ ہو کہ کی خواہش کی اور میں ناح کا قصد نہ کو ناگوار گزرائیکن میں نے ای بنا پر جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ کی کاان سے نکاح کا قصد نہ اور میں آپ ہو کھر سے نکاح کا قصد نہ کو ناگوار گزرائیکن میں کرنا چاہتا تھا آگر رسول اللہ کو کا کان سے نکاح کا قصد نہ اور میں آپ ہو کی کاراز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا آگر رسول اللہ کیا گیا کان سے نکاح کا قصد نہ کار

ہو تا تو میں اس کے لئے آمادہ تھا۔ (صبح خاری ج اص اے ۵واصابہ ج ۸ ص ۵۱) مفاہدہ

حضرت حفیہ یے شعبان ۵ ہے۔ ہجری میں انتقال کیا۔ یہ امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا مروان نے جواس وقت مدینہ کا گور نرتھا نماز جنازہ پڑھائی۔ اور کچھ دور تک جنازہ کو کا ندھادیاس کے بعد حضر تابو ہر برہ جنازہ کو قبر تک لے گئے ان کے بھائی حضر ت عبداللہ بن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم ' سالم عبداللہ 'حمز ہ فیر میں اتارا۔

حضرت حصہ یہ جمادی الاول ایم ہجری میں و فات میں اختلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ جمادی الاول ایم ہجری میں و فات پائی اس و قت ان کا س و ۵ سال کا تھالیکن اگر سن و فات ہے ہجری قرار دیا جائے تو ان کی عمر ۱۳ سال کی ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضر ت عثمان کی خلافت میں کے ۲ ہجری میں انتقال کیا یہ روایت اس بناء پر پیدا ہوگئی کہ و ہب نے اس مال و فات کن مالک ہے روایت کی ہے کہ جس سال افریقہ فتح ہوا حضر ت حصہ نے اس سال و فات پائی اور افریقہ حضر ت عثمان کی خلافت میں کے ۲ ہجری میں فتح ہوا کین یہ سخت غلطی ہے ' افریقہ دومر تبہ فتح ہوا اس دوسری فتح کا فخر معاویہ بن خد تا کہ کو حاصل ہے ' جنہوں نے افریقہ دومر تبہ فتح ہوا اس دوسری فتح کا فخر معاویہ بن خد تا کہ کو حاصل ہے ' جنہوں نے حضر ت امیر معاویہ " کے عہد میں حملہ کیا تھا۔

حضرت حصہ ؓ نے وفات کے وفت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کوبلا کر وصیت کی اور غابہ میں جو جائیداد تھی جسے حضرت عمرؓ ان کی نگرانی میں دیکر گئے تھے'ان کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔ (زر قانی جسم ۲۷۱)

اولاد:

کو ئیاولاد نہیں چھوڑی۔ فضل و کمال :

البنته معنوی یادگاریں بہت ی ہیں اوروہ یہ ہیں 'عبداللّٰہ بن عمرٌ حمرٌ ہُ' (ابن عبداللّٰہ) صفیہ بنت ابو عبید ؓ ( زوجہ عبداللّٰہ ) حارثہؓ بن وہب ' مطلب بن ابی وادعہؓ 'ام مبشر انصاریہ ' عبداللّٰہ بن صفوان بن امیہ 'عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام (زر قانی جس ۲۵۱) عبداللہ بن صفوان بن امیہ 'عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام (زر قانی جس ۲۵۱) حدیثیں منقول ہیں (۱) جوانہوں نے آنخضرت ﷺ اور

حفرت عمرٌے سی تھیں۔

تفقہ فی الدین کے لئے واقعہ ذیل کافی ہے ایک مرتبہ آنخضرت اللے نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدرو حدیبیہ جنم میں داخل نہ ہواں گے۔ حضرت حصہ نے اعتراض کیا خدا تعالی تو فرماتا ہے وان منکم الا وار دھا "تم میں ہے ہر مخض وارد جنم ہوگا" آپ تا نے فرمایا ہال 'کیکن یہ بھی تو ہے شم ننجی الذین اتقو ونذر الظالمین فیھا جنیا (پھر ہم پر ہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانووں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانووں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے ) (مندام احمرین ضبل جاس ۲۸۵)

ای شوق کااثر تھا کہ آنخضرت ﷺ کوان کی تعلیم کی فکرر ہتی متھی حضرت شفاً کو چیو نئی کے کافے کا منتر آتا تھا ایک دن وہ گھر میں آئیں تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم حصلہ کو منتر سکھلادو۔ (مندالم احمرس ۲۸۱) اخلاق :

ان سعد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے:

انها صوامة قوامة

" وه. ( يعنى حصة ) صائم النهار اور قائم الليل بين "

دوسر ی روایت میں ہے:

ماتت حفصة حتى ما تفطر (اصابه ج٨ ص٥٥)

"انقال کے وقت تک صائم رہیں"

انتلاف ہے سخت نفرت کرتی تھیں جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کاواقعہ پیش آیا توان کے بھائی عبداللہ بن عمر "اس کو فتنہ سمجھ کر خانہ نشین رہنا چاہتے تھے 'لیکن حضر ت حصہ آنے فرمایا کہ گو کہ اس شرکت میں تمہاراکوئی فائدہ نہیں تاہم تمہیں شریک رہنا چاہئے کیونکہ لوگول کو تمہاری رائے کا نظار ہوگااور ممکن ہے کہ تمہاری عزلت گزین ان میں اختلاف پیداکر دے۔(ہعادی ج۲ ص ۸۹)

د جال سے بہت ڈرتی تھیں' مدینہ میں کن صیاد نامی ایک شخص تھاد جال کے متعاق آنخضرت ﷺ نے جو علامتیں بتائی تھیں' اس میں بہت سی موجود تھیں اس سے اور عبداللہ بن عمر ﷺ سے ایک دن راہ میں ملا قات ہوگئی' انہوں نے اس کو بہت سخت

ست کما اس پروہ اس قدر پھولا کہ راستہند ہو گیا گئن عمر نے اس کومار ناشر وع کیا حضرت عصر کے حصرت استہاں کو خر میں کہ آنحضرت استہاں کے خروج کا محرک اس کاغصہ ہوگا۔ (۲)

ترندی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ "رور ہی تھیں انتخصرت عظیے تشریف الے اور رونے کی وجہ ہو تجھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو حصہ انے کہا ہے کہ "تم یہودی کی بیٹی ہو" آپ نے فرمایا حصہ فدا ہے ڈرو پھر حضرت صفیہ سے ارشاد ہوا تم نبی کی بیٹی ہو ' تہارا چھا پنجیبر ہے اور پنجیبر کے نکاح میں ہو 'حصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے ()

ایکبار حفرت عائش اور حفرت حصہ اُنے حفرت مفیہ سے کہاکہ "ہمرسول اللہ ماللہ کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں ہم آپ کی جدی بھی ہیں اور چھاز او بہن بھی اللہ ماللہ کا دوری کھی ہیں اور چھاز او بہن بھی حضرت مفیہ کونا گوار گزرا انہول نے آنحضرت ماللہ سے اس کی شکایت کی آپ ماللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیول نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیونکر معزز ہوسکتی ہو میرے شوہر محمد منظانی میرے بایہ بارون اور میرے جھاموی ہیں "

حضرت عائشة اور حضرت حصمة "حضرت الوبحرو حضرت عمراً كي بيشي تحميس جو

<sup>(</sup>١) ترمذى باب فضل ازواج النبى على ر ١) مندج ٢ ص ٢٨٣ وسم كتاب الفتن ذكرابن مياد

تقرب نبوی ملا میں دوش ہوں سے اس بناء پر حضرت حصہ اور حضرت عائشہ بھی دیگر ازواج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں 'چنانچہ واقعہ تحریم جو و ہے ہجری میں پیش آیا اس فتم کے اتفاق کا بتیجہ تھا۔ ایک دفعہ کی دن تک آنحضرت بھا حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھ جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شمد آگیا تھا انہوں نے آپ بھا کے سامنے پیش کیا آپ کو شمد بہت مر غوب تھا آپ نے نوش فرمایا 'انہوں نے آپ بھا کے سامنے پیش کیا آپ کو شمد بہت مر غوب تھا آپ نے نوش فرمایا 'انہوں فت مقررہ سے دیر ہوگئی حضرت عائشہ کورشک ہوا 'حضرت حصہ سے کمارسول اللہ بھا جب ہمارے اور تممارے گھر میں آئیں تو کمنا چاہئے کہ آپ کے منہ سے معافیر کی اللہ بھا تی ہے دیر (سیح مندی معاول کے اس کے منہ سے معافیر کی فقی ہو آتی ہے (د) مغافیر کے بھولوں سے شمد کی کھیاں رس چوسی ہیں ) آنحضرت بھا نے نے فقیر کی فقیم کی میں شمدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں شمدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں میں مدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں مدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں میں مدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیح مندی ہم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ (سیم میں شدنہ کھاؤں گاس پر قرآن میں ہم کھاؤں کھاؤں گاس پر قرآن میں سیم کھاؤں کا سیم کی سیم کھاؤں گاس پر قرآن میں ہم کھاؤں گاس پر قرآن میں ہم کہ کھاؤں گاس پر قرآن میں کھاؤں گاس پر قرآن ہم کے کھاؤں گاس پر قرآن ہم کی کھاؤں گاس پر قرآن ہم کے کھاؤں گاس پر قرآن ہم کی کھاؤں گاس پر قرآن ہم کی کھاؤں گاس پر قرآن ہم کھاؤں گاس پر قرآن ہم کھاؤں گاس پر قرآن ہم کی کھاؤں گاس پر قرآن ہم کھاؤں گاس پر قرآن ہم کھاؤں گاس پر قرآن ہم کی کھاؤں گاس پر قرآن ہم کھاؤں گاس پر تو تو کھاؤں گاس پر تو تو تو تو تو تو

یا ایھا النبی کم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك "" این بیویول كی خوشی كے لئے تم خداك حلال كی ہوئی چیز كو حرام

کیول کرتے ہو"

کمھی بھی (حفرت حصہ اور حضرت عاکشہ میں) باہم رشک ور قامت کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عاکشہ اور حصہ دونوں آنخضرت علیہ کے ساتھ سفر میں تھیں رسول اللہ علیہ راتوں کو حضرت عاکشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان ہے باتیں کرتے تھے ایک دن حضرت حصہ نے حضرت عاکشہ سے کہا کہ آج رات کوتم میرے اونٹ پر اور میں تہمارے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں حضرت عاکشہ راضی ہو تکئیں آنخضرت تعالیہ حضرت عاکشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حصہ سوار تھیں بنب منزل پر پہنچ اور حضرت عاکشہ نے آپ کو نہیں پایا ہے پاؤں کو اذخر (ایک گھاس ہے) جہ رمیان ادکا کر کہنے لکیں "خداو ندا! کسی پھویاسانے کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے "(۱)

<sup>(</sup>۱) مغافیر کی؛ کااظهار کرناکوئی جھو مبات نہ تھی مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کر ختگی ہو تو تعجب کی بات نہیں (۴) صحیح بہواری و سیر ہ النبی جلد دوم

## (۵) حضرت زينب ام المساكين

نام اور نسب :

# (٢) خطرت المسلمة

نام ونسب

ہندنام'ام سلمہ کنیت'قریش کے خاندان مخزوم سے ہیں'سلسلہ نسب یہ ہند ہنت الی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبر اللہ بن عمر بن مخزوم والدہ بنو فراس سے تھیں'کوران کا سلسلہ نسب رہے ہے'عا تکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جذیمہ بن علقمہ بن جذل الطعان بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

اوامیہ (حضرت ام سلمہ کے والد) مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض تھے سفر میں جاتے تو تمام قافلہ والول کی کفالت خود کرتے تھے 'اس لئے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت ام سلمہ نے ان ہی کے آغوش تربیت میں نمایت نازو نعمت سے پرورش پائی۔(اصابہ ج۸س،۲۲)

26

عبدالله بن عبدالاسدے جوزیادہ ترابوسلمہ کے نام سے مشہور ہیں اور جوام سلمہ

کے چپازاداور آنخضرت ﷺ کے رضاعی بھائی تھے' نکاح ہوا۔

اسلام:

آغاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لائیں۔

ہجرت حبشہ:

اور ان ہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی معبشہ میں پچھ زمانہ تک قیام کر کے مکہ واپس آئیں اور یہال سے مدینہ ہجرت کی ہجرت میں ان کوییہ فضیلت حاصل ہے کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ ہجرت مدینہ :

ہجرت کا واقعہ نمایت عبرت انگیز ہے' حضرت ام سلمہ "اپنے شوہر کے ہمراہ ہجرت كرناچاہتى تھيں (ان كابچه سلمه بھى ساتھ تھا)ليكن (حضرت ام سلمة كے) قبيله نے مز احمت کی تھی۔اس لئے حضر ت ابو سلمہ ان کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے اور یہ اپنے گھر والیس آگئی تھیں (اد ھر سلمہ کواو سلم کے خاندان والے حضرت ام سلمہ کے پاس سے چھین لے گئے )اس لئےام سلمہؓ کوادر بھی تکلیف تھی۔ چنانچہ روزانہ گھبر اکر گھر سے نکل جاتیں اور ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ 2۔ ۸ دن تک یہ حالت رہی اور خاندان کے لوگوں کواحساس تک نہ ہواایک دن ابطح ہے ایکے خاندان کاایک ھخص نکلالور ام سلمہ کوروتے ہوئے دیکھا تو اس کادل بھر آیا۔ گھر آکرلوگوں ہے کہاکہ "اس غریب پر کیوں ظلم کرتے ہو 'اس کو جانے دواوراس کابچہ اسکے حوالہ کر دو'روانگی کی اجازت ملی توبے کو گود میں لیگر اونٹ پر سوار ہو گئیں اور مدینه کاراسته لیا' چونکه وه بالکل تنها تھیں 'یعنی کوئی مر د ساتھ نه تفاقعتیم میں عثمان بن طلحہ (کلیدبرادرکعبہ) کی نظریژی 'بولا"کدھر کا قصدہے ؟"کہا"مدینے کا"یوچیفا کوئی ساتھ بھی ہے 'جواب میں بولیں" خدا اور یہ بچہ" عثان نے کہا" یہ نہیں ہوسکتا'تم تنامجھی نہیں جاسکتیں" بیہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہواراستہ ہیں جب کہیں ٹھیر تا تواونٹ کو بٹھا کر کسی در خت کے نیچے چلا جا تااور حضر تام سلمہ اُ اتر پڑتیں 'روا نگی کا وفت آتا تواونٹ پر کجاوہ رکھ کرہٹ جاتااورام سلمہؓ ہے کہتا کہ ''سوار ہو جاؤ''حضر تام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایساشریف آدمی تبھی نہیں دیکھا 'غرض مختلف منزلوں پر قیام کر تاہوا مدینہ لایا' قباکی آبادی پر نظر پڑی توبولا"اب تمایئے شوہر کے پاس چلی جاؤوہ نہیں مقیم ہیں"

یداد هر رواند موسیس اور عثمان نے مکہ کاراستہ لیا۔ ( درقانی ج ۳ ص ۲۷۲ ، ۲۷۳)

قبا پہنچیں تو لوگ ان کا حال پوچھے تھے اور جب یہ اپنجاب کا نام بتا تیں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا' (یہ جیرت ان کے تنہا سفر کرنے پر تھی' شرفاء کی عور تیں اس طرح باہر نکلنے کی جرات نہیں کرتی تھیں ) اور حضرت ام سلمہ مجبورا خاموش ہوتی تھیں 'لیکن جب کچھ لوگ جج کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رقعہ بھجو لیا تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ واقعی ابوامیہ کی بیٹی ہیں 'ابوامیہ چونکہ قریش کے نہایت مشہور اور معزز شخص تھے اس لئے حضرت ام سلم پروی وقعت کی نگاہ ہے دیکھی گئیں۔(۱) و فات ابو سلمہ نکاح ثانی اور خانگی حالات:

کوہ زمانہ تک شوہر کاساتھ رہا مضر تابو سلمہ ہوئے جہہ سوار تھبدراوراحد بیں شریک ہوئے غزوہ احد بیں چند زخم کھائے جن کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے 'جادی الثانی سے ہجری بیں ان کا زخم کھائے جن کے صدمہ سے وفات پائی۔(۱) حضر سامہ الثانی سے ہجری بیں ان کا زخم پھٹا اور ای صدمہ سے وفات پائی۔(۱) حضر سامہ آنک مخر سائی اور آنخضر سے بیٹ خود ان کے مکان پر تشریف لائے گھر بیں ہمرام مچاتھا حضر سامہ کہتی تھیں" ہائے غربت بیں یہ مکان پر تشریف لائے گھر بیں ہمرام مچاتھا حضر سامہ کہتی تھیں" ہائے غربت بیں یہ خداوند!ان سے بہتر ان کا جانشین عطاکر" اس کے بعد ابو سلمہ کی لاش پر تشریف لائے اور جنازہ کی نماز نمایت اہتمام سے پڑھی گئے۔ آنخضر سے بیٹ نے زنو) تکبیریں کمیں لوگوں نے بنازہ کی نماز نمایت اہتمام سے پڑھی گئے۔ آنخضر سے بیٹ نے زنو) تکبیر یں کمیں لوگوں نے خود وست تھے وفات کے وقت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تھیں آنخضر سے بیٹ نے خود وست مبارک سے آنکھیں بند کیں اور ان کی مغفر سے کی دعاما نگی۔

اوسلمہ کی وفات کے وفت ام سلمہ خاملہ تھیں۔وضع حمل کے بعد عدت گزرگی تو حضرت او بحر صدیق نے نکاح کا پیغام دیالیکن حضرت ام سلمہ نے انکار کیاان کے بعد حضرت ام سلمہ نے انکار کیاان کے بعد حضرت ام سلمہ نے کہا مجھے چند عذر ہیں (۱) حضرت علی کا پیغام لیکر پنچ حضرت ام سلمہ نے کہا مجھے چند عذر ہیں (۱) میں سخت غیور عورت ہوں (۲) صاحب عیال ہوں (۳) میراس زیادہ ہے۔ آن سب زحموں کو گوارافرمایا 'حضرت ام سلمہ کو اب عذر کیا ہو سکتا آن سب زحموں کو گوارافرمایا 'حضرت ام سلمہ کو اب عذر کیا ہو سکتا

<sup>(</sup>۱) مسند احمد بن حبل ج ۲ ص ۳۰۷ (۲) زرقانی ج ۳ ص ۲۷۳

تھا؟ اپنے لڑکے سے (جنکانام عمرتھا) کہااٹھولور رسول اللہ ﷺ سے میرانکاح کرو۔ (۱)

شوال ہے ہجری کی اخیر تاریخوں میں بیہ تقریب انجام پائی حضرت ام سلمہؓ کو
ابو سلمہؓ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا' خداوند تعالیٰ نے اس کولدی مسرت سے
تبدیل کر دیا۔ سنن این ماجہ میں ہے :

فلما توفى ابو سلمة ذكرت الذى كان حدثنى فقلت فلما اردت ان اقول اللهم عضنى خيرامنه قلت فى نفسى اعاض خيرا من ابى سلمة ؟ ثم قلتها فعاضنى الله محمد الله على الله الله على الله الله على ال

"جب ابو سلمہ "نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یادگی جس کو وہ مجھ سے زیادہ میان کرتے تھے اور میں نے دعاشر وع کی توجب میں بیہ کہنا چاہتی کہ خداوندا! مجھے ابو سلمہ " سے بہتر کون مل سکتا ہے ؟لیکن میں نے دعا کو سلمہ " سے بہتر کون مل سکتا ہے ؟لیکن میں نے دعا کو پڑ مھنا شروع کیا تو ابو سلمہ " کے جانشین آنخضرت تالیج ہوئے۔

۔ آنخضرت علی خان کودو چیاں گھڑ ااور چیڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی حجمال بھری تھی عنایت فرمایا بھی سامان اور بلی بیول کو بھی عطاہوا تھا۔ (مندج: ۱ ص: ۲۹۵)

تبہت حیادار تھیں'ابتداءَجب آنخضرت ﷺ مکان پر تشریف لاتے تو حضرت اللے ممان پر تشریف لاتے تو حضرت اللہ ملمہ فرط غیرت سے لڑکی (زینبؓ) کو گود میں بٹھالیتیں آپ یہ دکھے کر واپس جاتے حضرت عمار بن یاسر کو جو حضرت ام سلمہؓ کے رضاعی بھائی تھے' معلوم ہوا تو بہت ناراض ہو نے اور لڑکی کو چھین لے گئے۔(ایشا)

لیکن بعد میں بیہ بات کم ہوتی گئی اور جس طرح دوسری بیبیاں رہتی تھیں وہ بھی رہنے لگیں نگاح ہے قبل آنخضرت علیجے نے حضرت عائشہ ہے ان کاذکر کیا تو حضرت عائشہ کوبڑار شک ہوا۔ ابن سعد میں ان سے جوروایت منقول ہے اس میں بیہ فقرہ بھی ہے۔

حزنت حزنا شدیداً - (ایضاً ج ۶. ص: ۲۶۱) "لعنی مجھ کو خت غم ہوا"

آنخضرت ﷺ کوان ہے ہے حد محبت تھی' یمی وجہ ہے کہ ایک موقعہ پر جب تمام ازواج مطہر ات کو (سوائے حضر ت عائشہ کے )حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ عرض

<sup>(</sup>۱) سنن بسائی ص ۱۱ ۵

کرناتھا توانہوں نے حفر تام سلمہ کو ہی اپناسفیر بناکر حضور علیے کی خدمت میں بھیجا۔ صحیح خاری میں ہے کہ ازواج مطہرات کے دوگروہ تھے۔ ایک میں حفرت عاکشہ محصہ معلیہ سودہ شامل تھیں دوسرے میں حضرت ام سلمہ فورباتی ازواج تھیں 'چونکہ آنحضرت علیہ شامل تھیں دوسرے میں حضرت ام سلمہ فورباتی ازواج تھیں 'چونکہ آنحضرت عاکشہ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے 'اس لئے لوگ ان ہی کی باری میں ہدیے بھیج تھے۔ حضرت عاکشہ کی جماعت نے ان سے کہا۔ حضرت عاکشہ کی طرح ہم بھی سب کی بھلائی کے خواہاں ہیں 'اس بناء پر رسول اللہ تھی جس کے مکان میں بھی ہوں لوگوں کو ہدیہ بھی باچا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ تھی ہے سے شکایت کی تو آپ تھی نے دومر تبدا عراض فرمایا۔ تیسری مرتبہ کما "ام سلمہ" نے آپ تھی سے ہے معاملہ میں مجھے اذبت نہ پہنچاؤ' کیونکہ ان فرمایا۔ تیسری مرتبہ کما "ام سلمہ" اعاکشہ کے معاملہ میں مجھے اذبت نہ پہنچاؤ' کیونکہ ان کے سوائم میں کوئی بیوی ایس نہیں نہیں ہے جس کے لحاف میں میرے پاس وحی آئی ہو (۱) حضرت ام سلمہ " نے کہا" اور سالی اللہ عزو جل من اذاك یا دسول اللہ "میں آپ کے اذبت پہنچانے نے پناہ ما نگی ہوں۔

حفرت ام سلمہؓ کے گھر میں آنخفرت میں شخص باش ہوتے تو ان کا پچھونا ( حضور میں کی جانماز کے سامنے (پچھتا تھا) آنخفرت میں کہاز پڑھاکرتے تھے ( اور بیہ سامنے ہوتی تھیں)(۱)

آنخضرت ﷺ کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں مفرت سفینہ "جو آنخضرت بھی تھیں مفرت سفینہ "جو آنخضرت بھی کے مشہور غلام ہیں 'دراصل حضرت ام سلمہؓ کے غلام سے 'ان کو آزاد کیا تو یہ شرط کی کہ جب تک آنخضرت ﷺ زندہ رہیں تم پران کی خدمت لازمی ہوگی۔(r) عام حالات :

حفرت ام سلمہ کے مشہور واقعات زندگی یہ ہیں غروہ خندق میں اگر چہ وہ شریک نہ تھیں تاہم اس قدر قریب تھیں کہ آنخضرت کے گفتگوا تھی طرح سنتی تھیں کہ مجھے وہ وقت خوب یاد ہے جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ ہی اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ دفعۃ عمار بن یاسر پر نظر آپ ہی اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ دفعۃ عمار بن یاسر پر نظر پڑی فرمایا" (افسوس) ابن سمیہ! تجھ کوایک باغی گروہ قتل کرے گا" (مسند ج۲ ص ۲۸۹) کاصرہ جو قریطہ ( میں یہود سے گفتگو کرنے کے لئے آنخضرت بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳۲ (۲) مسند ج ٦ ص ۳۲۲ (۳) ایضا ص ۳۹۱

ای سند میں آیت حجاب نازل ہوئی اس سے پیشتر ازواج مطہرات بعض دور کے اعزہ وا قارب کے سامنے آیا کرتی تھیں۔ اب خاص خاص اعزہ کے سواسب سے پردہ کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ان ام مکتوم قبیلہ قریش کے ایک معزز صحائی اور بارگاہ نبوی کے مؤذن تھے اور چونکہ نابینا تھے اس کے ازواج مطہرات کے حجروں میں آیا کرتے تھے ایک دن آئے تو آنخضرت مطافی نے ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے فرمایا ان سے پردہ کرو 'بولیس' وہ تو نابینا ہیں ہوتم تو انہیں دیمونہ سے شرمایا ان سے پردہ کرو 'بولیس' وہ تو نابینا ہیں ہوتم تو انہیں دیمونہ موسی موسی موسی موسی اس دور انہیں کا بینا ہیں۔ ان دور انہیں کیمون کا دور انہیں کیمون کیمون کیمون کو سام کا بینا ہیں ہوتم تو انہیں دیمون کیمون کیمون کا بینا ہیں۔ انہیں کیمون کیمو

صلح حدید پیس آنخفرت اللے کے ساتھ تھیں صلح کے بعد آنخفرت اللے نے ماتھ تھیں صلح کے بعد آنخفرت اللے نے محص بھی حکم دیا کہ لوگ حدید پیس قربانی کریں لیکن لوگ اس قدر دل شکتہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری ہیں ہے ' تین دفعہ باربار کھنے پر بھی ایک شخص آبادہ نہ ہوا (چو نکہ معاہدہ کی تمام شر طیس بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں 'اس لئے تمام لوگ رنجیدہ اور خصہ سے بیتاب تھے ) آنخضرت اللے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ سے شکایت کی انہوں نے کہا" آپ کی سے پچھ نہ فرما میں بلحہ باہر نکل کو دو قربانی کریں اور احرام اتار نے کے لئے بال منڈوا کیں' آپ نے باہر آکر قربانی کی اور بال منڈوا کی نہیں ہو گئی تو سب نے منڈوا کے اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کیس اور احرام اتار انہو م کا یہ حال تھا کہ ایک دو سر سے پر ٹوٹا پڑتا تھا اور عجلت اس قدر قربانیاں کیس اور احرام اتار انہو م کا یہ حال تھا کہ ایک دو سر سے پر ٹوٹا پڑتا تھا اور عجلت اس قدر مقدل کے ہر شخص تجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ (صحیح بعادی ج۲ ص ۲۰۸۰) معنی کہ ہر شخص تجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ (صحیح بعادی ج۲ ص ۲۰۸۰) معنی کہ ہر شخص تھی کہ ہر شخص کے ایک بزیے مسلہ کو حل کر تا ہے اور اس

ے معلوم ہو تاہے کہ جمہور کی فطرت شنای میں ان کو کس درجہ کمال حاصل تھا۔ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ اصابت رائے کی ایسی عظیم الشان مثال نہیں پیش کر سکتی۔ (درقانی ج۳ ص۷۷۲)

غزوہ خیبر میں شریک تھیں' مرحب کے دانتوں پر جب تلوار پڑی تو کر کر اہٹ کی آوازان کے کانوں تک آئی تھی۔ (استیعاب ج۲ ص۸۰۸)

و ہجری میں ایلاء کاواقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر یے حضرت حصہ کو تنبیہ کی تو حضرت اسلمہ کے پاس بھی آئے ، وہ ان کی عزیز ہوتی تھیں 'ان سے بھی گفتگو کی ، حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے ، وہ ان کی عزیز ہوتی تھیں 'ان سے بھی گفتگو کی ، حضرت ام سلمہ کے جواب دیا۔ (صحیح بعادی ج۲ ص ۷۳۰)

عجبالك يا ابن الخطاب دخلت في كل شئ حتى تبتغى ان تدخل بين رسول الله الشيئة وازواجه .

"عمر" تم ہر معاملہ میں دخل دینے لگے یہاں تک کہ اب رسول اللہ ﷺ اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔

چونکہ جواب نمایت خٹک تھااس کئے حضرت عمر چپ ہو گئے اور اٹھ کر چلے آئے رات کو یہ خبر مشہور ہوئی کہ آنخضرت عمر اللہ نے ازواج کو طلاق دے دی صبح کو حضرت عمر آئے اور تمام واقعہ میان کیا جب حضرت ام سلمہ کا قول نقل کیا تو آب مسکرائے۔

ججتہ الوداع میں جو والے ہجری میں ہوااگر چہ ام سلمہ علیل تھیں تاہم ساتھ آئیں بہان (غلام) اونٹ کی مہارتھامے تھا۔ آنخضرت علی نے فرمایا کہ جب غلام رکاتب کے پاس اسقدر مال موجود ہوکہ وہ اس کو اداکر کے آزاد کر سکتا ہو تو اس سے پردہ ضروری ہوجاتا ہے۔ (مسدج ۲ ص ۲۸۹٬۳۰۸)

طواف کے متعلق فرمایا کہ جب نماز فجر قائم ہو 'تم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنا'

چنانچدام سلمہ نے ایمائی کیا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۹، ۲۱۹)

الیہ ہجری میں آنخضرت علی ہوئے مرض نے طول کھینچا تو آنخضرت علی ہوئے مرض نے طول کھینچا تو آنخضرت علی منتقل ہوگئے حضرت ام سلمہ اکثر آپ کودیکھنے کے مکان میں منتقل ہوگئے حضرت ام سلمہ اکثر آپ کودیکھنے کے لئے جایا کرتی تھیں ایک دن طبعیت زیادہ علیل ہوئی توام سلمہ چیخا تھیں۔ آنخضرت

الله نامع کیاکہ یہ مسلمانوں کاشیوہ نہیں۔(۱) یک دن مرض میں اشتداد ہوا توازواج نے دوا پلانی چابی چو نکہ گوارانہ تھی آپ سالی نے انکار فرمایا لیکن جب غثی طاری ہو گئی توام سلمہ اور (اساء بنت عیس نے دوا پلادی (۱) بعض روا تیوں میں ہے کہ الن دونوں نے اس کا مشورہ دیا تھا) ای زمانہ میں ای روز حضرت ام سلمہ اور ام جبیبہ نے جو حبشہ ہو آئی تھیں وہاں کے عیسائی معبدوں کا (جو غالبا رومن کیتھولک گرجوں کے ہوں گے اوران کے مجسموں اور تصویروں کا ذکرہ کیا آپ سالیہ نے فرمایا ان اوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو اس کے مقبرہ کو عبادت گا مینا لیتے ہیں اور اس کامت بناکر اس میں کھڑ اکرتے ہیں ، قیامت کے روز خدائے عزوجل کی نگاہ میں یہ لوگ برترین مخلوق ہوں گے۔(۱)

وفات سے پہلے آنخضرت ﷺ نے حضرت فاطمہ سے کان میں باتیں کیں تھیں حضرت فاطمہ سے کان میں باتیں کیں تھیں حضرت ما شکہ اسلمہ نے توقف کیا اور حضرت ما شکہ نے توقف کیا اور آنخضرت میں وفات کے بعد یو چھا۔ (طبقان ج ۲ ق ۲ ص ۶۰)

الم جرى ميں واقعہ حرہ كے بعد شامی كشكر مكہ آگيا جمال لئن زبير جا بناہ گزين سے جو نكہ آنخضرت بيل نے ايك حديث ميں ايسے كشكر كانذكرہ فرمايا تھا بعض كوشبہ ہوااور حضرت الم سلمہ ہے دريافت كيابوليں آنخضرت بيل نے نے يہ فرمايا ہے كہ ايك شخص مكہ ميں بناہ لے گائی كے مقابلہ ميں جو كشكر آئے گا بيان ميں وہيں و هنس جائے گا"ام سلمہ نے بوچھا جو اوگ جبر انثر يک كئے ہوں گے وہ بھی ؟ فرمايا ہال كيكن قيامت كے دن اپنے نيو نيو كے مطابق انتھيں گے (حضرت ابو جعفر فرمايا ہال كيكن قيامت كے دن اپنے نيو كے مطابق انتھيں گے (حضرت ابو جعفر فرمات ہيں كہ بيد واقعہ مدينہ كے ميدان ميں نيو كئے مطابق انتھيں گے (حضرت ابو جعفر فرمات ہيں كہ بيد واقعہ مدينہ كے ميدان ميں

<sup>(</sup>۱) طبقات ج ۲ ق ۲ ص ۱۳ (۲) صحیح بخاری ج ۲ ص ۱ ۱۹ و طبقات ج ۲ ق ۲ ص ۳۲ ر ) صحیح بخاری و طبقات ج ۲ ق ۲ ص ۳۲ ر ) صحیح ترمذی ص ۲۲۱ ر

پیش آئے گا۔ (صعبح مسلم ج ۲ ص ۴۹۳ ، ۴۹۶)

وفات

جس سال حره کا واقعہ ہوا (بعنی سیلیہ ہجری) اسی سال حضر تام سلمہ نے انقال فرمایا اس وقت ۴ ۸ برس کا سن تھا حضر ت ابو ہر برہ نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں وفن کیا۔ ۱۰۰س زمانہ میں ولید بن عتبہ (ابوسفیان کا بوتا) مدینہ کا گور نرتھا 'چو نکہ حضر ت ام سلمہ نگا۔ داراس زمانہ میں ولید بن عتبہ (ابوسفیان کا بوتا) مدینہ کا گور نرتھا 'چو نکہ حضر ت ام سلمہ نگل کی طرف نکل نے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازہ کی نمازنہ پڑھائے 'اس لئے وہ جنگل کی طرف نکل گیاورا ہے جائے حضر ت ابو ہر برہ کو بھیج دیا۔ (طبری کمیوج ۳ ص ۲۶۶۳) اولاد:

حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جواولاد ہو گیاس کے نام یہ ہیں۔ سلمہ ' حبثہ میں پیدا ہوئے' آنخضرت علیہ نے ان کا نکاح حضرت حمزہ کی لڑکی لمامہ سے کیا تھا۔

عمر ''آنخضرت سے حضرت ام سلمہ کا نکاح ان ہی نے کیا تھا حضرت علیٰ کے زمانہ خلافت میں فارس اور بحرین کے حاکم تھے۔

درہ ان کاذکر صحیح بخاری میں آیاہے 'حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ازواج مطهرات میں افالی تھیں آنحضرت بھی ہے کہا' ہم نے ساہے کہ آپ درہ سے نگاح کرناچاہے ہیں؟ فرمایا یہ بھی سکتاہے 'اگر میں نے اس کو پرورش نہ بھی کیا ہو تا تو بھی وہ میرے لئے کسی طرح حلال نہ تھی کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔(۱) فرمایا بہ تھی کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔(۱)

حليه

اصابہ میں ہے:

كانت ام سلمة موصوفة بالجمال البارع يعنى حضرت ام سلمة نهايت حسين تهيس-

ان سعد (م) نے روایت کی ہے کہ جب حضرت عائشہ کو ان کے حسن کا حال

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۳ ص ۲۷٦

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۴ (۳) زرقانی ج ۳ ص ۲۷۲ (٤) بن مورج ۸ ص ۲۲

معلوم ہوا تو سخت پریشان ہوئیں'مگریہ واقدی کی روایت ہے جو چندال قابل اعتبار نہیں۔ حضریت ام سلمہؓ کے بال نہایت گھنے تھے۔ (مسند ج ۶ س ۴۸۹) فضل و کمال :

علمی حیثیت سے اگر چہ تمام ازواج بلند رتبہ رکھتی تھیں' تاہم حضرت عائشہ اور حضرت اسلمہ کاان میں کوئی جواب نہ تھا' چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں۔(۱) حضر تام سلمہ کاان میں کوئی جواب نہ تھا' چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں۔(۱) کان ازواج النبی ﷺ یحفظن من حدیث النبی ﷺ کان ازواج النبی سیالیہ کے مشار کائشہ ہے و ام سلمہ گ

" آنخضرت کی ازواج احادیث کا مخزن تھیں 'تاہم عائشہ اور ام سلمہ ماان میں کوئی حریف مقابل نہ تھا"

> مروان بن علم ان سے مسائل دریافت کر تالوراعلانیہ کتا تھا۔ کیف نسال احداً و فینا ازواج النبی علی (۱)

''آنخضرت علی ازواج کے ہوتے ہوئے ہم دوسر ول سے کیول پو چھیں''
حضرت ابو ہر برہ اور ابن عبال سے دریائے علم ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیض سے مستغنی تھے(۱) تابعین کرام کا یک براگر دوان کے آستانہ فضل پر سربر تھا۔
قر آن اچھا پڑھتیں اور آنخضرت علیہ کے ظرز پر پڑھ سکتی تھیں ایک مرتبہ کی نے پوچھا آنخضرت علیہ کیول کر قرات کرتے تھے؟ بولیس ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اس کے بعد خود پڑھ کر بتایا۔ (۱)

صدیث میں حضرت عائشہؓ کے سواان کا کوئی حریف نہ بھاان سے ۷۸ سروایتیں مروی ہیں 'اس بناء پروہ محد ثین صحابہؓ کے تیسرے طبقہ میں شامل ہیں۔

حدیث سننے کابر اشوق تھا ایک دن بلل گوندھوار ہی تھیں کہ آنخضرت علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے زبان مبارک سے ایھا الناس (اے لوگو!) کالفظ نکلا تو فورا بال باندھ کراٹھ کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ (۵) مجتند تھیں 'صاحب اصابہ نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد جهان من ۱۲۹ (۲) مسند ج ۹ ص ۳۱۷

<sup>(</sup>٣) ابضاً ص ٣١٢ (٤) ايضاً ص ٣٠٠٠ ٣٠٠(٥) ايضاً ١٠٣

صاحب العقل البالغ والرائ الصائب (اصابه ج۸ ص ۲۶) "يعنی وه کامل العقل اور صائب الرائے تھیں"

علامہ ان قیم نے لکھاہے کہ ان کے فقاد کی اگر جمع کئے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتاہے(۱)ان کے فقاد کی کی ایک خاص خصوصیت سے کہ وہ عموماً متفق علیہ میں اور یہ ان کی دقیقہ رسی اور نکتہ سنجی کا ایک کرشمہ ہے۔

ان کی نکتہ سنجی پر ذیل کے واقعات شاہر ہیں۔

حفرت عبداللہ بن زبیر عصر کے بعد دور کعت نماز پڑھاکرتے تھے 'مروان نے پوچھاآپ یہ نماز کوں پڑھتے تھے 'چو نکہ انہوں پوچھاآپ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں ؟بولے آنخضرت ﷺ بھی پڑھتے تھے 'چو نکہ انہوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ "کے سلسلہ سے سنی تھی'مروان نے ان کے پاس تصدیق کے لئے آدمی بھیجا۔

> انہوں نے کہا مجھ کوام سلمہؓ ہے بیہ حدیث پینجی ہے' حضر تام سلمہؓ کے پاس آدمی گیااور پیہ قول نقل کیایولیں۔

یغفر الله لعائشهٔ لقد وضعت امری علی غیر موضعه ۲٫ « یعنی خداعا کشه کی مغفرت کرے انہول نے بات نہیں سمجھی "

الم اخبر هاان رسول الله عَلَيْ قَلْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُما مِن

"کیا میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے"

حضرت او ہر رہ کا خیال تھاکہ رمضان میں جنابت کا عنسل فورا صبح اٹھ کر کرنا چاہئے ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے 'ایک مخف نے جاکر حضرت ام سلمہ ''اور حضرت عائشہ '' ہے پوچھادونوں نے کہاکہ خود آنخضرت علی جنابت کی حالت میں صائم ہوتے تھے 'حضرت او ہر رہ گا نے سنا تورنگ فق ہو گیااس خیال سے رجوع کیااور کہا کہ میں کیا کروں۔ فضل بن عباسؓ نے مجھ سے ای طرح میان کیا تھالیکن ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ ''اور حضرت عائشہ '' کوزیادہ علم ہے ہم، اس کے بعد حضرت ابوہر رہ آنے اپنافتوی واپس لے لیا۔ (ہ

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين ج ۱ ص ۱۹(۲) مسنداحمد ج ۲ ص ۲۹۹ يواقد محي خاري يس بهي به ج ۲ ص ۲۹۹ يواقد محي خاري يس بهي به ج ۲ ص ۲۰۹ (۵) ايضاً ص ۳۰۹ ص ۲۰۳ (۵) ايضاً ص ۳۰۹

ایک مرتبہ چند صحابہؓ نے دریافت کیا کہ (آنخضرت ﷺ کی اندرونی زندگی) کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے' فرمایا آپ ﷺ کا ظاہر وباطن مکسال تھا۔ آنخضرت ﷺ تشریف لائے تو آپ تاہی ہے۔ واقعہ میان کیا' فرمایاتم نے بہت اچھا کیا۔ (ایصا ص ۲۰۹)

خفزت ام سلمہ جواب صاف دیتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ سائل کو تشفی ہو جائے ایک دفعہ کی شخص کو مسئلہ بتایا ، وہ ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس گیا سب نے ایک ہی جواب دیا ، واپس آگر حضرت ام سلمہ کو یہ خبر سائی تو بولیں نعم واشفیك ! ذرا محمرو! میں تمہاری تشفی کرنا جا ہتی ہول ، میں نے رسول اللہ عظی سے اس کے متعلق حدیث سی ہے۔ ( ایصا ص ۲۹۷)

حضرت ام سلمہ کو حدیث و فقہ کے علاوہ اسر ارکا بھی علم تھا اوریہ وہ فن تھا جس کے حضرت حذیفہ عالم خصوصی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالر حمٰن بن موف ان کے بیاس آئے تو پولیس آنحضرت عبدالر حمٰن کونہ میں اپنے باس آئے تو پولیس آنحضرت عبدالر حمٰن گھبر اکر حضرت عمر انتقال کے بعد دیکھوں گالورنہ وہ مجھے کو دیکھیں گے 'حضرت عبدالر حمٰن گھبر اکر حضرت عمر انتقال کے باس بنچے اور ان سے یہ حدیث میال کی حضرت عمر حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور کہا :

"خداکی قتم! سی بیج بیج کهنامیں انہی میں ہوں"؟ حضر تام سلمہ ؓ نے کہا نہیں الیکن تمہارے علاوہ کسی کومشنی نہیں کروں گی۔ (مسندا حمد ص ۲۰۷ ج

حفرت ام سلمہ " ہے جن لوگوں نے علم خدیث حاصل کیا ان کی ایک بوی جماعت ہے 'ہم صرف چند ناموں پراکتفاکرتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن ابی بحر اسامه بن زید مهندست الحارث الفراسیه صفیه بنت شیبه عمر الله و الله عبدالله و الله عبدالله و الله و عبدالله و الله و الله

اخلاق وعادات:

حضرت ام سلمہ نہایت زاہدانہ زندگی ہر کرتی تھیں'ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا آنخضرت ﷺ نے اعراض کیا تواس کو توڑ ڈالا (۱) ہر مہینہ میں تین دن(دوشنبہ 'جعرات اور جمعہ )روزہ رکھتی تھیں۔(۱) تواب کی متلاشی رہیں ۔اان کے پہلے شوہر کی اولادان کے ساتھ تھی اوروہ نہایت عمدگی ہے ان کی پرورش کرتی تھیں اس بناء پر آنخضرت ﷺ ہے یو چھاکہ مجھ کواس کا تواب بھی ملے گا؟ آپ ﷺ نے نے فرمایا۔ ہاں! (صحیح بعادی ج۱ ص ۲۹۸)

امربالمعروف اورسی عن المنحرکی پائد تھیں نماز کے او قات میں بعض امراء نے تغیرہ تبدل کیا لیعنی مستحب او قات چھوڑ دیئے 'تو حضر تام سلمہ نے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا ۔ کہ آنخضرت علی ظہر جلد پڑھاکرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو۔(۔)

ایک دن ان کے بھتے نے دور کعت نماز پڑھی 'چونکہ سجدہ گاہ غبار آلود تھی 'وہ کجدہ کرتے وقت مٹی جھاڑتے تھے 'حضرت ام سلمہ ؓ نے روکا کہ یہ فعل آنحضرت ﷺ کی روش کے خلاف ہے 'آنخضرت ﷺ کے ایک غلام نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا تو آپﷺ نے فرمایا تھا تو ب وجھك اللہ! یعنی تیراچرہ خدا کی راہ میں غبار آلود ہو۔(م)

فیاض تھیں اور دوسرول کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے آکر کہالمال! میرے پاس قدر مال جمع ہو گیاہے کہ اب بربادی کا خوف ہے فرمایا بیٹا اسکو خرج کرو۔ آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ بہت ہے صحابہ ایسے جی جو محمد کی میری موت کے بعد پھر بھی نہ دیکھیں گے۔(د)

<sup>(</sup>١) ايضاً ج ٦ ص ٣١٥ ٣٢٢ (٢) ايضاً ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) ايضاً ج ٦ ص ٢٨٩ (٤) أيضاً ج٢ بر٥ )ايضاً ص ٢٩٠

ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عور تیں بھی تھیں'ان کے گھر آئے اور نہایت الحاج سے سوال کیاام الحن بیٹھی تھیں'انہوں نے ڈانٹالیکن حضر تام سلمہ نے کہاہم کو اس کا حکم نہیں ہے اس کے بعد لونڈی سے کہاکہ ان کو پچھ دے کر رخصت کرو' پچھ نہ ہو تو ایک ایک چھوہاراان کے ہاتھ پرر کھ دو۔(استیعاب ج ۲ ص ۸۰۳)

آنخضرت على ان كوجو محبت تقى اس كايد اثر تفاكد آپ كے موئے مبارک تبر كار كھ چھوڑے ہن كى وہ لوگوں كوزيارت كراتى تھيں () آنخضرت على الله على اس كاكيا سبب كوان ہے اس قدر محبت تقى كد ايك مرتبد انہوں نے كہايار سول الله على اس كاكيا سبب كه ہمارا قرآن ميں ذكر نہيں تو آپ منبر پر تشريف لے گئے اور يہ آيت پڑھى۔ ہے كہ ہمارا قرآن ميں ذكر نہيں تو آپ منبر پر تشريف لے گئے اور يہ آيت پڑھى۔ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ()

مناقب

ایک مرتبہ حضرت ام سلمہؓ کے پاس بیٹھی تھیں حضرت جرائیلؓ آئے کورہاتیں کرتے رہان کے جانے کے بعد آپ نے پوچھا"ان کو جانتی ہو" یولیں دحیہ تھے لیکن جب آپ نے اس واقعہ کو لوگوں سے میان کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جبر کیل تھے (غالبًا یہ نزول حجاب سے قبل کا واقعہ ہے) رصعیح مسلم ج ۷ ص ۲۶۱ مطبوعہ مص

(۷) حضرت زینب مین بنت جحش

نامونسب

زیب نام المحکم کنیت ، قبیلہ قریش کے خاندان اسدین ٹرزیمہ سے ہیں سلسلہ نسب یہ ہے ۔ زینب بنت بحش بن رباب بن بعر بن صبرة بن مره بن کثیر بن عنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ ۔ والدہ کانام امیمہ تھا۔ جو عبدالمطلب جدر سول اللہ عظیمہ کی دختر تھیں اس بناء پر حضر ت زینب آنخضرت علیہ کی حقیقی بھو بھی زاد بہن تھیں۔

اسلام:

نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔اسد الغلبہ میں ہے۔(۲)

<sup>(</sup>١) مسند احمد ج ٢ ص ٢٩٦(٢) ايضاًص: ٣٠١ (٣) اسدالغابه ج ٥ ص ٢٦٤

### كانت قديمة الاسلام "قديم اسلام تخيس"

: 25

آ تخضرت ﷺ نے زید بن حارثہ کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور مقبنی سے اُن کا نکاح کردیا اسلام نے دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی ہے اور پست وبلند کو جس طرح ایک سطح پر لا کھڑ اکر دیا ہے 'اگر چہ تاریخ میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں 'کین یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے الن سب پر فوقیت رکھتا ہے 'کیونکہ ای سے عملی تعلیم کی بدیاد قائم ہوتی ہے 'قریش اور خصوصا خاندان ہاشم کو تولیت کعبہ کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسر کی کادعوی نہیں کر سکتے تھے لکین اسلام نے محض '' تقویٰ "کوہزرگی کا معیار قرار دیا اور فخر وادعاء کو جاہیت کا شعار محمر ایا ہے اس بناء پر اگر چہ حض ت زیر بظاہر غلام تھے 'تاہم چونکہ (وہ مسلمان اور مرد صالح تھے 'اس لئے آ تخضرت تیل کو ان کے ساتھ حضرت زیرنب کا عقد کر دیے میں کوئی تکلف نہیں ہوا) تعلیم مساوات کے علاوہ اس نکاح کا ایک مقصد اور بھی تھا جو اسد الغابہ میں نہ کور ہے اور وہ ہیہ ہے۔

تزوجها لیعلمها کتاب الله و سنة رسوله رایصاً ج ٥ ص ٤٦٣) " یعنی آنخضرت عظیم نے ان کا نکاح زیر سے اس لئے کیا تھا کہ ان کو قر آن و حدیث کی تعلیم دس"

تقریباً ایک سال تک دونول کا ساتھ رہا' کیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے اور شکر رنجی بو هتی گئی حضرت زیدؓ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دے دینا چاہا۔ (سیح ترندی ص ۵۳۱) جاء زید بن حارثة فقال یا رسول الله ان زینب اشتد علی لسا نها و انا

اريدان اطلقها وفتح البارى ج: ٨ ص: ٣٠ ك تفسير سوره احزاب)

زید آنخضرت عظیم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دیناجا ہتا ہوں۔

ليكن آنخضرت عَنْ بارباران كو سمجهاتے تھے كه طلاق نه ديں قرآن مجيد ميں ہے۔ وَإِذْا تَقُوْلُ لِلَّذِي أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

وَاتُّقِ اللَّهُ ( احزاب . ٥)

۔ اور جب کہ تم اس شخص ہے جس پر خدانے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لئے رہواور خداہے خوف کرو۔

لیکن یہ کئی طرح صحبت بر آء نہ ہو سکے۔ اور آخر حضرت زیر ہے ان کو طلاق دیری حضرت زیر آئے ان کو طلاق دیری حضرت زیب آنحضرت تالیج کی بہن تھیں اور آپ ہی کی تربیت سے بلی تھیں آپ کے فرمانے سے انہول نے یہ رشتہ منظور کر لیا تھاجوان کے نزدیک ان کے خلاف شان تھا (چونکہ زید غلام رہ چکے تھے اس لئے حضرت زیب کویہ نسبت گوارانہ تھی ) ہمر حال وہ مطلقہ ہو گئیں تو آپ تالئے نے ان کی دلجوئی کے لئے خودان سے نکاح کرلینا

چاہا' کیکن عرب میں اس وقت تک مندنی اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھااس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ تامل فرماتے تھے لیکن چو نکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھااس لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقَّ اَنَّ تَخْشَاهُ (احزاب . ٥)

"اورتم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کردینے والا ہے اور تم اوگول ہے ڈرتے ہو حالا نکہ ڈرناخداہے جائئے"

آنخضرت ﷺ خضرت کے اور آئا کو ندھنے میں مصرون تھیں چاہاکہ ان کی طرف دیجیں لیکن پھر زید ان کے گھر آئے تووہ آٹا کو ندھنے میں مصرون تھیں چاہاکہ ان کی طرف دیجیں لیکن پھر کچھ سوچ کرمنہ پھیر لیا۔ اور کہازیب ارسول اللہ ﷺ کا پیغام الیا ہوں "جواب ملا" میں بغیر استخارہ کئے کوئی رائے قائم نہیں کرتی "یہ کہااور مصلی پر کھڑی ہو گئیں او ھررسول اللہ ﷺ مصر ت پھی پروحی آئی فَلَمَّا فَصٰی زَیْدُ مِنْهَا وَطُوّازُ وَ جَنَا کُھَا اور نکاح ہو گیا آنخضرت ﷺ مصر ت نہے ممان پر وحی آئی فَلَمَّا فَصٰی زَیْدُ مِنْهَا وَطُوّازُ وَ جَنَاکُھَا اور نکاح ہو گیا آنخضرت سے اللہ میں اندر چلے گئے۔

دن چڑھے وعوت ولیمہ ہوئی جواسلام کی سادگی کی اصلی تصویر تھی اس میں روئی اور سالن کا انتظام تھا۔ انصار میں حضرت ام سلیمؓ نے جو آنخضرت ﷺ کی خالہ اور حضرت انس کی والدہ تھیں 'مالیدہ بھیجا تھا' غرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو آنخضرت ﷺ نے حضرت انس کی والدہ عوت ہوئے کھانے کے معرب انس کی لوگوں کے بلانے کے لئے بھیجا' • • ۳ آدمی شریک وعوت ہوئے کھانے کے

وقت آنخضرت ﷺ نے دس دس آدمیوں کی ٹولیاں کردی تھیں 'باری باری آتے اور کھانا کھاکرواپس چلے جاتے۔ رفتح الباری ج ۸ ص ۴۰۳ تفسیر سورہ احزاب

ای دعوت میں آیت تجاب اتری جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی مدعو تھے 'کھاکر باتیں کرنے گئے اور اس قدر دیر لگائی کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوئی رسول اللہ ﷺ فرط مروت سے خاموش تھے باربار اندر جاتے اور باہر آتے تھے ای مکان میں حضر ت زینب بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کامنہ دیوار کی طرف تھا۔

آنخضرت ﷺ کی آمدور فت کود کھے کر بعضوں کو خیال ہوا اور اٹھ کر چلے گئے حضر ت انس نے آنخضرت ﷺ کی جودوسری ازواج کے مکان میں تھے اطلاع دی آپ باہر تشریف لائے تووجی کی زبان اس طرح گویا ہوئی۔

ياايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا إن يوذن لكم الى طعام غير نظرين الله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث . ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق واذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب . (احزاب .٧)

" اے ایمان والو! بی کے گھر ول پر مت جایا کرو' گرجی وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظرنہ رہولیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو' پھر جب کھانا کھا چکو تواٹھ کر چلے جایا کرواور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو' اس بات ہے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے سووہ تمہارالحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف بات کنے سے لحاظ شیں کرتا ہے اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پر دہ کے باہر مانگو۔ ساف بات کے دروازہ پر پر دہ اٹکا دیا اور اور گول کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہوگئ ہے۔

واقعہ ذوالقعدہ ہے۔ جمری کا ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتیں ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم کہ متبنی اصلی بیٹے کا تھم رکھتا ہے مٹ گئ مساوات اسلامی کاوہ عظیم الثان منظر نظر آیا کہ آزاد وغلام کی تمیز اٹھ گئی پردہ کا تھم ہوا نکاح کے لئے وحی الہی آئی ولیمہ میں تکلف ہوا اس بناء پر حضرت زینب اور ازواج کے مقابلہ میں فخر کیا جہت تھ

كرتى كيس - (ترمذى ص ٥٣١ اسد الغابه ج٥ ص ٤٦٤)

ازواج مطهرات میں جو بیبیال حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں ان میں حضرت زینب خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھیں خود حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ ھی التی کانت تسامینی منھم فی المنزلة عند رسول الله عظینی () "ازواج میں ہے وہی رسول اللہ عظینی کی نگاہ میں عزت ومرتبہ میں میر امقابلہ کرتی

تھیں"

آنخضرت النه کو بھی ان کی خاطر داری منظور رہتی تھی 'یں وجہ تھی کہ جب چند ازواج نے حضر ت فاطمہ ڈنہرا کو اپناسفیر بناکر آنخضرت آنے کی خدمت میں بھیجالور وہ ناکام واپس ہو کیں توسب نے اس خدمت (سفارت) کے لئے حضرت زینب سکا انتخاب کیا کیونکہ وہ اس خدمت کے لئے زیادہ موزون تھیں۔ انہول نے بولی دلیری سے پیغام ادا کیا اور بوے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ اس رتبہ کی مستحق نہیں ہیں' حضرت عائشہ چپ س رہی تھیں لور رسول اللہ عظیہ کے چرہ کی طرف و یکھتی جاتی تھیں حضرت زینب جب تقریر کر چکیں تومرضی پاکر کھڑی ہو کیں اور اس زور و شور کے ساتھ حضرت زینب جب تقریر کر چکیں تومرضی پاکر کھڑی ہو کیں اور اس زور و شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت نے لاجواب ہو کررہ گئیں۔ آنخضرت سے اللہ کے خرمایا

وفات :

آنخضرت ﷺ نے ازواج مطهر ات سے فرمایا تھا۔ اسر عکن لحاقاً ہی اطولکن یداً "تم میں مجھ سے جلدی وہ ملے گاجس کا ہاتھ لمباہو گا"

یہ استعارة فیاضی کی طرف اشارہ تھا' لیکن ازواج مطهرات اس کو حقیقت منتہ مجھیں' چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو ناپاکرتی تھیں' حضر ت زینٹ پنی فیاضی کی بناء پر اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہو کیں ازواج مطهرات میں سب سے پہلے انتقال کیا' کفن کا خود انتظام کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر جھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا' چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئ 'حضرت عمر شنے نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ازواج مطمرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جوان کے گھر میں داخل دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جوان کے گھر میں داخل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب فضل عائشة (٢) ايضاً

ہواکر تا تھا چنانچہ اسامہ بن زیر "محمہ بن عبد اللہ بن جحش "عبد اللہ بن ابی احمر "بن جحش نے ان کو قبر میں اتار الور بقیع میں سیر د خاک کیا۔ (۱)

حضرت زیب بے ۲۰ ہجری میں انتقال کیالور ۵۳ برس کی عمریائی واقدی نے لکھا ہے کہ آنخضرت عظیم سے جس وقت نکاح ہوااس وقت ۳۵ سال کی تھی لیکن سے عام روایت کے خلاف ہے عام روایت کے مطابق ان کاس ۳۸ سال کا تھا۔

حضرت زینب نے مال متروکہ میں صرف ایک مکان یاد گار چھوڑا تھا جس کوولید بن عبدالملک نے اپنے زمانہ حکومت میں پچاس ہزار در ہم پر خرید کیالوروہ مسجد نبوی ﷺ میں شامل کر دیا گیا۔ (طبری ص ۲۶۶۹ ج ۱۳)

عليه :

عضرت زیب گوتاه قامت کیکن خوجسورت لور موزون اندام تھیں۔(۱) کل دی ال

روایتی کم کرتی تھیں' کتب حدیث میں ان سے صرف گیارہ روایتیں منقول ہیں 'راویوں میں حضر تام حبیبہ' زینب بنت الی سلمہ' محمد بن عبداللہ بن جحش (براور زادہ) کلثوم بنت طلق اور مذکور (غلام) داخل ہیں۔ رضی اللہ عنهم اخلاق :

حفرت ام سلمة فرماتی ہیں۔ کانت زینب مسالحة صوامة قوامة (۲) " یعنی حضرت زینب نیک خو روزه داراور نماز گزار تھیں " حضرت عائشة فرماتی ہیں :

لم ار امراة قط خيرا في الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا و اوصل الله واصدق حديثا و اوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتذ الا لنفسها في العمل الذي تصدق به و تقرب به الى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة (م)

" لعنی میں نے کوئی عورت زین اے زیادہ دیندار 'زیادہ پر ہیز گار 'زیاد ہر است

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ . مسلم ص ۳٤۱ ج ۲ اسد الغابه ص ٤٩٥ ج ٥ (۲) زرقانی ج ۳ ص ۲۸۳ (۳) زرقانی بحواله ابن سعد (٤) مسلم ج ۲ ص ۳۳۵ (فضل عائشه)

گفتار 'زیاده فیاض' مخیرّ اور خدا کی رضا جو ئی میں زیادہ سر گرم سمیں دیکھی فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی' جس پران کوبہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔"

حضرت زینب کاز ہدو تورع میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عا کشہ پر اتہام لگایا گیا اور اس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ شریک تھیں آنحضرت ﷺ نے ان سے حضرت عا کشہ کی اخلاقی حالت دریا فت کی توانہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔

ماعلمت الاخيرا

"مجھ کو حضر ت عا ئشہؓ کی بھلائی کے سواکسی چیز کاعلم نہیں" حضر ت عا ئشہؓ کوائے اس صدق وا قرار حق کااعتر اف کر ناپڑا۔

عبادت میں نمایت خشوع و خضوع کے ساتھ مھروف رہتی تھیں ایک مرتبہ آپ مہاجرین پر پچھ مال تقسیم کررہے تھے حضرت زینب آس معاملہ میں پچھ بول اٹھیں حضرت عرش نے ڈانٹا آپ نے فرمایان ہے در گزر کرو 'یہ لواہ(۱) ہیں (یعنی خاشع و متضرع ہیں) نمایت قانع لور فیاض طبع تھیں خود اپنے دست وبازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹادیتی تھیں 'حضرت عاکشہ سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب گانقال ہوا تو مدینہ کے فقر اء لور مساکین میں سخت تھابلی پیدا ہو گئی لوروہ گھبر اگئے (۱۰) یک و فعہ حضرت عرش نے ان کاسالانہ نفقہ بھیجا'انہول نے اس پر ایک گراڈال دیالور بررہ بنت رافع کو تھم دیا کہ میر سے خاند انی رشتہ داروں لور تیبموں کو تقسیم کر دوبر رہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے ؟ انہوں نے کہا گیڑے کے خلیہ سے فائدہ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا! اس سال کے بعد میں عمر "کے عطیہ سے فائدہ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا! اس سال کے بعد میں عمر "کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں گی لور دعا قبول ہو کی لور اس سال کے بعد میں عمر "کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں گی لور دعا قبول ہو کی لور اس سال انقال ہو گیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۹ ۳

<sup>(</sup>٢) اصابه ص:١١٣ ج: ٨ بحواله ابن سعد

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ج ٨ ص ٨ ٧

## (۸) حفرت جو ریخ

نام ونسب

جوریہ نام 'قبیلہ خزاعہ کے خاندان مصطلق سے ہیں 'سلسلہ نسب یہ ہے : جوریہ است جوریہ است مصطلق ) بن سعد بن عمر و بن بنت حارث بن الی ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جذیمہ (مصطلق ) بن سعد بن عمر و من یقیاء ۔ حارث بن الی ضرار حضرت جو ریہ استے والد خاندان بنو مصطلق کے سر دار تھے۔ رطبقان ج: ۲ ق: ۲ ص: ۵ ع)

25

حضرت جو مرید کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلہ میں مسافع بن صفوان ( ذی شفر ) ہے ہوا

تھا۔

#### غزوه مريسيع اور نكاح ثاني :

حضرت جو ریدگا باپ اور شوہر مسافع دونوں دشمن اسلام تھے چنانچہ حارث نے قریش کے اشارہ سے یاخود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کی تھیں 'آنخضرت کو خبر ملی تو مزید تحقیقات کے لئے بریدہ بن حصیب اسلمی کوروانہ کیا انہوں نے والی آگر خبر کی تصدیق کی آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا ۲ شعبان ہے۔ جبری کو فوجیں مدینہ سے روانہ ہو کی اور مراسیع میں جو مدینہ منورہ ہے ہم منزل ہے 'بہنچ کر قیام کیا 'نیکن حارث کو یہ خبریں پہلے بہنچ چمیں تھیں اس لئے اس کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیالیکن مریسیع میں جولوگ آباد سے 'انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے مسلمانوں نے و فعیۃ ایک ساتھ حملہ کیا توان کے پاؤل اکھڑ گئے اا آدمی مارے گئے اور باتی گر قار ہوئے جن کی تعداد تقر ببالا سو تھی غنیمت میں دو ہز ار اونٹ اور پانچ ہز اربحریاں ہاتھ آئیں۔ جن کی تعداد تقر ببالا سو تھی غنیمت میں دو ہز ار اونٹ اور پانچ ہز اربحریاں ہاتھ آئیں۔ روایت ہے جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیر ان جنگ لونڈی غلام بناکر روایت ہے جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیر ان جنگ لونڈی غلام بناکر روایت ہو تھی شات میں انہوں نے ثابت ہے درخواست کی کہ ''مکا تبت کر لو' بیغی مجھ سے بچھ رو یہ ہے کہ جمام آئیں انہوں نے ثابت سے درخواست کی کہ ''مکا تبت کر لو' بیغی مجھ سے بچھ رو یہ ہے کہ چھوڑ دو' ثابت نے 9 اوقیہ سوٹے درخواست کی کہ ''مکا تبت کر لو' بیغی مجھ سے بچھ رو یہ ہے کہ چھوڑ دو' ثابت نے 9 اوقیہ سوٹ درخواست کی کہ ''مکا تبت کر لو' بیغی مجھ سے بچھ رو یہ ہے کہ جھوڑ دو' ثابت نے 9 اوقیہ سوٹے درخواست کی کہ ''مکا تبت کر لو' بیغی مجھ سے بچھ رو یہ ہے کہ جھوڑ دو' ثابت نے 9 اوقیہ سوٹ

اوران ہے شادی کرلی۔

پر منظور کیا حضر تجویریہ کے ہاں روپیہ نہ تھاجاہا کہ لوگوں سے روپیہ مانگ کریہ رقم ادا

کریں 'آنخضر ت اللہ کے ہاں بھی آئیں ' حضر ت عائشہ بھی دہاں موجود تھیں ۔

لان ایخن نے حضر ت عائشہ گی زبانی روایت کی ہے جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چو نکہ جویریہ نمایت شیریں ادا تھیں ' میں نے ان کو آنخضر ت اللہ کے ہاں جاتے دیکھا تو سمجھا کہ آنخضر ت اللہ پر بھی ان کے حسن وجمال کاوبی انٹر ہوگاجو مجھ پر ہوا 'غرض وہ آنخضر ت کے ہاں گئیں آپ علیہ نے فرمایا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ؟ آپ علیہ نے فرمایا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ؟ انہوں نے کہاوہ کیا چیز ہے ؟ آپ علیہ نے فرمایا 'کہ تمہاری طرف سے میں روپیہ اداکر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں ''مضر سے جویریہ اُراضی ہو گئیں آپ نے تناوہ رقم اداکر دی

کیکن دو سری روایت میں اس سے زیادہ واضح میان ند کور ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جو ریہ گاباپ (حارث) رئیس عرب تھا حضرت جو ریہ جو ریہ جب گر فقار ہوئیں توحارث آنخضرت بین کی خدمت میں آیااور کما کہ "میری بدیدی کنیز نہیں بن علی 'میری شان اس سے بالانز ہے 'میں اپنے قبیلے کاسر دار اور رئیس عرب ہوں آپ اس کو آزاد کر دیں 'آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جو ریم گی مرضی پر چھوڑ دیا جائے حارث نے جاکر جو ریم گئے ہے کما کہ محمد بھی نے تیری مرضی پر رکھا ہے 'دیکھنا' مجھ کو سوانہ کرنا انہوں نے کما" میں رسول اللہ تھی کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں' چنانچہ آنخضرت بین رہنا پسند کرتی ہوں' چنانچہ آنخضرت بین رہنا پسند کرتی ہوں' چنانچہ آنخضرت بین رہنا پسند کرتی ہوں۔

لن سعد نے طبقات میں یہ روایت کی ہے کہ حضر ت جو برید کے والد نے ان کا ذر فدیہ اداکیااور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنخضر ت ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔ (۱)

حضرت جویریہ سے جب آپ سے نکاح کیا تو تمام اسیر ان جنگ جو اہل فوج کے حصہ میں آگئے تھے 'و فعتہ رہا کردیئے گئے فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ علیہ فائدان کی کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ علیہ فائدی کرلی وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ (۱)

حضرت عائشة کمتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جو پریٹے سے بڑھ کراپی قوم کے

<sup>(</sup>١) ابن سعد ج ٨ ص ١ ٨

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد كتاب العتاق ج ٢ ص ٥٠١ طبقات ج ٢ ق ١ ص ٢٤ صحيح مسلم ص ٢٦

حق میں مبارک نہیں دیکھاان کے سبب ہے بنو مصطلق کے سینکڑوں گھر انے آزاد کردیئے گئے۔ (اسد الغابہ ج ۵ ص ٤٢٠)

حضرت جو برید کانام بره تھا آنخضرت عظی نےبدل کرجو برید رکھا کیونکہ اس میں بد فالی تھی۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۱)

وفات:

حضرت جو برید فی الاول می ہجری میں و فات پائی اس وقت ان کا سن ۲۵ برس تھامر وان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حلیہ:

حضرت جويرية خوبصورت اور موزون اندام تحيس حضرت عائشة كهتى بيل-(١) كانت امرأة حلوة ملاحة لا يواها احد الا اخذت بنفسه

فضل وتمال

آنخضرت الله سے چند حدیثیں روایت کیں ان سے حسب ذیل بزرگوں نے حدیث سی ہے ان عباس ، جار ان عمر ، عبید بن السباق ، طفیل ، ابو ابوب ، مراغی ، کلثوم ، ان مصطلق ، عبد الله بن شداد بن الهاد کریب (رضی الله عنهم) اخلاق :

حضرت جویریہ زاہدانہ زندگی سر کرتی تھیں ایک دن صبح کو معجد میں دعا کررہی تھیں آنحضرت عظی گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے 'دوپہر کے قریب آئے تب بھی ان کوائ حالت میں پایا۔ (ترمذی ص ۹۰)

جمعہ کے دن آنخضرت علیہ ان کے گھر تشریف لائے توروزہ سے تھیں ' حضرت جو برید ہے دریافیت کیاکل روزہ سے تھیں ؟بولیں "نہیں" فرمایا" توکل رکھوگی ؟" جواب ملا"نہیں "ارشاد ہُوا" تو پھرتم کوافطار کرلیناچاہئے" (معادی ج۱ ص ۲۶۷)

(دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور ﷺ ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھتے تھے ان تین دنوں میں ایک روزہ رکھتے تھے ان تین دنوں میں ایک دن جمعہ کا ضرور ہوتا تھا اس لئے تنماجمعہ کے دن ایک روزہ رکھنے میں علماء کا اختلاف ہے انٹمہ حنفیہ کے نزدیک جائزہے امام مالگ سے بھی جواز کی روایت ہے بعض

<sup>(</sup>١) أسدالغابه ج ٥ ص ٢٠٠

شافعیہ نے اس ہے روکا ہے تفصیل کے لئے ملاخطہ ہو فتح الباری جلد ۲۰ ص ۲۰۴ امام ابو پوسف کے نزدیک احتیاط اس میں ہے کہ جمعہ کے روزہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملالیا جایا کرے (بذل الجبود جلد ۳ ص ۱۱۹ ) یہ بحث صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق جایا کرے (بذل الجبود جلد ۳ ص ۱۱۹) یہ بحث صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق ہے اور دنول ہے اس کا تعلق نہیں ہے)

آنخضرت علی کوان ہے محبت تھی اور ان کے گھر آتے جاتے تھے'ایک مرتبہ آر پوچھاکہ کچھ کھانے کو ہے؟جواب ملا'میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھاوہی رکھا ہے اس کے سوالور کچھ نہیں"فرمایا"اسے اٹھالاؤ'کیونکہ صدقہ جس کودیا گیااس کو پہنچ چکا"(۱)

# (٩) حضرت ام حبيبة

نام ونسب

رملہ نام' ام حبیبہ گنیت' سلسلہ نسب ہے : رملہ بنت الی سفیان صور بن حرب بن المہ بنت الی سفیان صور بن حرب بن المد بنت الوالعاص تھا جو حضرت عثمان کی حقیقی پھو پھی تھیں عبر تنام حبیبہ آنحضرت علیہ کی بعثت ہے کا سال پہلے پیدا ہو کیں۔(۱) تکاح :

عبیداللہ بن جحش ہے کہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے' نکاح ہوا۔ (۲)

اسلام

اور ان ہی کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور حبش کو ہجرت کی حبش میں جاکر عبید اللہ نے عیسائی ند ہب اختیار کیاام حبیبہ ہے بھی کہالیکن وہ اسلام پر قائم رہیں 'اب وہ وقت اللہ نے عیسائی ند ہب اختیار کیاام حبیبہ ہے سے ساتھ ام المؤمنین بینے کا شرف بھی حاصل ہو عبید اللہ نے عیسائی ہو کربالکل آزادانہ زندگی ہر کرنا شروع کی نے نوشی کی عادت ہو گئی آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۱ ص ۴۰۰ (۲) اصابه ج ۸ ص ۸٤ ۳) ایضا (٤) زرقانی ج ۳ ص ۲۷۹ بحواله ابن سعد

نكاح ثالى:

عدت کے دن ختم ہوئے تو آنخضرت کے اس پنج تواس نے ام جبیہ کو اپنی لونڈی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا جب وہ نجاشی کے پاس پنج تواس نے ام جبیہ کو اپنی لونڈی ابر ہہ کے ذرایعہ سے پیغام دیا کہ آنخضرت کے نے بھی کو تمہارے نکاح کے لئے لکھا ہے ' انہوں نے خالد بن سعید اموی کو و کیل مقرر کیا اور اس مڑدہ کے صابہ میں ابر ہہ کو چاندی کے دو کنگن اور انگو ٹھیال دیں 'جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر "بن الی طالب اور وہال کے مسلمانوں کو جمع کرکے خود نکاح پڑھایا اور آنخضرت کے کی طرف سے چار سود ینادم اواکیا نکاح کے بعد حضرت ام جبیہ " جماز میں بیٹھ کر روانہ ہو کیس اور مدینہ کی بندرگاہ پر اتریں' آنخضرت اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا اس ہجری کا واقعہ تھے سے ہجری یا اس ہوگی واقعہ سے سام وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا اس ہوگی واقعہ سے سے انہاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا سے بھری کا واقعہ سے درایاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا سے بھری کا واقعہ سے درایاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا سے بھری کا واقعہ سے درایاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا سے بھی کے درایاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ کے ہجری یا گئی کھی۔

حضرت الم حبیب کے نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں ہم نے جوروایت لی ہے وہ مند کی ہے اور مشہور روایتوں کے مطابق ہے البتہ مہر کی تعدامیں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے عام روایت یہ ہے اور مند میں بھی ہے کہ ازواج مطہر ات اور صاحب زادیوں کا مہر چار چار سود ینار راوی کا سمو ہے اس موقع پر ہم کو صحیح مسلم کی ایک روایت کی تنقید کرنا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ ابو سفیان کو نظر اٹھا کے دیکھناور اس کے پاس بیٹھنا بالبند کرتے تھے اس بناء پر انہوں نے آنخضرت بیٹ ہے سے چیزوں کی درخواست کی جن میں ایک بیہ بھی تھی کہ ام جبیبہ ہے شادی کر لیجئے آنخضرت بیٹ نے ان کی درخواست منظور فرمائی (۱۰)س روایت سے معلوم ہو تاہے کہ ابو سفیان کے مسلمان ہونے کے وقت حضرت ام جبیبہ ازواج مطہرات میں داخل نہیں ہوئی تھیں الیکن بیدرلوی کا وہم ہے 'چنانچہ لن سعد 'لن جزم' لن جوزی 'لن اثیر ' بہیقی اور عبدالعظیم منذری نے اس کے خلاف روایتی کی جیں اور ائن سعد کے سواسب نے اس دوایت کی تردیدگی ہے۔

حضرت ام حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں ساسم ہجری

<sup>(</sup>۱) مسند - ٦ - ۲۷ (و تاريخ طبري زاقعات ٦ هجري) (٢) مسلم ج٢ ص ٣٦١

میں انقال کیااور مدینہ میں دفن ہوئیں اس وقت ۲۵ برس کا من تھا۔ قبرے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کے مکان میں تھی (حضرت علیؓ بن حسینؓ ہے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کے مکان میں تھی (حضرت علیؓ بن حسینؓ ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ گھد وایا تو ایک کتبہ بر آمہ ہوا کہ "رملہ بنت صحرکی قبرہے" چنانچہ اس کو میں نے اس جگہ رکھ دیا۔ (۱)

وفات کے قریب خضرت ام حبیبہ ٹے نے خضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو اپنیاس بلایا اور کما(کہ سوکنول میں بہم جو کچھ ہو تاہے وہ ہم لوگول میں بہمی ہو جایا کرتا تھا) اس لئے مجھ کو معاف کر دو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی) توبولیں ہم نے مجھ کو خوش کیا خداتم کو خوش کرے۔(۱) اولاد:

پہلے شوہر سے دولڑ کے پیدا ہوئے عبداللہ اور حبیبہ ' حبیبہ نے نبوت کی آغوش میں تربیت پائی اور داؤد بن عروہ بن مسعود کو منسوب ہوئیں جو قبیلہ نقیف کے رئیس اعظم تھے۔

> خوبصورت تخیس 'صحیح مسلم میں خود اوسفیان کی زبانی منقول ہے۔(r) عندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبہ

عندی محسن انعوب و اجسته ام حبیبه "میرے ہاں عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت موجود ہے'

فضل و کمال :

حضرت ام حبیبہ ہے حدیث کی کتابوں میں (۱۵)روایتیں منقول ہیں راویوں کی تعداد بھی کم نہیں بعض کے نام یہ ہیں حبیبہ (دختر ) معاویہ اور عتبہ پسر ان ابوسفیان عبداللہ بن عتبہ 'ابوسفیان بن سعید ثقفی (خواہر زادہ) سالم بن سوار (مولی) ابوالجراح 'صفیہ بنت شیبہ 'زینب بنت ابوسلمہ 'عروہ بن زبیر ''ابو صالح السمان 'شہر ابن حوشب اخلاق :

حضرت ام حبیبہ کے جوش ایمان کایہ منظر قابل دیدہے کہ فتح مکہ سے قبل جب

<sup>(</sup>۱) استیعاب ج ۲ ص ۷۵۰ (۲) اصابه جلد ۸ ص ۸۵ بحواله ابن سعد ( ابن سعد جز نسأص ۷۱)  $(\mathbf{r})$  صحیح مسلم ج: ۲ ص:  $(\mathbf{r})$ 

ان كے باب (ابوسفيان) كفركى حالت ميں آنخضرت علي كياس مدينہ آئے اور ان كے گھر گئے تو آنخضرت تلاف کے پچھونے پر ہیٹھناچاہتے تھے حضرت ام حبیبہ نے یہ دیکھ کر پچھونا الث دیااوسفیان سخت برہم ہوئے کہ چھونا (اسقدر عزیز ہے ابولیں یہ آنخضرت علیہ کا فرش ہے اور آپ مشرک ہیں اور اس بناء پر نایاک ہیں 'ابو سفیان نے کہا کہ تو میرے بیجھیے بهت بحو گئ) (اصابه ج: ۸ ص ۸۵ بحواله ابن سعد)

حدیث بربہت شدت سے عمل کرتی تھیں اور دوسرول کو بھی تاکید کرتی تھیں' ان کے بھانج ابوسفیان بن سعید بن المغیر ہ آئے اور انہوں نے ستولیکر کلی کی توبولیس تم کو وضؤ کرنا جاہئے 'کیونکہ جس چیز کو آگ یکاوے اس کے استعمال ہے وضؤ لازم آتا ہے۔ (۱) یہ

آنخضرت بيليكاهم ہے۔

( یہ حکم منسوخ ہے ' یعنی پہلے تھا' پھر حضور ﷺ نے اس کوباقی نہیں رکھا حضور ﷺ اور صحابة كرام آگ ير يكي بوكي چزيس كهاتے تھے (اور اگر بيلے سے وضؤ ہوتا) تو دوبارہ وضؤ نہیں کرتے تھے بلحہ پہلے ہی وضؤے نماز پڑھ لیا کرتے تھے 'ای قتم کی ایک حدیث حضرت فاطمة كے حالات ميں آئندہ ملے گی)

اوسفیان کا انقال ہوا تو خو شبولگا کرر خساروں پر ملی اور کہا کہ آنخضرت ﷺ کا تھکم ہے کہ کسی پر تین دن سے زیادہ عم نہ کیا جائے (البتہ شوہر کے لئے چار مہینہ وس دن سوگ كرناطٍ بني) ( بخارى ج ٢ ص ٨٠٣)

آنخضرت عظفے ایک مرتبه ساتھاکہ جو فخص بارہ رکعت روزانہ عل پڑھے گا اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں فما ہو حت اصلیهن بعد ! میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں اس کااثر ہے ہواکہ ان کے شاگر داور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگر د عمر و این اولیس اور عمر کے شاگر د نعمان بن سالم سب اینے اپنے زمانے میں برابر پی نمازیں پڑھتے تھے۔ (مسندج 7 ص ٣٧٧)

فطرة نيك مزاج تھيں' ايك مرتبہ آنخضرت اللے ہے كماميرى بهن سے آب نکاح کر کیجئے "فرمایا کیایہ تمہیں پندہے؟" ہولیں (ہال میں ہی آپ کی تنابیوی نہیں ہوں اس لئے مین یہ پند کرتی ہوں کہ آپ کے نکاح کے سعادت میں میرے ساتھ

<sup>(</sup>۱) مسند ج ۲ ص ۳۲٦

میری بهن بھی شریک ہو) (۱)

#### (۱۰) خضرت میمونهٔ

نام ونسب :

میمونه نام 'قبیله قریش ہے ہیں 'سلسله نسب بیہ ہے : میمونه بنت حارث بن حزن ابن خیر بن ہزم بن روبه بن عبدالله بن ہلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بحر بن ہوازن بن منصور بن عکر مته بن خصیفه بن قیس بن عیلان بن مضر والدہ قبیله حمیر سے تھیں ان کا نام و نسب حسب ذیل ہے :

ہندست عوف بن زہیر بن حارث بن حماطیۃ بن جرش۔

نكاح

پلے مسعود بن عمروبن عمیر ثقفی ہے نکاح ہوا (۱) کیکن کسی دجہ ہے علیحد گ اختیار کرنی پڑی پھر ابو در ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ابو در ہم نے بے ہجری میں و فات پائی تولو گول نے آنخضرت ﷺ ہے انتساب کی کوشش کی۔

آنخضرت الخفرت القعده كے ، جرى ميں عمره كى نيت سے مكہ روانہ ہوئے اى احرام كى حالت ميں حفرت ميمونة سے فكاح ہوا (٢) حفرت عبال فكاح كے متولى ہوئے تھے۔ (٣) آنخضرت اللہ عمره سے فارغ ہوكر جب مدينہ واليں ہوئے توسر ف ميں جو مدينہ كے رائے پر مكہ سے وس ميل ہے (۵) قيام فرمايا 'ابو رافع (آنخضرت اللہ كے غلام) حفرت ميمونة لو ليكر سرف پنچ اور يہيں رسم عروس ادا ہوئى (١) يہ آنخضرت اللہ كا آخرى يوى تھيں۔ فكاح تھا (١) اور حفرت ميمونة سب سے آخرى يوى تھيں۔

وفات :

یہ عجیب اتفاق ہے کہ مقام سر ف میں ان کا نکاح ہوا تھااور سر ف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا (۸) حضر ت این عباسؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا صحاح میں ہے

<sup>(</sup>۱) بخارِی ج ۲ ص ۲۹۴ (باب و امهاتکم التی ارضعنکم و یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب) (۲) زرقانی ص ۲۸۸ ج ۳ (۳) بخاری ص ۲۱۱ ج ۲ (٤) نسائی ص ۱۳۵(۵) تهذیب ۲۵۳ ج

۱۲ (۲) ابن سعد ص۸۹ ج۲ق ۱ (۷) فیل المذیل طبری ج ۱۳ ص ۲۵ تا ۲ (۸) بخاری ج: ۲ ص ۲۱ و و منداحد

کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت ان عباسؓ نے کہا" یہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی ہیں" جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دوباادب آہتہ لے چلو(۱)" سال وفات کے متعلق آگر چہ اختلاف ہے کمیکن صحیح میہ ہے کہ انہوں نے اقد ہجری میں وفات پائی۔ فضل و کمال:

حفرت میمونہ ہے (۲۷) حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض ہے ان کی فقہ دانی کا پیۃ چاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ان عبال پر اگندہ ہوئے تو کمایٹا!اس کا کیا سبب ؟ جواب ایام عمار میری کنگھاکرتی تھیں اور (آج کل ان کے لام کا زمانہ ہے) بولیس کیا خوب! انخضرت علیہ ہماری گود میں سررکھ کر لیٹتے تھے اور قر آن پڑھتے تھے اور ہم ای حالت میں ہوتے تھے ای طرح ہم چائی اٹھاکر معجد میں رکھ آتے تھے 'بیٹا! کمیں یہ ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔(۱)

حفزت میمونہ ہے جن بزرگوں نے روایت کی ہے ان کے نام یہ ہیں :
حفزت ان عباس عبداللہ بن شداد بن الهاد عبدالر حمٰن بن المهائب بزید بن اصم
(یہ سب ان کے بھانج تھے) عبید اللہ الخولانی (ربیب تھے) ندبہ (کنیز تھیں) عطائن بیار ،
سلیمان بن بیار (غلام تھے) ابر اہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس کریب (ابن عباس کے غلام
)عبیدہ بن سباق عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عالیہ بنت سبع۔
اخلاق :

#### حفرت عائشة فرماتي بين:

انها كانت اتقانا الله واوصلنا للرحم (اصابه ج۸ ص ۱۹۲ بحواله ابن سعد) "ميمونه فداے بهت وُرتى اور صله رحى كرتى تحيس"

احکام نبوی ﷺ کی تعمیل ہروقت پیش نظرر ہتی تھی 'ایک دفعہ ان کی کنیزبدیہ ان عبال ؓ کے گھر گئی تو دیکھا کہ میال بیوی کے پچھونے دور دور پچھے ہیں 'خیال ہواکہ شاید کچھ ر بخش ہوگئی ہے ۔ اپنا ر بخش ہوگئی ہے ، ایکن دریافت ہے معلوم ہواکہ ان عباسؓ (بیوی کے ایام کازمانہ ہے) اپنا بستر ان سے الگ کر لیتے ہیں آکر حضرت میمونہؓ ہے میان کیا توبولیں ان سے جاکر کہوکہ رسول

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۵۸ ۵۷-

اللہ ﷺ کے طریقے ہے اس قدر کیول اعراض ہے ؟ آپ برابر ہم لوگول کے پچھونول پر آرام فرماتے تھے۔ (مسند ج ۲ ص ۳۳۲)

ایک عورت دسار پڑی تو اس نے منت مانی کہ شفاہ و نے پربیت المقد س جاکر نماز پڑھے گی خداکی شان وہ انجھی ہو گئی اور سفر کی تیاریاں شروع کیس جب رخصت ہونے کے لئے حضرت میمونہ کے پاس آئی توبولیں ہم بہیں رہو اور مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھ او کیونکہ یہاں نماز پڑھنے مان پڑھ او کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا تواب دوسری مسجدوں کے تواب سے ہزار گنازیادہ ہے۔ (ابصا ص ۳۳۳) معرفہ کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا ایک لونڈی کو آزاد کیا تو

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ (اللہ تم کواس کااجردے) (ایصا ص ۳۳۷) حضرت میمونہ مجھی تمرض لیتی تھیں ایک بار زیادہ رقم قرض لے لی توکسی نے کما کہ آپ اس کو کس طرح اداکریں گی ؟ فرمایا" آنخضرتﷺ کاار شادے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتاہے خداخوں اس کا قرائق اداکر دیتاہے" (ایصا)

### (۱۱) حضرت صفيه

نام و سب اصلی نام زیب تھا' لیکن چو نکہ وہ جنگ خیبر میں خاص آنخضرت علیہ کے حصہ میں آئی تھیں اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصہ کو جو امام باباد شاہ کے لئے مخصوص ہوتا تھا' صفیہ کتے تھے اس لئے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں یہ زر قانی کی روایت ہے۔ حضرت صفیہ کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سادت حاصل ہے باپ کانام حی من اخطب تھاجو قبیلہ ہو نضیر کاسر دار تھا اور خصر تہارون کی نسل میں شار ہوتا تھا ماں جس کانام ضرد تھا' سموال رئیس قریطہ کی بیشی تھی اور یہ دونوں خاندان (قریطہ اور نضیر) ہوا سر انیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شالی حصوں میں سکونت اختیار کرلی تھی۔

حضرت صفیہ کی شاوی پہلے اسلام بن مضم القر ظی ہے ہوئی تھی اسلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی القیق کے نکاح میں آئیں جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتجا تھا کنانہ جنگ نیبر میں مقتول ہوا' حضرت صفیہ " کے ہھائی اورباپ بھی کام آئے اور خود بھی گر فار ہو کیں نے آنخضرت عظیم ہے گئے تو دیہ کلبی نے آنخضرت عظیم سے ایک لونڈی کی در خواست کی'آنخضرت عظیم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیالیکن ایک صحالی نے آپ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ آپ نے رکنیسہ بنو نضیر و قریطہ کود دیہ کو دے دیا وہ تو صرف آپ کے لئے سز اوار ہے' مقصودیہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عور تول کا ساہر تاؤ مناسب نہیں' چنانچہ حضرت دیہ گو آپ نے نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ گو آزاد کر کے فکاح کرلیا (۱)

خیبر ہے روانہ ہوئے تو مقام صہامیں رسم عروی اواکی (۱) اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھااس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کوخود اپنے اونٹ پر سوار کر لیاور اپنی عباہ ان پر پردہ کیا ہے گویا سبات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطسر ات میں داخل ہو گئیں۔ (طبقات ج ۸ جزء نساء ص ۸۸)

عام حالات:

حفرت صفیہ کے مشہور واقعات میں جج کاسفر ہے 'جوانہوں نے آنخضرت علیہ کے ساتھ کیا تھا۔ کے ساتھ کیا تھا۔

حضرت عثان کے ایام محاصرہ میں جو ۳۵ ہجری میں ہواتھا، حضرت صفیہ نے ان کی پیحد مدد کی تھی، جب حضرت عثان پر ضروریات زندگی مسدود کردی گئیں اور ان کے مکان پر پہرہ بھادیا گیا تووہ خود نچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلیں، غلام ساتھ تھا، مکان پر پہرہ بھادیا گیا تووہ خود نچر کو مارنا شروع کیا، حضرت صفیہ نے کما، مجھ کو ذلیل اشترکی نظر پڑی تو انہوں نے آکر نچر کو مارنا شروع کیا، حضرت صفیہ نے کما، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم نچر کو چھوڑدو، گھر واپس آئیں تو حضرت محت کی خور کیا تو حضرت کان کے باس کھانالور پانی لے حسن کواس خدمت پر مامور کیالور وہ ایکے مکان سے حضرت عثال کے باس کھانالور پانی لے جاتے تھے۔ راصابہ ج ۱ ص ۱۲۷ بحوالہ ابن سعد)

وفات:

حضرت صفیہ نے رمضان وہ ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہو کیں اس وقت ال کی عمر ۲۰ سال کی تھی ایک لا کھ ترکہ چھوڑ الور ایک ثلث کے لئے اپنے بہودی بھانج کے لئے وصیت کر گئیں۔ (دوقانی ج ۳ ص ۲۹۶)

<sup>(</sup>١) بخارى كتاب الصلوة باب ما يذكر في العقد عسلم ج ١ ص ٢٥٥ (٢) اصابه ج ٨ ص ١٢٦

حليه:

کو تاہ قامت اور حسین تھیں۔ (مسلم ج۱ ص۱۹۸) فضل و کمال :

حضرت صفیہ ہے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حضرت زین العلدین اسحاق بن عبداللہ بن صفوال مکنانہ اور یزید بن معتب وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ ہی اپنے زمانہ میں علم کا مرکز تحییں ' چنانچہ حضرت صبیر ہ بنت جیفر حج کر کے حضرت صفیہ گے یاس مدینہ آئیں تو کو فہ کی بہت ی عور تیں مسائل دریافت کرنے کی غرض ہے بیٹھی ہوئی تھیں صبیر ہ کا بھی بھی مقصد تھااس کے انہوں نے کو فہ کی عور تول سے سوال کے ایک فتو کی نبیذ کا تھا حضرت صفیہ " نے ساتو بولیں اہل عراق اس مئلہ کواکٹر یو چھتے ہیں۔ (۱)

اخلاق :

حضرت صفیہ میں بہت ہے محان اخلاق جمع تھے اسد الغابہ (۲) میں ہے:

كانت عاقلة من عقلاء النساء

"وه نهایت عاقله تھیں۔"

زر قانی میں ہے :(r)

كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة

"لعني يبفيه عاقل' فاضل اور حليم تهيس"

صلم و تحل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے 'غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتا رہو کر آرہی تھیں توان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ دیکھ کر چیخ المحتی تھیں حضرت صفیہ آئے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزریں لیکن اب بھی اس طرح پیکر متانت تھیں اوران کی جبیں تحل پر کسی قشم کی شکن نہیں آئی۔

ایک مرتبہ حضرت حصہ ان کو بہودیہ کہاان کو معلوم ہوا تورونے لگیں حضرت صفیہ کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر سے جاکران کی شکایات کیا کرتی تھی ' حضرت صفیہ آئے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر سے جاکران کی شکایات کیا کرتی تھی ' چنانچہ ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے وہ یوم السبت کو اچھا مجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں حضرت عمر سے نے تصدیق کے لئے ایک شخص

<sup>(</sup>۱) مسند جلد ٦ ص ٣٧٧ (٢) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٩٠ (٣) زرقاني ج ٣ ص ٢٩٦٧

کو بھیجا حضرت صفیہ یہ نے جواب دیا کہ یوم السبت کواچھا سیجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بدلے خدانے ہم کو جمعہ کادن عنایت فرمایاہے البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں وہ میرے خویش وا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کوبلا کر پوچھا کہ تونے میری شکایت کی تھی جمع کی تھی اس مجھے شیطان نے بھکادیا تھا "حضرت صفیہ خاموش ہو گئیں اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ (۱)

حضرت صفیہ کو آنخضرت اللے ہے نمایت محبت تھی ' چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نمایت حسرت ہے بولیں ' کاش! آپ کی پیماری مجھ کومل جاتی ''ازواج نے ان کی طرف دیکھناشروع کیا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہیں (۱)( یعنی اس میں تصنع کا شائبہ نمیں ہے)

آنخضرت علی کو بھی ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے ایکبار آپ سفر میں تھے 'ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں حضرت صفیہ 'کالونٹ سوء انفاق سے ہمار ہو گیا حضرت زیب ؓ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے آپ ہی نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دوانہوں نے کہا کیا میں اس یہودیہ کو اپنالونٹ دول ؟ اس کے خضرت علی ان کے پاس نہ گئے (ع) ایک بر آنخضرت علی ان کے پاس نہ گئے (ع) ایک مرتبہ حضرت عائد ؓ نے ان کی قدو قامت کی نسبت چند جملے کے تو آنخضرت علی فرمایا کہ تم نے ایس بات کی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے (ع) (ایس سمندر کو بھی گدلا کر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے (ع) (ایس سمندر کو بھی گدلا کر سمندر میں جھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے (ع) (ایس سمندر کو بھی گدلا کر سمندر میں جھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے (ع)

ایک بار آپ عظی حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ رو رہی ہیں 'آپ عظی نے رونے کی وجہ ہو تھی انہوں نے کہا" عائشہ اور حصہ کہ ہم ہم ہم ہم انہوں نے کہا تھا انشہ اور حصہ کہ ہم ہم ہم ہیں 'ادواج میں افضل ہیں ہم آپ عظی کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چھازاد بہن بھی ہیں 'آپ نے فرملیا کہ تم نے یہ کیوں نہ کمہ دیا کہ "ہارون میرےباپ 'موئی میرے چپاور محم ایک شوہر ہیں 'اس لئے تم لوگ کیو نکر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔(ہ)

سفر جج میں حضرت صفیہ کالونٹ بیٹھ گیا تھالور وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں آ آنخضرت علی ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں آپ نے رداء لور

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۱۲۷ زرقانی ج ۳ ص ۲۹۲ (۲) زرقانی ج ۳ ص ۲۹۳ بحواله ابن سعد (۲) اصابه ج ۸ ص ۲۹۳ بحواله ابن سعد وزرقانی ج ۳ ص ۲۹۳ (٤) ابوداؤد ج ۲ ص ۱۹۳ (۴)

<sup>(</sup>٥) ترمذی ص ٦٣٨ باب فضل ازواج النبي .

دست مبارک ہے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور وہ ہے اختیار روتی جاتی تھیں۔()
حضرت صفیہ سیر چشم اور فیاض واقع ہوئی تھیں 'چنانچہ جب وہ ام المؤ منین بن کر
مدینہ میں آئیں تو حضرت فاطمہ اور ازواج مطہر ات کو اپنے سونے کی بجلیال تقسیم کیں۔()
کھانا نمایت عمرہ پکاتی تھیں اور آنحضرت علیہ کے پاس تھنے بھیجا کرتی تھیں '
حضرت عائشہ کے گھر میں آنحضرت علیہ کے پاس انہوں نے بیالہ میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا
ذکر بخاری اور نسائی وغیرہ میں آیا ہے۔

(۱۲) حضرت زينب ال

نام ونسب:

آنخضرت علی کی سب سے بوی صاحبزادی ہیں بعثت سے وس برس پہلے جب آنخضرت علی کی سب سے بوی صاحبزادی ہیں بعثت سے وس برس پہلے جب آنخضرت علی کی عمر ۳۰سال کی تھی پیدا ہو کیں۔

: 26

ابوالعاص من ربع لقط ہے جو حضرت ذیب کے خالہ زاد بھائی تھے نکاح ہوا۔

عام حالات:

نبوت کے تیر ہویں سال جب آنخضرت اللے کہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تواہل و عمال کہ میں رہ گئے تھے حضرت زینب ہی اپنی سسر ال میں تھیں غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے عبداللہ بن جیر انصاری نے ان کوگر فار کیالور اس شرط پر رہا گئے گئے کہ مکہ جاکر حضرت زینب کو بھیجویں گے۔ (طبقات جمص ۲۰)

ایم العاص نے مکہ جاکر حضرت زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا 'چونکہ کفار کے تعرض کا خوف تھا مکنانہ نے ہتھیار ساتھ لے لئے تھے مقام ذی طوی میں پنچ تو قریش کے چند آدمیوں نے تعاقب کیا ' ہمبارین اسود نے حضرت زینب کو نیزہ سے زمین پر گرادیاوہ حاملہ تھیں 'حمل ساقط ہوگیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے لور کھاکہ "ابرائی اسود کے توابو سفیان نمالے لور کھاکہ "ابرائی توابو سفیان نمالے لور کھاکہ "ابرائی سے آیا توان تیروں کا نشانہ ہوگا "لوگ ہٹ گئے توابو سفیان سے رداران قریش کے ساتھ آیا اور کھا" تیرروک لو ہم کو پچھ گفتگو کرنی ہے " انہوں نے تیر

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۳ ص ۲۹۱(۲)زرقانی ج: ۳ ص:۲۹۹

ترکش میں ڈال دیے ابوسفیان نے کہا محمد ﷺ کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنجی ہیں تم کو معلوم ہیں اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑکی کو ہمارے قبضہ سے نکال لے گئے تو لوگ کمیں گے کہ ہماری کمزوری ہے 'ہم کو زینب ؓ کے روکنے کی ضرورت نہیں جب شور وہنگامہ کم ہوجائے اس وقت چھے چوری لے جانا "کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب ؓ کو لے کر مکہ واپس آئے۔ چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے زید بن حاری ؓ کو ان کے حوالہ آئے میں تھے کنانہ نے زینب ؓ کو ان کے حوالہ کیاوہ ان کو رائے ہوگا۔

حضرت زینب میں آئیں اور اینے شوہر ابوالعاص کو حالت شرک میں چھوڑا جمادی الاول لیے ہجری میں ابوالعاص ، قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے آنخضرت علی نے حضرت زید بن حارثہ کو ۲۰ اسواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام عیص میں قافلہ ملا۔ کچھ لوگ کر فتار کئے گئے اور مال واسباب لوٹ میں آیاان ہی میں ابو العاص بھی تھے او العاص آئے تو حضرت زینے نے ان کو پناہ دی اوران کی سفارش سے آتخضرت ﷺ نے ان کا مال بھی واپس کردیا ابو العاص نے مکہ جاکر لوگوں کی اما نتیں حوالہ كيں اور اسلام لائے۔اسلام لانے كے بعد ہجرت كر كے مدينہ ميں آئے حفرت زينب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھااس لئے دونوں میں باہم تفریق ہوگئی تھی۔وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں تر مذی وغیرہ میں حضرت این عباس سے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا' لیکن دوسری روایت میں تجدید نکاح کی تصریح ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو آگر چہ اسناد کے لحاظ سے دوسری روایت پرتر جے ہے لیکن فقهاء نے دوسری صورت پر عمل کیاہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کی بیہ تاویل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہر اور شرائط وغیرہ میں کسی قشم کا تغیر نہ ہوا ہوگا'ای لئے حضر ت عبداللہ بن عباس فے اس کو نکاح اول سے تعبیر کیاورند بعد تفریق نکاح ثانی ضروری ہے۔

اوالعاصؓ نے حضرت زینبؓ کے ساتھ نمایت شریفانہ بر تاؤکیالور آنخضرتﷺ نےان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔(۲)

<sup>(</sup>۱مزرقانی ج ۳ ص ۲۲۳ (۲) طبقات ابن سعدج ۸ ص ۲۱

وفات:

نکاح جدید کے بعد حضرت زیب جمت کم زندہ رہیں اور ۸ ہجری میں انہوں نے انقال کیا حضرت ام ایمن 'حضرت سودہ 'حضرت ام سلمہ 'کورام عطیہ نے عسل دیا جسکا طریقہ خود آنخضرت عظیہ نے بتلادیا تھا۔ آنخضرت عظیہ نے نماز جنازہ پڑھائی 'خود قبر میں اترے اور اپنے نور دیدہ کو خاک کے سپر دکیا اس وقت چرہ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔()

اولاد:

حضرت زینب نے دواولاد چھوڑی علی اور امامہ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بخپن میں وفات پائی لیکن عام روایت ہے کہ بن رشد کو پہنچ ان عساکر نے لکھا ہے کہ بن رشد کو پہنچ ان عساکر نے لکھا ہے کہ بر موک کے معرکہ میں شمادت پائی فتح مکہ میں بھی آنخضرت علی کے ردیف تھے امامہ عرصہ تک زندہ رہیں اور ان کا حال آگے آئے گا۔

اخلاق وعادات:

آنخضرت علی اوراپی شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں حضرت انس نے ان کو ریشمی چادراوڑ ھے دیکھاتھا'جس پر زر د دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔(۱)

### (۱۳) حضرت رقيدًا

نامونسپ

مشہور روایت کے مطابق بیر رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی ہیں جو قبل نبوت پیداہو کیں۔

نكاح :

پہلے اولب کے بیٹے (عتبہ) سے شادی ہوئی یہ قبل نبوت کاواقعہ ہے آنخضرت علاقے کی تیسری صاحب زادی ام کلثومؓ کی شادی ایولہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی اسلام:

جب آنخضرت عظی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام کااظہار فرمایا تو

<sup>(</sup>۱) طبقات ج ۸ ص ۲۶ بخاری ج ۱ ص ۱۹۷ و مسلم ج ۱ ص ۳۶۳ و اسد الغابه ج ۵ ص ۶۹۸ (۲) طبقات ج ۸ ص ۲۲

اولہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا''اگرتم محمد (ﷺ) کی بیٹیوں سے علیحد گیا ختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی آنخضرتﷺ نے حضرت دقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کردی۔ عام حالا۔ ت

نبوت کے پانچویں سال حضرت عثمان نے حبش کی طرف ہجرت کی حضرت رقیہ ہمی ساتھ سکئیں ، جب واپس آئیں تو مکہ کی سر زمین پہلے سے زیادہ خونخوار تھی چنانچہ دوبارہ ہجرت کی مدت تک آنحضرت ﷺ کوان کا کچھ حال معلوم نہیں ہواایک عورت نے آکر خبر دی کہ "میں نے الن دونوں کو دیکھا ہے "آنخضرت ﷺ نے دعادی اور فرمایا کہ ابر ایم اور لوظ کے بعد عثمان میلے شخص ہیں جنہوں نے بی بی کو لیکر ہجرت کی ہے۔()

اس مرتبہ خبش میں زیادہ عرصہ تک مقیم رہیں 'جب یہ خبر بہنی کہ آنخضرت اللے اللہ معیم رہیں 'جب یہ خبر بہنی کہ آنخضرت اللے اللہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بررگ جن میں حضرت عثمان بن عفال اللہ منورہ کو ہجرت کی اور آنخضرت اللہ کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی جمال انہول نے حضرت حسال کے بھائی اوس بن ثابت کے گھر میں قیام کیا۔

وفات :

سے جری میں جو غزدہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیۃ کے دانے نکے اور نمایت سخت نکلیف ہوئی آنخضرت بھی اس زمانہ میں بدر کی تیاریال کررہے سے خزدہ کو روانہ ہوئ تو حضرت عثان کو تیار داری کے لئے چھوڑ دیا(۲) عین ای دن جس دن زید بن صاریۃ نفد یند میں آکر فتح کا مڑدہ سنایا حضرت رقیۃ نے وفات پائی آنخضرت بھی غزوہ کی وجہ سے ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے 'لیکن جب واپس آئے اور اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو نمایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا" عثمان این مظعون پہلے جا بھی اب تم نمایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا" عثمان این مظعون پہلے جا بھی اب تم نمایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا" رونے میں پھے حرج نہیں لیکن نو حہ وین مارنے کے ملے الحقے آپ نے ہاتھ بھڑ لیالور فرمایا" رونے میں پھے حرج نہیں لیکن نو حہ وین مارنے کے ملے الحقے آپ نے ہاتھ بھڑ لیالور فرمایا" رونے میں بھی حرج نہیں لیکن نو حہ وین شیطانی حرکت ہاس سے قطعانی خاج ہے "سیدہ عالم حضرت فاطمہ زہر آبھی بارگاہ نبوی ہے تھے۔ میں حاضر ہو میں وہ قبر کے پاس پیٹھ کرروتی جاتی تھیں اور آنخضرت ہے گئے کہڑے سے ان کے آنہ وہ تج میں وہ قبر کے پاس پیٹھ کرروتی جاتی تھیں اور آنخضرت ہو گئے جاتے تھے۔

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ٥٥٤ (٢) بخارى ج ١ ص ٤٤٢

اولاد :

حبش کے زمانہ قیام میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کانام عبداللہ تھا حضرت عثالیؓ کی کنیت او عبداللہ ای کے نام پر تھی چھ سال تک زندہ رہاایک مرتبہ ایک مرغ نے اس کے چرہ پر چونچی ماری اور جال بحق سلیم ہو گیا ہے جمادی الاول سے ہجری کاواقعہ ہے عبداللہ کے بعد حضرت رقیہؓ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

عليه

حضرت رقية خوب رواور موزون اندام تحيي \_ زر قاني مي ہے۔ (۱) کانت بار عة الجمال "وه نهايت جميل تحييں"

(١١) حضرت ام كلثوم الله

تام ونسب

یہ تیسری صاحب زادی ہیں اور کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔

26

سے ہجری میں جب حضر ت وقد کا انقال ہوا توریخ الاول میں حضر ت عثمان نے حضر ت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرلیا بخاری میں ہے کہ جب حضر ت عشمان نے تامل کیالیکن حضر ت عثمان نے حضر ت عثمان نے تامل کیالیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب آنخضر ت بھا کہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ بھا نے نہ حضر ت عمر سے کہ جب آنخضر ت بھا کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ بھا نے نے تم حضر ت عمر سے کہا" میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لئے تم سے بہتر شخص وقونڈ تا ہوں تم اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دواور میں اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دواور میں اپنی لڑکی کی مختص تادی کر دیتا ہوں "بہر حال نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ام کلثوم " ۲ ہر س تک حضر ت عثمان کے ساتھ رہیں۔

وفات :

شعبان ﴿ وَ جَرَى مِينُ وَفَاتِ بِإِنَّى ٱنْحَضَرِت ﷺ كُو سَحْت صدمه ہوا قبر پر بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضر ت ابوطلحہ "حضرت علی 'فضل

<sup>(</sup>۱) استیعاب ج ۲ ص ٤٧ طبقات ج ۸ ص ۲۶ و اسد الغابه ج ٥ ص ٥٦ ٤ ۲٥٧ زرقاني ج ٣ ص ٢٦٢

بن عباس اور اسامة بن زيدن قريس اتارار ١٠ طبقات ج ٨ ص ٢٥ ٢٦٠ بخارى ج ١ ص ١٧١

اولاد:

کو ئی او لاد نہیں ہے۔

### (١٥) (١٥) حضرت فاطمه زهراً

نام ونسب:

فاظمۃ نام 'زہر القب تھا۔ آنخضرت عظیے کی صاحبز ادیوں میں سب ہے کم من تخصیں من ولادت میں اختلاف ہے ایک روایت ہے کہ لیے بعضت میں پیدا ہو کیں۔ لان المحتی نے لکھا ہے کہ الم البیم کے علاوہ آنخضرت عظی کی تمام اولاد قبل نبوت پیدا ہوئی۔ آپ تھی کی بعضوں نے دونوں روایتوں میں یہ تھی کی بعضت چالیس سال کی مر میں ہوئی تھی اس بناء پر بعضوں نے دونوں روایتوں میں یہ تعلیق دی ہے کہ المحت کے آغاز میں حضرت فاظمۃ پیدا ہوئی ہوں گی اور چو تکہ دونوں کی مدت میں بہت کم فاصلہ ہے اس لئے یہ اختلاف روایت ہوگیا ہوگا۔ این جوزی نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ بعث سے پانچ ہر س پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہور ہی تھی' پیدا ہو کیں بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریبائیک سال پیشتر پیدا ہو کیں۔

حضرت فاطمہ جب مشہور روایت کے مطابق ۱ اسال اور اگر یہ بعث کو ان کا سال ولادت تسلیم کیا جائے تو پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینے کی ہوئیں توذی اسمج ۲ ہجری میں آنحضرت بھٹنے نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ لئن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بحر صدیق نے آنحضرت بھٹنے سے در خواست کی آپ بھٹنے نے فرمایا کہ جو خداکا حکم ہوگا ' پھر حضرت عمر نے جرائت کی۔ ان کو بھی آپ بھٹنے نے بچھ جو اب نہیں دیا باتھ وہی الفاظ فرمائے لیکن بظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی ' حافظ این جرنے اصابہ میں این سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ سے حال میں روایت کی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔

بہر حال حضرت علی نے جب ورخواست کی تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی وہ چپانے نے حضرت علی سے مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ ﷺ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے یاس مہر دینے کے لئے کیا ہے ؟بولے کھے نہیں 'آپﷺ نے فرمایا" اور

، وہ حطمیہ زرہ کیا ہوئی؟" (جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے آپ ایک نے نے فرمایاس وہ کافی ہے حضرت عمر فرحت کیالور فرمایاس وہ ۸۰ در ہم پر فروخت کیالور قیمت لاکر آنخضرت علی کے سامنے ڈال دی آنخضرت علی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشولا کیں۔

زرہ کے سوالور جو کچھ حضرت علیٰ کا سر مایہ تھادہ ایک بھیرا کی کھال اور ایک ہو سیدہ یمنی چادر تھی ، حضرت علیٰ اب تک چادر تھی ، حضرت علیٰ اب تک آخضرت علیٰ اب تک آخضرت علیٰ اب تک آخضرت علیٰ اب تک اندیل کے باس رہتے تھے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر کرلیس حارثہ بن انعمان انصاریٰ کے متعدد مکانات تھے جن میں ہے وہ کئی آخضرت علیٰ کو نذر کر چکے تھے حمنر تافلہ نے کہاکہ ان بی ہے کوئی مکان دلواد بچئے آپ علیہ نے فرمایا کہ کہال تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے حارثہ نے ناتو دوڑے آئے کہ حضور علیہ میں اور میر بیاس جو پچھ ہے ، سب آپ کا ہے خدا کی فتم میر اجو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوش ہے کہ وہ میر سے پاس رہ جائے غرض انہوں نے اپناایک مکان خالی کردیا حضرت فاطمہ اس میں اٹھ گئیں میرے پاس رہ جائے کو جو رہیز دیاوہ بان کی چاریائی ، چڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے تھجور کے بہتے تھے ایک چھاگل ، دو مٹی کے گھڑے ایک مشک لور وچیال اور یہ عجیب انفاق ہے کہ ہی دو چیز میں عمر تھر ان کی رفیق رہیں۔

حفرت فاطمہ جب نئے گھر میں جالیں تو آنخضرت اللے ایک ہاں تشریف لے گئے دروازے پر کھڑے ہوکر اذن مانگا' پھر اندر آئے ایک برتن میں پانی منگولیادونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا' پھر حضرت فاطمہ کو بلایادہ شرم سے لڑکھڑ اتی آئیں۔ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تنہارانکاح کیا ہے۔(۱)

داع بے پدری:

حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق ۲۹سال کی تھی جب رسالت مآب عظی نے رصلت فرمائی حضرت فاطمہ آتخضرت عظی کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں اس لئے ان کو صدمہ بھی اور ول سے زیادہ ہوا وفات سے پہلے ایک دن آنخضرت عظیم نے ان کو بلا بھیجا' تشریف لائیں' تو ان سے پچھ کان میں

<sup>(</sup>۱) یہ تمام تفصیل بخاری ج ۲ ص ا ۷ ۵ طبقات ان سعدج ۸ زر قانی ج ۲ اور اصابہ ج ۸ سے ماخوذ ہے۔

باتیں کیں 'وہ رونے لگیں ' پھر بلا کر پچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا" پہلی دفعہ آپ علی نے فرمایا کہ میں ای مرض میں انقال کروں گاجب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آکر ملوگی تو ہننے لگی۔ "()
وفات سے پہلے جبباربار آپ علی پر عشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ "یہ دکھ کر پولیں واکوب اباہ – ہائے میر ہائی کی بے چینی! آپ علیہ نے فرمایا" تمہاراباب آج کے بعد بے چین نہ ہوگا(،) آپ علیہ کا انقال ہواتو حضرت فاطمہ "پر ایک مصیبت ٹوٹ بڑی اسدالغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ دہیں بھی تعبم نہیں فرمایا (م) بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ " نے حضرت اسلیہ نیس کہ انسان سے یہ چھا ۔ "کیاتم کورسول اللہ علیہ پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟" (م)

آنخضرت علیہ کے انقال کو ۲ ماہ گزرے تھے کہ رمضان الم ہجری میں مضرت فاظمہ نے وفات پائی اور آنخضرت علیہ کی یہ پیشن گوئی کہ "میرے خاندان میں سب صفرت فاطمہ نے وفات پائی اور آنخضرت علیہ کی یہ بیشن گوئی کہ "میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آکر ملوگی "پوری ہوئی یہ منگل کادن تھااور رمضان کی تیسری تاریخ

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۱۳۸ (۲) بخاری ج ۲ ص ۱۶۱ (۳) اسدالغابه ج ۵ ص ۲۰۵ (۶) بخاری ج ۲ ص ۲۰۱ (۳) اسدالغابه ج ۵ ص ۲۰۵ (٤) بخاری ج ۲ ص ۲۰۹ ، ج ۲ ص ۲۰۹

محی اس وقت ان کاس ۲۹ سال کا تھالیکن اگر دوسری روایتوں کا لحاظ کیا جائے تواس سے مخلف ثابت ہوگا' چنانچہ ایک روایت میں ۲۷ سال 'ایک میں ۲۵ سال اور ایک میں ۳۰ سال ند کور ہے۔ زر قالی نے لکھا ہے کہ پہلی روایت (۲۹ سال) زیادہ صحیح ہے اگر اس رفحہ می ) کو سال ولادت قرار دیا جائے تواس وقت ان کا بیہ سن نہیں ہو سکتا تھا البتہ اگر ۲۷ سال کی عمر تشکیم کی جائے تواس سن کو سال ولادت قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اگر یہ روایت سمیح مان کی جائے کہ پانچ برس قبل نبوت میں پیدا ہو ئیس تواس وقت ان کا س

حضرت فاظمة کی تجمینرو تنفین میں فاص جدت کی گئی عور تول کے جنازہ پر جو آج کل پر دہ لگانے کا دستور ہے۔ اس کی ابتداء ان ہی سے ہوئی۔ اس سے پیشتر عورت اور مردسب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چو نکہ حضرت فاظمة کے مزاج میں انتہاء کی شرم و حیاء تھی اس لئے انہوں نے حضرت اساء ہنت عمیس سے کہا کہ کھلے جنازہ میں عور تول کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں نا پہند کرتی ہول اساء ہے کہا جگر گوشہ رسول میں نے جبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے آپ کہیں تو اس کو پیش کروں سے کہہ کر خرے، کی چند شاخیس منگوا کی اور ان پر کپڑا تانا ،جس سے پر دہ کی صورت پیدا ہوگئی ، حضرت فاظمة کے ہوگئی ، حضرت فاظمة کے ہوگئی ، حضرت فاظمة کے ہوگئی ، حضرت فاظمة ہے مد مسرور ہو تیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے ، حضرت فاظمة کے بعد حضر ت فاظمة ہے ۔ انسانا میں ایک جنازہ بھی ای طریقہ سے اٹھایا گیا۔ (اسدالغامہ ج ہ ص ۲۶)

حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے بعضوں کاخیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مد فون ہو ئیں 'ان زبالہ نے کی کھا ہے اور مؤرخ مسعودی نے بھی اسی قتم کی تصریح کی ہے مؤرخ موصوف نے بھی اسی قتم کی تصریح کی ہے مؤرخ موصوف نے بھی ہے ہجری میں بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ " یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے "() کیکن طبقات کی متعددروا پیول سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مد فون ہو ئیں۔(۱) کی متعددروا پیول سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مد فون ہو ئیں۔(۱) میں دفن کی گئیں 'اس پر این شیبہ نے یہ ایک روایت ہے کہ وہ خاص اپنے مکان میں دفن کی گئیں 'اس پر این شیبہ نے یہ ایک روایت ہے کہ وہ خاص اپنے مکان میں دفن کی گئیں 'اس پر این شیبہ نے یہ دورون کی گئیں اس پر این شیبہ نے یہ دورون کی گئیں اس پر این شیبہ نے یہ دورون کی گئیں اس پر این شیبہ نے یہ دورون کی گئیں اس پر ایک کی دورون کی کارون کی کوئی کی کارون کارون کی کارون کارون کی کارون کارون

<sup>(</sup>١) خلاصة الوفاء ص ٢١٧ (٢) طبقات ج ٨ ص ٢٠ (٣) ايضاً ص ١٨

فاطمہ کی قبر متفقہ طور پر دار عقیل ہی تسمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ محمد لبیب بک تبونی نے جو کر ۱۳۲۲ ہجری میں خدیو مصر کے سفر حجاز میں ہمر کاب تھے اپنے سفر نامہ میں اس کی تصریح کی ہے۔(۱)

اولاد:

حضرت فاطمہ کے پانچ اولادیں ہوئیں حسن مسین محسن ام کلوم ازیب (رضی اللہ عنهم) محسن نے بچین ہی میں انقال کیا حضرت زینب محضرت حسن حضرت مسین اورام کلوم اہم واقعات کے لحاظ ہے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آنحضرت علی کوان سب سین اورام کلوم اہم واقعات کے لحاظ ہے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آنحضرت علی کوان سب سے نمایت محبت تھی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی ان کوبہت محبوب رکھتے تھے۔ آنحضرت علی کی صاحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل آنے کہ ان سے آپ میں کی صاحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حضرت فاطمہ کی ساحب کے کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حسرت فاطمہ کی ساحب زادیوں میں صرف حسرت فاطمہ کی کہ ان سے آپ میں کی ساحب زادیوں میں صرف حسرت فاطمہ کی ساحب کے کہ ان سے آپ میں کی ساحب کی کہ کی ساحب زادیوں میں صرف حسرت فاطمہ کی ساحب کی ساح

حضرت فاطمه زہراکا علیہ مبارک جناب رسالت مآب ﷺ سے ملتا جلتا تھا حضرت عائشہ کا قول ہے کہ فاطمہ کی گفتگو اب ولہجہ اور نشست وہر خاست کا طریقہ بالکل آنخضرت ﷺ کا طریقہ تھا(م) کورر فار بھی بالکل آنخضرت ﷺ کی دفار تھی۔(م) فضل و کمال:

حضرت فاطمہ یہ کتب حدیث میں ۱۸روایتیں منقول ہیں جن کوبوے جلیل القدر صحابہ یہ نے ان سے روایت کیا ہے حضرت علیٰ بن ابی طالب مضرت حسن '' حضرت حسین' حضرت عاکشہ 'حضرت ام کلثوم' حضرت سلمٰی 'ام رافع اور حضرت انس بن مالک ان ہے احادیث روایت کرنتے ہیں۔

تفقه پرواقعات ذیل شامدین:

حضرت علی مس سفر میں گئے تھے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا موشت پیش کیا۔ انکوعذر ہوا' حضرت فاطمہ نے کما'اس کے کھانے میں پچھ حرج نہیں۔ آنخضرت علی نے اس کی اجازت دیدی ہے۔ (مسدج ۲ ص ۲۸۲)

ایک مرتبہ آنخضرت عظی ان کے بال گوشت تاول فرمارے تھے کہ نماز کا

<sup>(</sup>١) الرحلة الحجابية (٢) صحيح ترمذي ص ٦٣٦ (٣) بخارى ج٢ ص ٩٣٠

ونت آگیا آنخضرتﷺ ای طرح اٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھاکہ آگ پریکی ہوئی چیز کھانے ہے وضؤ ٹوٹ جاتا ہے'اس لئے حضرت فاطمہ ؓ نے دامن بکڑا کہ وضو کر کیجئے'ار شاد ہوا بیشی! وضؤ کی ضرورت نہیں ہے' تمام اچھے کھانے آگ ہی ہر تو یکتے ہیں۔(۱)

فضل و كمال :

حضرت فاطمه ٱتخضرت الله كي محبوب ترين اولاد تھيں۔(١) آپ على فارشاد فرمایا که :

فاطمة بضعة منى فمن اغضبها فقداغضبني (٢)

"فاطمه ميرے جم كاليك حصه ہے جواس كوناراض كرے گامجھ كوناراض كرے گا" او جمل کی او کی کو حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تھلبارگاہ نبوت علی میں اطلاع موئى توحضوراكرم يلك منبريج شعاور حسب ذيل خطبه ارشاد فرمايا:

ان بني هشام بن المغيرة استاذ نوني في ان ينكحوا ابنتهم على بن ابي طالب فلا آذن ثم لا آذن لااذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانها هي بضغة مني يريبني مارابها ويوذيني ماا ذاها

"آل ہشام 'علی بن الی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرناچاہتی ہے اور مجھ سے اجازت ما تکتی ہے لیکن میں اجازت نہیں دول گالور بھی نہ دول گا۔ البتہ این ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دیکران کی لڑک ہے نکاح کر سکتے ہیں 'فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے جس نے اس کواذیت دی اس نے مجھ کواذیت دی۔ (صحیح بخاری ج ۲ص ۷۸۷)

ان فاطمة مني و انا اتخوف ان تفتن في دينها ثم ذكر صهراما من بني عبد شمس فاثني عليه في مصاهرته اياه قال حدثني فصدقني وعدني فو في لي واني لست احرم حلالاً ولا احل حراما ولكن والله الا تجتمع بنت رسول الله ﷺ و بنت عدوالله ابدأ (بخارى ج ١ ص ٤٣٨)

(اس کے بعد ابوالعاص بن ربع کاجو آپ کے داماد تھے 'ذکر فرمایاکہ )اس نے مجھ ہے جوہات کھی اس کو بیج کر کے د کھلا دیااور جووعدہ کیاو فاکیااور میں حلال کو حرام اور حرام کو

س ۳۸۳ (۲) اصب ۸ ص ۱۵۷ (۳) بخاری ج ۱ ص ۳۳۰

حلال کرنے نہیں کھڑا ہوالیکن خدا کی قتم!ایک پنجبر اور ایک دشمن خدا کی بیٹیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

اس کااثریہ ہواکہ جناب سیدہ کی حیات تک حضرت علیؓ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کا شار آنخضرت عظی نے ان چند مقدس خواتین میں فرمایا ہے جو دنیامیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ قرار پائی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

کفاك من نساء العالمين مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأة فرعون (ترمذي كتاب المناقب)

"تمهاری تقلید کے لئے تمام دنیا کی عور تول میں مریم 'خدیجہ ' فاطمہ اور آسیہ کافی اللہ ' اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا

زہدوورع کی ہے کیفیت تھی کہ گووہ آنخضرت ﷺ کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اسلام میں رہانیت کا قلع قبع بھی کردیا گیا تھا اور فتوحات کی کثرت مدینہ میں مال و زر کے خزانے لٹار ہی تھی۔ لیکن جانے ہو کہ اس میں جگر گوشہ رسول ﷺ کا کتنا حصہ تھا؟اس کا جواب سننے سے پہلے آنکھوں کو اشک بار ہو جانا جا ہئے۔

سیدہ عالم کی خانگی زندگی یہ تھی کہ نجگی پیتے پیتے ہاتھوں میں چھالے پڑگے تھے مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر گھٹے پڑگئے تھے گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے بیکٹ بوجاتے تھے۔ چولھے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھو میں سے سیاہ ہوجاتے تھے لیکن بیکٹ ہوجاتے تھے لیکن بایس ہمہ جب انہوں نے آنحضرت بیکھتے سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لئے ایک لونڈی بایس ہمہ جب انہوں نے آنحضرت بیکٹے سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لئے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے توارشاد ہواکہ جان پدر!بدر کے بیتم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ (ابوداؤد)

ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے 'دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹادو پٹہ لوڑھا ہے کہ سر ڈھا نکتی ہیں توپاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھیاتی ہیں توسر پر ہندرہ جاتا ہے۔ شعر

صرف میں نہیں کہ آنخضرت ﷺ خودان کو آرائش یازیب وزینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے بلحہ اس قتم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپند فرماتے تھے 'چنانچہ ایک دفعہ حضرت علیؓ نے ان کو سونے کاہار دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا 'کیوں فاطمہؓ! کیالو گول سے کہلوا ناچا ہتی ہو کہ رسول اللہ عظیہ کی لڑکی آگ کاہار پہنتی ہے!' حضرت فاطمہؓ نے اس کو فورائی کراس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔

ایک دفعہ آپ کئی غزوہ سے تشریف لائ دھنرت فاطمۃ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگائے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو چاندی کے کئی پہنائے آپ حسب معمول حضرت فاطمۃ کے یہال آئے تواس دنیوی سازوسامان کو دکھے کروالیس گئے 'حضرت فاطمۃ کو آپ کی ناپندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کرڈالا اور پول کے ہاتھ سے نگن نکال ڈالے 'پچے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے آپ نے فرمایا" یہ میرے اہل بیت بین میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف سے آلودہ ہول "اسکے بدلے فرمایا" یہ میرے اہل بیت بین میں خاہر اور ہا تھی وائت کے کئی خرید لاؤدن

صدق وراستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا حضر ت عائشہ فرماتی ہیں۔(۱) ما رایت احد اکان اصدق بھجۃ من فاطمۃ الا ان یکو ن المذی ولدھا ﷺ " میں نے فاطمہؓ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا البتہ ان کے والد (ﷺ)اس سے مشتیٰ ہیں"

صددرجہ حیادار تھیں 'ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان کوطلب فرمایا تووہ شرم سے لڑکھڑ اتی ہوئی آئیں اپنے جنازہ پر پردہ کرنے کی جووصیت کی تھی وہ بھی ای بناء پر تھی۔ آنخضرت ﷺ سے نمایت محبت کرتی تھیں 'جبوہ خود رسال تھیں اور آپ مکہ معظمہ میں مقیم سے توعقبہ بن ابلی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی او جھ لاکر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑے سے 'کردن پر اونٹ کی او جھ لاکر ڈال دی۔ قریش مارچہ اس وقت صرف ۲۰۵۸ برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی ہوئی آئیں اور او جھ ہٹا کرعقبہ کوبر ابھلا کہااور بددعا ئیں دیں۔ (۲) گئین جوش محبت سے دوڑی ہوئی آئیں اور او جھ ہٹا کرعقبہ کوبر ابھلا کہااور بددعا ئیں دیں۔ (۲) آخضرت ﷺ بھی ان سے نمایت محبت کرتے سے 'معمول تھا کہ جب مجھی

<sup>(</sup>۱) یہ تمام واقعات او واؤد اور نسائی میں فرکور میں (۲) استیعاب ج ۲ ص ۷۲۷ (۳) بخاری ج ۱ ص ۷۴ ۳۸

سفر فرماتے توسب ہے آخر میں حضرت فاطمہ ؓ کے پاس تشریف لاتے توجو شخص سب سے پلے باریاب خدمت ہوتاوہ بھی حضرت فاطمہ ؓ ہی ہوتیں 'حضرت فاطمہ ؓ جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے 'ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست ہے ہے کہ کرانی جگہ یر بٹھاتے۔

آپ ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاظمہ کے تعلقات میں خوش گواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے 'چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت فاظمہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہوجاتی تھی تو آنحضرت آلی دونوں میں صلح کرادیتے تھے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا آپ گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرادی' گھر سے مسرور نکلے' لوگوں نے بچھاآپ گھر میں گئے تھے تواور حالت تھی اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دو شخصوں میں مصالحت کرادی ہے جو مجھ کو محبوب ترہیں۔

ایک مرتبہ حفرت علی نے ان پر کچھ سختی کی وہ آنخضرت علی ہے ہیں شکایت لے کر چلیں پیچھے بیچھے حفرت علی بھی آئے حضرت فاطمہ نے شکایت کی آپ علی نے فرمایا" بیدی بیٹھے بیٹھے کہ کون شوہر اپنی بی بی کے پاس خاموش چلا آتا ہے حضرت علی پراس کا یہ اثر ہواکہ انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا"اب میں تمہارے خلاف مزاج کو فیات نہ کروں گا"

### (۱۲) خطرت امامه

نام ونسب :

او العاص من ربیع کی صاحب زادی ہیں 'جو زینب بنت رسول اللہ عظیہ کے بطن سے پیدا ہو کیں آبائی شجرہ نسب ہیہ کے امامہ بنت ابوالعاص بن ربیع بن عبد العزی ابن عبد سخس بن عبد مناف۔ بن عبد مناف۔

عام حالات:

آنخضرت ﷺ کوامامہ ہے نہایت محبت تھی'آپان کو او قات نماز میں بھی جدا نہیں کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں امامہ کو کندھے پر چڑھائے ہوئے تشریف لائے اور ای حالت میں نماز پڑھائی جب رکوع میں جاتے توان کو اتار دیتے پھر جب کھڑے ہوتے توچڑھا لیتے ای طرح پوری نمازاد افرمائی۔(۱)اللہ اکبر۔

پرجب طرح اوسے و پر تھا ہے ای سر اپ پر رہ کی نے پچھ چیزیں ہدیے میں بھیجیں'
جن میں ایک زریں ہدیے میں کھیل رہی تھیں ایک مرتبہ کی نے پچھ چیزیں ہدیے میں بھیجیں'
جن میں ایک زریں ہار بھی تھا امامہ ایک گوشہ میں کھیل رہی تھیں آپ نے فرمایا میں اپ
محبوب ترین اہل کو دول گا۔ ازواج نے سمجھا کہ یہ شرف حضرت عائشہ کو حاصل ہوگالیکن
آپ سے نے امامہ کو بلا کروہ ہار خودان کے گلے میں ڈال دیا۔ بعض روایتوں میں ہار کے بجائے انگو تھی کاذکر ہے (۱)ور اس میں ہدیہ بھیجنے والے کانام بھی آگیا ہے یعنی نجاشی۔ (۱)
نکاح:

آنخضرت ﷺ کی وفات کے وقت سن شعور کو پہنچ چکی تھیں اس لئے جب حضرت فاطمہ ؓ نے انقال فرمایا تو حضرت علیؓ نے امرہ ؓ سے نکاح کر لیا ابو العاص نے حضرت نیر انن عوامؓ کوجو عشرہ مبشرہ میں داخل اور آنخضرت علیؓ نے کامہ ؓ کے بھو پھیرے بھائی تھے 'امہ ؓ کے نکاح کی وصیت کی تھی 'چنانچہ یہ تقریب ان ہی کی مرضی ہے انجام پائی 'اور نکاح بھی خودان ہی نے بڑھایا یہ ال یہ جمری کا واقعہ ہے۔

وسی ہجری میں جب حضرت علیؓ نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نو فل (عبد المطلب کے پڑیوتے) کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے زکاح کر لیں چنانچہ مغیرہ نے تعمیل کی اس کے قبل امیر معاویہ کا پیغام پہنچا تھا۔ اور انہول نے مروان کو لکھا تھا کہ ایک ہزار دینار (۵ ہزار روپ) اس تقریب میں خرچ کئے جائیں لیکن امامہ نے مغیرہ کو اطلاع دی توانہوں نے فوراً حضرت حسن کی اجازت سے زکاح پڑھالیا۔(۲)

وفات:

حضرت امامہؓ نے مغیرہ کے ہاں و فات پائی۔(۵)

اولاد:

مغیرہ ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یجیٰ تھا الیکن بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ ّ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱)بخاری ج ۱ ص ۷۶ و زرقانی ج ۳ ص ۲۵۵ (۲) زرقانی ج ۳ ص ۲۲۵ بروایت مسند احمد بن حنبل (۳) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۷

<sup>(</sup>٤) طبقات ج ٨ ص ٢٧ و اسد الغابه ج ٥ ص ٠٠٠ واستيعاب ج٢ ص ٧٢٨

<sup>(</sup>٥) اصابه ج٨ ص ١٤

# (١٤) خفرت صفية

نام ونسب :

صفیہ نام عبدالمطلب جدر سول اللہ عظیے کی دختر تھیں اللہ بالہ بنت وہب تھا جو حضرت آمنہ (آنخضرت عظیے کی والدہ ماجدہ) کی ہمٹیر ہیں اس بناء پر حضرت صفیہ آ تخضرت عظیے کی والدہ ماجدہ کی خالہ زاد بہن بھی تھیں حضرت حمزہ عم آپ کی خالہ زاد بہن بھی تھیں حضرت حمزہ عم رسول اللہ عظیے بھی ہالہ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ اور حضرت صعیبہ حقیقی بھائی بہن تھے۔ نکاح:

ابوسفیان بن حرب کے بھائی حارث سے شادی ہوئی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کے انقال کے بعد حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد سے نکاح ہوا جس سے حضرت زبیر "پیدا ہوئے۔

اسلام:

و سرس کی عمر ہوئی تو آنخضرت اللہ مبعوث ہوئے آنخضرت اللہ کی تمام پھو پھیوں میں یہ شرف صرف حضرت مللہ کی تمام پھو پھیوں میں یہ شرف صرف حضرت صفیہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسد الغلبہ میں ہے والصحیح انہ لم یسلم غیر ھا (۱) لیعنی صحیح یہ ہے کہ ان کے سوا آنخضرت اللہ کی کوئی پھو پھی ایمان نہیں لائیں۔

عام حالات:

حضرت زیر "کے ساتھ ہجرت کی 'غزوہ احدیمیں جب مسلمانوں نے شکست کھائی توہ مدینہ سے نکلیں 'سحابہ "سے عاب آمیز لہجہ میں کہتی تھیں کہ "رسول اللہ کو چھوڑ کر چل دیئے ؟ ، ، ) آنخضرت عظیہ نے ان کو آتے دیکھا تو حضرت زیر "کوبلا کر ارشاد کیا کہ حزہؓ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زیر "نے آنخضرت تھی کا بیغام سلاہولیں کہ میں اپنے بھائی کا مجراس چکی ہول لیکن خداکی راہ میں یہ کوئی ہوی قربانی نہیں آنخضرت تھی نے اجازت دی اجراس چکی ہول کیکن خداکی راہ میں یہ کوئی ہوی قربانی نہیں آنخضرت تھی نے اجازت دی ابش پر گئیں خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے مکڑے بھرے بڑے ہوئے تھے لیکن

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٩٢ (٢) طبقات ج ٨ ص ٢٨

اناللہ و اناالیہ راجعون کہ کر چپ ہو گئیں ، ، اور مغفرت کی دعا مانگی 'واقعہ چونکہ نمایت دردانگیز تھااس لئے ایک مرثیہ کہاجس کے ایک شعر میں آنخضرت ﷺ کواس طرح مخاطب، ، کرتی ہیں۔

ان یوما اتی علیك لیوم كورت شمسه و كان مضباء (آج آپ پروه دن آیا ہے جس میں آفتاب سیاه ہو گیا ہے حالانكہ پہلے وہ روشن تھا)

غزوہ احد کی طرح غزوہ خندق میں بھی انہول نے نہایت ہمت اور استقلال کا ثبوت دیاانصار کے قلعول میں فارع سب سے مشحکم قلعہ تھااور حضرت حسان کا تھا۔ یہ قلعہ یہود بنو قریطہ کی آبادی ہے متصل تھا مستورات اس میں تھیں اور ان کی حفاظت کے لئے حضرت حسان (شاعر) متعین کردئے گئے تھے ' یہود نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت آنخضرت علی کے ساتھ ہے۔ قلعہ پر حملہ کردیاایک یہودی قلعہ کے بھائک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈر ہاتھا حضرت صفیہ ؓ نے دیکھے لیا۔ حسانؓ ہے کہا کہ اتر کر قتل کر دوور نہ بیہ جاکر د شمنوں کو پیتا دیے گا حضر ت حسان گوایک عارضہ ہو گیا تھا جس سے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی گی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتے تھے اس بناء یرا پی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا ؟ حضرت صفیہ "نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سریر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا حضرت صفیہ" چکی آئیں اور حسان ﷺ کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسان ؓ نے کہا جانے دیجئے مجھ کواس کی کوئی ضرورت نہیں' حضرت صفیہ ؓ نے کہا۔احجا جاؤاس کاسر کاٹ کر قلعہ کے نیچے بھینک دو تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں لیکن پیہ خدمت بھی حضرت صفیہ ؓ ہی کوانجام دین پڑی یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے اس خیال ہے پھرانہوں نے حملہ کی جرائت نہ کی۔ (طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۸٬۲۷ واسد الغابه ج ٥ ص ٤٩٣)

الے ہجری میں آنخضرت عظی نے انقال فرمایا عظرت صفیہ کو جو صدمہ ہوا ہوگا ظاہر ہے نمایت پردردمر ثیہ لکھاجس کا مطلع ہے۔

لفقد رسول الله اذهان يومه فيا عين جودى بالدموع السواجم (آنخضرت علي كاوفات يرائ آنكه خوب آنسوبها)

<sup>(</sup>١)اسدالغابه ج ٥ ص ٢٩٤ (اصابه ج ٨ ص ٢٢٩) (٢) ايضا

#### یه مرشه این اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔ (۱)

وفات:

حضرت صفیہ نے ویں ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں اس وقت تہتر برس کائن تھا۔ فضل و کمال:

حفرت صفیہ یہ نیول صاحب اصابہ کچھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں لیکن ہماری نظرے نہیں گزریں اور نہ مندمیں ان کی حدیثوں کا پتہ چلنا ہے۔ ۲۰)

(۱۸) حضرت ام ایمن

نام ونسب :

برکت نام 'ام ایمن کنیت ام الطباء عرف 'سلسله نسب یہ ہے :برکت بنت تغلبه بن عمروبن حصن بن مالک بن سلمه بن عمروبن نعمان محبشه کی رہنے والی تغیب اور حضرت عبدالله (پدر آنخضرت بیلیہ) کی کنیز تغیب بجین سے عبدالله کے ساتھ رہیں اور جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت آمنه کے پاس رہنے لگیں اس کے بعد خود سرور کا مُنات کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آنخضرت بیلیہ کی ان بی نے پرورش اور پرواخت کی تھی۔(۲)

:25

حارث بن خزرج کے خاندان (م) میں عبید بن زیدایک شخص تھے ام ایمن گاان ہی کے ساتھ عقد ہوالیکن جب انہوں نے وفات پائی تو آنخضرت میں نے حضرت زید بن حارث سے کہ محبوب خاص تھے ' نکاح پڑھایا یہ بعثت کے بعد کاواقعہ ہے۔

اسلام :

حضرت زید چونکه مسلمان ہو چکے تھام ایمن نے بھی اسلام قبول کیا۔

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ١٢٩ (٢) اصابه ج ٨ ص ١٢٨

<sup>(</sup>۲) اصابه ج ۸ ص ۲۱۲ ۲۱۳

<sup>(1)</sup> كارى إس ٥٢٩ من ايمن ك معاق فدكور بوهو رجل من الانصار

عام حالات:

جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تووہ بھی گئیں اور وہاں ہے ہجرت کے بعد مدینہ واپس آئیں غزوہ احد میں شرکت کی اس موقع پروہ لو گول کو پانی پلاتیں لور زخیوں کی تیار داری کرتی تھیں غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔

الے ہجری میں آنخضرت ﷺ نے انقال فرمایاام ایمن سخت مغموم تھیں اور رو رہی تھیں حضرت ابو بحر اور حضرت عمر شنے سمجھایا کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے جواب ملا" یہ خوب معلوم ہے "اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں رونے کا مبب بھی نہیں رونے کا مالی سبب یہ کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حضر ت ابو بحر اور حضر ت عمر "پراس جواب کا اس قدرا اثر ہواکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زار و قطار رونے گئے (۱)

۲۳ ہجری میں حضرت عمرؓ نے شہادت پائی ام ایمنؓ کو معلوم ہوا تو بہت رو کیں' لوگوں نے کمااب کیوں روتی ہو جبولیں"اب اس کے لئے کہ اسلام کمزور پڑگیا"(۱) وفات :

ام ایمن نے حضرت عثمان کے عہد خلافت میں و فات پائی۔

اولاد:

دولولادیں ہو کمیں۔ایمن اور اسامہ " ایمن پہلے شوہر سے تھے صحابی ہیں۔ خیبر میں شہادت پائی اسامہ ؓ آنخضرت ﷺ کے محبوب خاص تھے اور ان کے والد کو بھی یمی ، رجہ خاصل تھا۔ نمایت جلیل القدر صحابی تھے 'آنخضرت ﷺ کوان سے بے انتہا محبت تھی۔ فضل و کمال :

آنخضرتﷺ یے چند حدیثیں روایت کی ہیں راویوں میں حضرت انسؓ بن مالک 'حنشؓ بن عبداللہ صنعانی اور ابویزیڈ مدنی داخل ہیں۔ اخلاق :

آنخضرت ﷺ ان کی نمایت عزت کرتے اور فرماتے تھے ام ایمن میری مال ہیں اکثر ان کے مکان پر تشریف لے جاتے ایک مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے شربت پیش کیا آنخضرت ﷺ (کسی وجہ سے) متر دد ہوئے اس پرام ایمن ناراض ہوئیں (۲) (حضر ت

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۲ ص ۳٤۱ (۲) اصابه ج۸ ص ۲۱۶ بحواله ابن سعد (۳) مسلم ج۲ ص ۳٤۱

ام ایمن کو حضور عظیم کی پرورش کرنے کی وجہ سے حضور عظیم پر ایک قشم کاناز تھا۔ یہ خفگی اس محبت کی خفگی تھی۔ ( بودی شرح مسلم)

انصار نے آنخضرت ﷺ کوبہت سے نخلتان دیئے تھے جب بنو قریط اور بنو نضیر پر فنج حاصل ہوئی تو آپ نے انصار کوان کے نخلتان واپس کر ناشر وع کئے حضرت انس کے چھ باغ بھی آنخضرت ﷺ کے پاس تھے اور آپ نے ام ایمن کو عطافر مائے تھے 'حضرت انس کے جہ باغ بھی آنخضرت کے ان کے واپس کرنے سے انکار کردیا اس پر مصر رہیں آنخضرت نے یہ دیکھ کران کوباغ سے دس گناہ زیادہ عطافر مایا۔ (بعدی و درقانی ج ۳ ص ۳۳۷)

(١٩) حضرت فاطمة بنت اسد

نام ونسب :

ا او سب . فاطمه نام 'اسد بن باشم کی بینی تھیں اور عبدالمطلب جدر سول اللہ ﷺ کی بھنچی نھیں۔ کا ح

او طالب بن عبدالمطلب ناح ہواجن ہے حضرت علیؓ پیدا ہوئے۔

اسلام

آغازاسلام میں خاندان ہاشم نے آنخضرت ﷺ کاسب سے زیادہ ساتھ دیا تھااور ان میں اکثر مسلمان بھی ہوگئے نتھے حضرت فاطمہ میں بی لوگوں میں تحییں اور گوان کے شوہر ایمان نہیں لائے تاہم وہ ان کی بعض اولاد مشر ف باسلام ہوئی جب ابوطالب کا انتقال ہوا توان کے بجائے حضرت فاطمہ آنخضرت عظیم کی دست وبازور ہیں۔

هجرت أورعام حالات:

جب مسلمان ہوکر ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت فاطمہ "نے مدینہ کی طرف ہجرت کی میں اجازت ملی تو حضرت فاطمہ "نے مدینہ کی طرف ہجرت کی میں حضرت علی آئے اپنی والدہ ہجرت کی میں حضرت علی آئے اپنی والدہ (حضرت فاطمہ "بنت اسد) ہے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحب زادی آتی ہیں میں پانی بھر وں گا اور باہر کا کام کروں گالوردہ چکی پینے اور آٹا گو ندھنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ (۱)

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ١٧ ٥

وفات

آتخضرت علی کوت ہوں کے ایک میں وفات پائی۔ بعض کاخیال ہے کہ ہجرت ہے قبل فوت ہو کیں لیکن یہ صحیح نہیں آتخضرت علی نے اپنی قمیص اتار کر کفن دیاور قبر میں از کر لیٹ گئے لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے سلوک نہیں کیا تھا اس بناء پر میں نے ان کو قمیص پہنایا کہ جنت میں ان کو حلہ ملے اور قبر میں لیٹ گیا کہ شدائد قبر میں کمی واقع ہو۔ (اسد العابه ج ہ ص ۱۷ میں

اولاد:

حسب ذیل اولاد چھوڑی حضرت علی 'حضرت جعفر طیار 'طالب'عقیل اخلاق :

اصابہ میں ہے۔

کانت امرء ہ صالحہ و کان النبی عَنْ الله ی عَنْ الله ی الله ی الله ی بیتھا "و و نایت امر علی بیتھا "و ان ان کی زیارت کو تشریف لاتے اور ان کے گھر میں آرام کرتے تھے۔ " (اصابہ ج ۸ س ۱۲۰)

# (٢٠) حضرت ام الفضل

نام ونسب :

بابہ نام الفضل کنیت کبری لقب اسلہ نسب ہے الباتہ انکبری بنت الحارث بن حران بن جیر بن البرام بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعبعہ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا اور قبیلہ کنانہ ہے تھیں لبابہ کی حقیقی اور اخیافی کئی بہنیں تھیں 'جو خاندان ہاشم اور قریش کے دوسرے معزز گھر انوں میں مسوب تھیں۔ چنانچہ حضرت میمونہ آنحضرت عوالہ کو اور کو البابہ حضرت عباس "(عمر سول اللہ عوالہ) کو سلمی احضرت مزہ (عمر سول اللہ عوالہ) کو اور اسامی حضرت منہ طیار (برادر حضرت علی ) کو منسوب تھیں اس بناء پران کی والدہ ( ہند بنت عوف کی نسبت مشہورہ کہ سسر الی قرابت میں ان کا کوئی نظیر نہیں۔

حفرت عبال ہے جو آنخضرت ﷺ کے عم محترم تھے'نکاح ہوا۔

اسلام :

ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئیں ان سعد کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ ہے۔ کے بعد اسلام قبول کیا تھاباقی اور عور تیں ان کے بعد ایمان لائیں اس لحاظ سے ان کے ایمان لانے کا زمانہ بہت قدیم ہو جاتا ہے۔

حالات

ام الفضل فی آنخضرت علی کے ساتھ جج بھی کیا ہے چنانچہ ججتہ الوداع میں جب لوگوں کو عرفہ کے دن آنخضرت علی کے سائم ہونے کی نسبت شبہ ہوا اور النکے پاس آکر ذرقہ نوانہوں نے آنخضرت علی کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ بھیجا آپ علی چونکہ روزہ سے نہ تھے دورہ فی لیاور تو گوں کو تشفی ہوگئے۔(۱)

و فات

ام الفضل نے حضرت عثال کے زمانہ خلافت میں وفات پائی اس وقت حضرت عباس ؓ زندہ تھے حضرت عثال نے جنازہ کی نماز پڑھا گی۔ اولاد:

حفزت عباس کی اکثر اولادان ہی کے بطن سے پیدا ہو گی اور چونکہ سب بیٹے نہایت قابل تھے اس لئے بوی خوش قسمت سمجھی جاتی تھیں فضل 'عبداللہ' معبد' عبید اللہ' قثم' عبدالرحمٰن اور ام حبیبہ ان ہی کی یاد گار ہیں ان میں حضرت عبداللہ اور عبیداللہ آسان علم کے مهر و ماہ نتھ۔

فضل وكمال

۔ آنخضرت ﷺ ہے • ۳ حدیثیں روایت کی ہیں را وی حسب ذیل اصحاب ہیں۔ عبداللہ 'تمام (پسر ان عباسؓ)انس بن مالک 'عبداللہ بن حارث بن نو فل 'عمیر 'کریب' قابوس اخلاق :

عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ہر دو شنبہ اور پانج شنبہ کوروزہ رکھتی تھیں(۱) آنخضرت عظیمہ اور پانج شنبہ کوروزہ رکھتی تھیں (۲) آنخضرت عظیمہ سے محبت کرتی تھیں آپ اکثران کے ہاں جاتے اور دو پہر کے وقت آرام فرماتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج۱ ص ۲۹۷ (۲) خلاصه تهذیب ص ۹۵

# (۲۱) خضرت ام رومان ً

نام ونسب :

نام معلوم نہیں۔ ام رومان کنیت ہے ' قبیلہ کنانہ کے خاندان فراس (۱) سے مخصیں سلسلہ نسب بیہ ہے۔ ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذینہ بن سبیع لئن وجمان بن حارث بن عنم بن مالک ن کنانہ۔

:25

عبداللہ بن سنجرہ سے نکاح ہوا اور ان ہی ئے ہمراہ مکہ آگر اقامت کی عبداللہ حضرت ابو بحر نے ہمراہ مکہ آگر اقامت کی عبداللہ حضرت ابو بحر نے خضرت ابو بحر نے خود نکاح کر لیا۔ خود نکاح کر لیا۔

اسلام:

کے ذمانے کے بعد مکہ سے اسلام کی صد ابلند ہو گی تو حضرت ابو بحر ﷺ کے ساتھ انہوں پنے بھی اس صد اکولیدیک کہا۔

انجرت:

ہجرت کے وقت حضرت ابو بحر تنها آنخضرت علیہ کی معیت میں مدینہ کو روانہ ہو گئے تھے لیکن ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا'مدینہ پنچے تو وہاں سے زید این حارثہ اور ابو رافع مستورات کولانے کے لئے بھیجے گئے ام رومان بھی ان ہی کے ہمراہ مدینہ میں آئیں۔ عام حالات:

شعبان آ ہجری میں افک کاواقعہ پیش آیاام رومان کے لئے یہ نمایت مصیبت کا وقت تھا حضرت عائشہ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آنخضرت عائشہ سے اجازت لیکر میعہ آئیں حضرت ابو بحر ہالا خانہ پر ہتھے اور ام رومان پنج بیٹھی تھیں 'پوچھا کیسے آئیں ؟ حضرت عائشہ نے سار اواقعہ میان کیا بولیس" بیٹی اس میں گھبر انے کی کوئی بات نہیں 'جو عورت اپنے خاوند کوزیادہ محبوب ہوتی ہے اس کی سو تنیں حسد کی وجہ سے ایساکرتی ہیں " لیکن حضرت عائشہ کو اس سے بچھ تسکین نہ ہوئی اور چیخ مار کر روئیں حضرت ابو بحر نے آوازسی توبالا خانہ سے اتر آئے اس سے سے تھی تھیں نہ ہوئی اور چیخ مار کر روئیں حضرت ابو بحر نے آوازسی توبالا خانہ سے اتر آئے

<sup>(</sup>۱) بحاری ج ۱ ص ۵۰

ای س کے اخیر میں مہمانوں کا واقعہ پیش آیا حضر ت ابو بحر "اصحاب صفہ میں ہے " صاحبوں کو اپنی میں دیر ہوگئی گھر آئے صاحبوں کو اپنی میں دیر ہوگئی گھر آئے تو ام رومان نے کما مہمانوں کو چھوڑ کر کمال پیٹھ رہے ؟ بولے تم نے کھانا نہیں کھلایا ؟ جو اب ملا کھانا بھیجا تھا لیکن الن لوگوں نے انکار کر دیا غرض کھانا کھلایا گیا اور اس قدر برکت ہوئی کہ نمایت افراط کے ساتھ نج گیا تھا حضر ت ابو بحر شنے حضر ت ام رومان ہے بوچھا اب کتنا ہے ؟ بولیس سا محل کے ساتھ نج گیا تھا حضر ت ابو بحر شنے کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ (۱)

حضرت ام رومان نے وہ ہجری یاس کے بعد انقال کیا آنخضرت عظیمی خود قبر میں اترے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لئے ہجری میں وفات پائی تھی لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ واقعات ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اولاد:

اوپر گزر چکاہے کہ حضرت ام رومان ؓ نے دو نکاح کئے تھے' پہلے شوہر سے ایک لڑکا پیدا ہو جس کانام طفیل تھا حضرت ابو بحرؓ ہے دواولادیں ہو کیں حضرت عبدالرحمٰن اور حضرت عا کشہؓ

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۱ ص ۸۴٬۸۵

## (۲۲) حفزت سمية

خباط کی بیشی اور حضرت عمار می والده بین ابو حذیفه بن مغیره مخزوی کی کنیره تخصیل مناطقی بیشی اور حضرت عمار می کنیره تخصیل می کنیره تخصیل می کنیره تخصیل کنیره کنیره تخصیل کنیره کنیره کنیره کنیره تخصیل کنیره کنیر

یاسر عبسی سے کہ ابو حذیفہ کے علیف تھے' نکاح ہوا حضرت ممارؓ پیدا ہوئے تو ابو حذیفہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۱۱۶ و استیعاب ج ۲ ص ۷۵۹) اسلام:

ایام پیری بیس مکہ سے اسلام کی صد ابلند ہوئی تو حضرت سمیہ 'یاسر اور عمار میں ساتوال نے اس و عوت کولیک کما تاریخ بیں ہے کہ حضرت سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں بیس ساتوال نمبر تھا کچھ دن اطمینان ہے گزرے متھے کہ قریش کا ظلم و ستم شروع ہو گیا اور بتدر تجر متا گیا چنانچہ جو محض جس مسلمان پر قابو پا تا طرح کی در د ناک تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت سمیہ کو بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر مجبور کر دیا گیان وہ اپنے عقیدہ پر نمایت شدت سے قائم رہیں بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر مجبور کر دیا گئی رہیں پر لوہ کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا جس کا صلہ میر مین ان کو مکہ کی جلتی تبیتی رہیت پر لوہ کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا ترتے تھے لیکن ان کے عزم واستقلال کے چھنٹوں کے سامنے یہ آتش کدہ سر د پڑجا تا تھا ترخضرت تالئے ادھر میں گزرے تو یہ حالت د کھے کر فرماتے آل یاسر! صبر کرو۔ اس کے عوض تمہارے لئے جنت ہے۔

#### شهادت :

دن بھر اس مصیبت میں رہ کر شام کو نجات ملتی تھی ایک مرتبہ شب کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کیس اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اٹھ کرالی برحجی ماری کہ حضرت سمیہؓ جاں بحق تسلیم ہو گئیں افا لللہ وافا الیہ داجعون.

بناکر دند خوش رسے خون و خاک غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را حضرت ممار کواپنی والدہ کی اس بے کسی پر سخت افسوس تھا آمخضرت عظیہ ہے آکر کہا کہ اب حد ہوگئی 'آنخضرت عظیہ نے صبر کی تاکید فرمائی اور کہا" خداوندا!ال یاس کو جہنم سے بچا" بدواقعہ ہجرت نبوی سے قبل کا ہے اس بناو ہر حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پیلے شہید ہو کیں۔ رضی اللہ تعالی عنها (استیعاب ج ۲ ص ۷۹۰)

غزوهبدر میں جب ابوجہل مارا کیا تو آنخضرت عظی نے حضرت عمار ہے فرمایا"دیکھو تہماری مال کے قاتل کا خدانے فیصلہ کردیا" (اصابہ ج ۸ ص ۱۱۶ بعواله ابن سعد)

## (۲۳) حضرت ام سليم

نام ونسب :

سهله یار مله نام ام سلیم کنیت افر رمصاء لقب سلسله نسب یه به ام سلیم کنیت افر رمصاء لقب سلسله نسب یه به ام ملیحته بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ال کانام ملیحته بنت (۱) مالک بن عدی بن زید مناة تھا آبائی سلسله سے حضر ت ام سلیم سلمی بنت زید کی پوتی تھیں سلمی عبد المطلب جدر سول الله علی والدہ تھیں۔ اسی بناء پر ام سلیم آنخضر ت الله کی خاله مشہور ہیں۔

نكاح:

### مالک کن نضر سے نکاح ہوا۔

سلام:

مدینہ میں اوائل اسلام میں مسلمان ہوئیں۔مالک چونکہ اپنے آبائی فد ہب پر قائم رہنا چاہئے۔ جائے فد ہب پر قائم رہنا چاہئے۔ جے اورام سلیم تبدیل فد ہب پر اصر ارکرتی تھیں اس لئے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور مالک ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ ابو طلحہ نے جو ای قبیلہ سے تھے نکاح کا پیغام دیالیکن ام سلیم کو اب بھی وہی عذر تھا یعنی ابو طلحہ مشرک تھے اس لئے وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں۔

غرض الوطلحة نے کچھ دن غور کر کے اسلام کا اعلان کیالورام سلیم کے سامنے آکر کلمہ پڑھا حضرت ام سلیم نے حضرت انس سے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کردو(۱) ساتھ ہی مہر معاف کر دیالور کہا" میرا مہر اسلام ہے "حضرت انس کہا کرتے تھے کہ یہ نہایت عجیب وغریب مہر تھا۔

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ٢٤٤ (٢) اصابه بحواله ابن سعد

عام حالات:

نکاح کے بعد حضرت ابوطلحہ ؓ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی چند ماہ کے بعد جناب رسالت مآب ﷺ مدینہ میں تشریف لائے حضرت ام سلیم ؓ اپنے صاحبزادے (حضرت انس ؓ) کولیکر حضور عظیے کی خدمت میں آئیں اور کما ''انیس کو آپ کی خدمت کے لئے پیش کرتی ہوں یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کے لئے دعافر مائیں' آنحضرت نے دعافر مائی۔()

ای زمانہ میں آپ نے مهاجرین وانصار میں مواخاۃ کی اور یہ مجمع ان ہی کے مکان میں ہوا۔(۱)

غزوات میں حضرت ام سیم نے نمایت جوش سے حصد لیا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ (۲)
کان رسول الله ﷺ یغزو بام سلیم و نسوة من الانصار معه اذا غزیٰ
فیسقین الماء ویداوین الجرحیٰ (صحیح مسلم)

" آنخضرت علی د حضرت ام سلیم اور انصار کی چند عور توں کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے 'جولوگوں کو پانی بلا تیں اور زخیوں کو مر ہم پی کرتی تھیں۔"

غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے جمہ وئے قدم اکھڑ گئے تھے وہ نمایت مستعدی سے کام کر رہی تھیں سیجے بخاری میں حضرت انس کے منقول ہے کہ "میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں مشک خالی ہو جاتی تھی تو بھر جا کر بھر لاتی تھیں۔ (م)

ے ہجری میں آنخضرت ﷺ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت اس کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ مخضرت اس کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ آنخضرت ﷺ ہے کہناکہ اس حقیر ہدیہ کو قبول فرمائیں۔ (۵)

ے جری میں خیبر کا واقعہ ہوا۔ حضرت ام سلیم اس میں شریک تھیں آنخضرت ﷺ نے حضرت صفیہ سے اکاح کیا تو حضرت ام سلیم (ہی نے حضرت صفیہ کو آنخضرت ﷺ کے لئے سنواراتھا)، و،

غزوہ حنین میں وہ ایک خنجر ہاتھ میں لئے تھیں۔ ابوطلحہ نے دیکھاتو آنخضرت علیہ

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۲ ص ۳۵۲و بخاری ج ۲ ص ۹۶۶ (۲) بخاری (۳) مسلم ج ۲ ص ۱۰۳ (۱) بخاری کتاب المغازی ج ۲ ص ۱۰۳ (۵) مسلم ج ۱ ص ۲۱۵۵ بخاری کتاب المغازی ج ۲ ص ۵۸۱ (۵) مسلم ج ۱ ص ۲۱۵۵ سام ج

ے کہا کہ ام سلیم خنجر لئے ہیں آپ ﷺ نے پوچھاکیا کروگی ؟بولیں"اگر کوئی مشرک قریب آگے گا تواس سے اس کا ہیٹ چاک کردوں گی۔ آنخضرت ﷺ یہ سن کر مسکرائے "حضرت ام سلیم نے کہایار سول اللہ ایک جولوگ فرار ہوگئے ہیں الن کے قتل کا تکم دیجئے"ارشاد موا"خدانے خودان کا انتظام کردیا ہے۔ (مسلم ج ۲ ص ۱۰۳)

وفات :

حفرت ام سلیم کی و فات کا سال اور مهینه معلوم نهیں الیکن قرینه بیه ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے ابتدائی زمانہ میں و فات پائی ہے۔

اولاد:

جیساکہ اوپر معلوم ہوا حضرت ام سلیمؓ نے دو نکاح کئے تھے پہلے شوہر سے حضرت انسؓ پیدا ہوئے حضرت ابوطلحہؓ سے دولڑ کے پیدا ہوئے ابو عمیر اور عبداللہ' ابو عمیر صغر سیٰ میں فوت ہو گئے اور عبداللہ ہے نسل جلی۔ فضل و کمال :

حفرت ام سلیم سے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حضرت انس کان عباس زید بن ثابت ابوسلمہ اور عمر و بن عاصم نے ان ہے روایت کیا ہے لوگ ان ہے مسائل دریافت کرتے تھے حضرت عبد اللہ بن عباس اور زید بن ثابت میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا توان ہزرگوں نے الن جی کو تھم مانا۔ (مسدج ۲ ص ۴۳۰ ۴۳۱)

ان کو مسائل کے پوچھے میں کچھ عارنہ تھا ایک دفعہ آنخضرت اللے کی خدمت میں آئیں اور کہایار سول اللہ بھے اخداحق بات سے نہیں شر ما تاکیا عورت پر خواب میں عنسل واجب ہے ؟ام المؤ منین حضرت ام سلمہ یہ سوال سن رہی تھیں بیساختہ ہنس پڑیں کہ تم نے عور توں کی بڑی فضیحت کی ؟ بھلا کہیں عور توں کو بھی ایسا ہو تا ہے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کیوں نہیں ؟ ورنہ بچال کے ہم شکل کیوں ہوتے ہیں۔ (ایصا ص ۲۹۲٬۳۰۹۹۲ ح ۲) اخلاق

حضرت ام سلیم میں بڑے بڑے فضائل اخلاق جمع تھے جوش ایمان کا یہ عالم تھاکہ اپنے پہلے شوہرے صرف اس بناء پر علیحدگی اختیار کی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر رضا مند نہ تھے حضرت ابوطلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تو محض اس وجہ ہے رد کر دیا کہ وہ مشرک ہیں اس موقع پر

انہوں نے ابوطلح کو جس خونی سے اسلام کی وعوت دی وہ سننے کے قابل ہے منداحم میں ہے۔ قالت یا ابا طلحة! الست تعلم ان الٰهك الذي تعبد نبت من الارض قال بلی 'قالت افلا تستحی تعبد شجرة (اصابه ج ۸ ص ۲٤۳ بحواله مسند)

"ام سلیم نے کہااو طلحہ"! تم جانتے ہو کہ تمہارامعبود زمین سے اگاہے؟ انہوں نے جواب دیاہاں! حضرت ام سلیم پولیس تو بھرتم کو در خت کی پوجا کرتے شرم نہیں آتی ؟" حواب دیاہاں! حضرت ابو طلحہ پر اس تقریر کا اتنااز ہوا کہ فورامسلمان ہو گئے۔

آنخضرت علی سے حد درجہ محبت کرتی تھیں آپ اکثر ان کے مکان پر تشریف کے جاتے اور دو پہر کو آرام فرماتے تھے جب بستر سے اٹھتے تودہ آپ کے پینے اور ٹوٹے ہوئے بالوں کوایک شیشی میں جمع کرتی تھیں۔(۱)

ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے ان کی مشک سے منہ لگا ریانی پیا تووہ اٹھیں اور مشک کا منہ کاٹ گراپنے پاس کے لیا کہ اس سے رسول اللہ علیہ کاد بمن مبارک مس ہواہے۔(۱) آنخضرت علیہ کو بھی ان سے خاص محبت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے۔

کان النبی ﷺ لا یدخل علی احد من النسآء الاعلی از واجه الا ام سلیم فانه یدخل علیها فقیل له فی ذلك فقال انی از حمها قتل اخوها معی (صحیح مسلم)

"آنخضرت ﷺ ازواج مطهرات كے علاوہ اور كى عورت كے يمال نميں جاتے تھے ليكن ام سليم مشتیٰ تھیں لوگوں نے دریافت كیا تو فرمایا مجھے ان پر رقم آتا ہے ان كے بھائی (حرام مرسلہ میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ کیا ہے ساتھ رہ كر شمادت پائى ہے "مسلم جن میں ساتھ کیا ہو کہ ساتھ کیا ہے کہ ساتھ کیا ہو کہ کا ساتھ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا

اس سے ثابت ہو تا ہے کہ آپ اکثر او قات حضرت ام سلیم ؓ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔

حضرت ام سلیم نهایت صابر اور مستقل مزاج تھیں ابو عمیران کا بہت پیار ااور لاڈلا بیٹا تفالیکن جب اس نے انقال کیا تو نهایت صبر ہے کام لیااور گھر والوں کو منع کیا کہ ابوطلح کو اس واقعہ کی خبر نہ دیں 'رات کو ابوطلح آئے توان کو کھانا کھلایااور نهایت اطمینان ہے بستر پر لیٹے بھر مرات گزر نے پرام سلیم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیالیکن عجیب اندازے کیابولیں اگرتم کو کوئی شخص عاریہ ایک چیز دے اور پھراس کو واپس لیناچاہے تو کیاتم اس کے دینے انکار کرو

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۹۲۹ (۲) مسندج ۲ ص ۳۷٦

ے ؟ ابوطلحہ یے کہا۔ مجھی نہیں۔ کہا تواب تم کواپنے بیٹے کی طرف سے صبر کرناچا میئے ابوطلحہ یہ اوطلحہ یہ اور سارا من کر غصہ ہوئے کہ پہلے سے کیوں نہ بتلایا صبح اٹھ کر آنخصرت عظی کے پاس گئے اور سارا واقعہ میان کیا آپ نے فرمایا خدانے اس رات تم دونوں کوبڑی رکت دی۔(۱)

ای طرح ایک مرتبہ ابوطلحہ آئے اور کھاکہ یار سول اللہ ہوکے ہیں کچھ بھی جدید دو۔ حضرت ام سلیم نے چندروٹیال ایک کپڑے ہیں لپیٹ کر حضرت انس کودیں کہ آنحضرت ہوگئے کی خدمت میں پیش کردیں آپ مجد میں تھے اور صحابہ ہمی بیٹے ہوئے تھے حضرت انس کود کھے کہ فرمایا ابوطلحہ نے تم کو بھیجا ہے ؟ بولے جی ہال! فرمایا کھانے کے لئے ؟ کہا آپ ہوگئے تمام صحابہ کو لیکر ابوطلحہ کے مکان پر تشریف لائے ابوطلحہ گھیر اگئے اور حضرت ام سلیم نے کہال بیا کیا جائے ؟ کھاٹا نہایت قلیل ہے اور آنخضرت ہوگئے ایک مجمع کے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت ام سلیم نے کہال ہوں آخضرت اس سلیم نے وہی روٹیال اور سول ہوگئے ذیادہ جانے ہیں آنخضرت تو نہایہ اندر آئے تو حضرت ام سلیم نے وہی روٹیال اور سالن سامنے رکھ دیافداکی شان اس میں بوگی کرکت ہو کی اور سب لوگ کھاکر سیر ہوگئے۔ (۱) سالن سامنے رکھ دیافداکی شان اس میں بوگی کرکت ہو کی اور سب لوگ کھاکر سیر ہوگئے۔ (۱) سالن سامنے رکھ دیافداکی شان اس میں بوگی ہوں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ جنت میں گیا تو بھے کو آہٹ معلوم ہو گئی میں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ جنت میں گیا تو بھے کو آہٹ معلوم ہو گئی میں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ جنت میں گیا تو بھے کو آہٹ معلوم ہو گئی میں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ بھی ایک بیت میں گیا تو بھے کو آہٹ معلوم ہو گئی میں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ بیت میں گیا تو بھے کو آہٹ معلوم ہو گئی میں نے کہاکون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ بیت میں گیان ہیں۔ (۱)

(۲۴) حضرت ام عمارة

نام ونسب:

تسیبہ نام'ام عمارہ کنیت' قبیلہ خزرج کے خاندان نجارہے ہیں نسب نامہ یہ ہے ام عمارہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن منذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار۔ نکاح:

پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا۔ پھر عربہ بن عمرو کے عقد نکاح میں آئیں۔

اسلام :

اوران ہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں شرکت کی سیرت کی کتابوں میں مذکورے کہ

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۲ ص ۲ \$ ۳ (۲) بخاری ج ۲ ص ۸۱۰ (۳) مسلم ج ۲ ص ۳٤۲

بیعت عقبه میں ۲۳ مرد لور دو عور تیں شامل تھیں حضرت ام عمارہ کا بھی ان ہی میں شار ہو تا ہے۔ غرزوات :

غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامر دی ہے لڑیں جب تک مسلمان فتیاب سے وہ مشک میں پانی ہمر کر لوگوں کو بلار ہی تھیں لیکن جب شکست ہوئی تو آنخضرت علیہ کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں کفار جب آپ پربڑھتے تھے تو تیر اور تاوار سے روکتی تھیں آنخضرت علیہ کا خود میان ہے کہ میں احد میں ان کواپ دا ہے اور بائیں بر ابر لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ام قمیہ جب دراتا ہوا آنخضرت علیہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام ممارہ کے بوجہ کردوکا چنا نچہ کندھے پر زخم آیاور غار پڑ گیا انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دو ہری زرہ بہنے ہوئے وہاں کئے کارگر نہ ہوئی (۱) بعض روا تیوں میں ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا احد کے بعد بیت الرضوان 'خیبر اور فتح کہ میں بھی شرکت کی۔

حضرت او بحرات میں میامہ کی جنگ پیش آئی مسیلمہ کذاب ہے جو مد تی نبوت تھا' مقابلہ تھا حضرت ام عمارہ "اپنے ایک لڑکے (صبیب) کو لیکر حضرت خالد "کے ساتھ روانہ ہو کمیں اور جب مسیلمہ نے ان کے لڑکے کو قتل کر دیا توانہوں نے منت مانی کہ "یامسیلمہ قتل ہوگا یاوہ خود جان دے دیں گی "یہ کہہ کر تلوار تھینج لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو کمیں اور اس پامر دی ہے مقابلہ کیا کہ ۲از خم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گاس جنگ میں مسیلمہ بھی مارا گیا۔

وفات:

اس کے بعد معلوم نہیں کب تک زندہ رہیں۔

اولاد:

انقال کے وقت چاراولادیں یاد گار چھوڑیں' حبیب' عبداللہ(پہلے شوہر ہے) تمنیم خولہ(دوسرے شوہوہے) فضل و کمال :

چند حدیثیں روایت کی ہیں جو عباد بن تمیم (پوتے) لیلے (کنیز) مکر مہ 'حارث ابن

کعب اورام سعد بنت سعد بن ربیع سے مروی ہیں۔ اخلاق:

آنخضرت ﷺ سے ان کوجو محبت تھی اس کا اصلی منظر تو غزوہ احدیث نظر آتا ہے لیکن اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ان کے مکان میں تشریف لائے توانہوں نے کھانا پیش کیاار شاد ہواتم بھی کھاؤ۔ بولیس میں روزہ سے ہوں آنخضرت ﷺ نے کھانا نوش فرمایا اور فرمایا کہ روزہ دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تواس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔(۱)

جوش اسلام کانظارہ بھی اوپر کے واقعات ہے ہوسکتا ہے۔

(۲۵) خطرت ام عطیه

ار سب نسیبہ بنت حارث نام انصار کے قبیلہ الی مالک بن النجارے تھیں۔(۱)

اسلام :

ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئیں۔ آنخضرت علیہ دینہ تشریف لائے توانصار کی عور تول کوایک مکان میں بیعت کے لئے جمع گیالور حضرت عمر کودروازہ پر بھیجا کہ ان شرائط پر بیعت لیں کہ شرک نہ کریں گی 'چوری اور زناہے بچیل گی 'اولاد کو قبل نہ کریں گی کی پر بہتال نہ باندھیں گی 'ا چھی باتوں ہے انکار نہ کریں گی 'عور تول نے یہ سب تسلیم کیا تو حضرت عمر 'نے اندر کی طرف ہاتھ بڑھایالور عور تول نے اپنے ہاتھ باہر نکالے جوبیعت کی علامت تھی اس کے بعد حضرت ام عطیہ نے یو چھا کہ انچھی باتوں ہے انکار کرنے کے کیا معنی ہیں ؟ حضرت عمر 'نے فرمایانو حہ اور بین نہ کرنا۔ (۲)

غروات اورعام حالات:

حضرت ام عطیہ عمد رسالت کے سات معرکوں میں شریک ہو کمی جن میں وہ مردول کے لئے کھانا پکاتی انکے سامان کی حفاظت کرتی۔ مریضوں کی تیار داری اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ (مسلم ج ۲ ص ۱۰۵)

<sup>(</sup>۱) مسند ج ٦ ص ٣٦٥ (٢) طبقات ابن سعد ج ٨ ص ٣٢٢ ٣٢١ (٣) مسند ج ٦ ص ٤٠٩

مے ہجری میں آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب کا انقال ہوا تو حضرت اللہ کی ساحبزادی حضرت نینب کا انقال ہوا تو حضرت اللہ اور چند عور توں نے ان کو عسل دیا آنخضرت ﷺ نے ان کو نہلانے کی ترکیب بتلائی۔(۱)

خلافت راشدہ کے زمانہ میں ان کا ایک لڑکا کسی غزوہ میں شریک تھا 'یمار ہو کر بھر ہ آیا حضرت ام عطیہ مدینہ میں تھیں خبر ملی تو نہایت عجلت سے بھر ہ روانہ ہو ئیں لیکن پہنچنے کے ایک دودن قبل وہ و فات پاچکا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے بنو خلف کے قصر میں قیام کیا تیسرے روز انہوں نے خو شبو منگا کر ملی اور کہا کہ شوہر کے علاوہ اور کسی کے لئے ۳ دن سے زیادہ سوگ نہیں کرناچا ہئے۔(۱)

اس کے بعد بھر ہیں متقل سکونت اختیار کرلی۔(۲)

وفات:

و فات کی تاریخ اور سند معلوم نهیں اور نه اولاد کی تفصیل کاعلم ہے۔ فضل و کمال :

چند حدیثیں روایت کی ہیں 'راویوں میں حسب ذیل اصحاب ہیں : حضرت انس " این سیرین ' حصہ بنت سیرین ' اسمعیل بن عبدالرحمٰن بن عطیہ ' عبدالملک این عمیر "علی بن الاقمر 'ام شراحیل "

صحابہ اور تابعین ان سے میت کے نملانے کاطریقہ سکھتے تھے۔(م)

اخلاق:

آنخضرت علی موت کرتے سے بہت محبت کرتی تھیں اور آپ علی بھی ان سے محبت کرتے سے ایک مرتبہ آنخضرت علی نے ان کے پاس صدقہ کی ایک بحری بصیحی تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا آپ گھر میں تشریف لائے تو کھانے کے لئے مانگا 'پولیں اور تو پچھ نہیں ہے البتہ جو بحری آپ نے نسیہ کے پاس بھیجی تھی اس کا گوشت رکھا ہے آپ نے فرمایا' لاؤ' کیو نکہ وہ مستحق کے پاس پہنچ چکی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) بخاری جلد ۱ ص ۱۹۸ و مسلم ج ۱ ص ۴٤٧٤٣٤٦

<sup>(</sup>۲) بخاری ج ۱ ص ۱۷۰ باب احداد المراز علی غیر زوجها (۳) اسد الغابه ج۵ ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٤) تهذيب جلد١٢ ص ٥٥٥ اصابه ج٨ ص ٢٥٩ (٥) مسلم ج١ ص١٠١

آنخضرت علی کے ساتھ آپ کے اعزہ وا قارب سے بھی خاص تعلقات تھے چنانچہ این سعدنے لکھاہے کہ حضرت علی حضرت عطیہ کے مکان میں قیلولہ فرماتے تھے۔(۱)

احکام نبوی علی کی پوری پابندی کرتی تھیں 'آنخضرت علی نے بیعت میں نوحہ کی ممانعت کی تھی اس پر انہوں نے ہمیشہ عمل کیا چنانچہ بیعت ہی کے وقت آنخضرت علی ہے ممانعت کی تھی اس پر انہوں نے ہمیشہ عمل کیا چنانچہ بیعت ہی کے وقت آنخضرت علی کے ملال خاندان کے لوگ میرے ہاں رہ چکے ہیں 'اس لئے مجھ کو بھی انکے ہاں جاکررونا ضروری ہے 'آپ علی ان خاندان کو متنی کردیزہ کو کوئی جواب نہیں دیا اور جن روایات بعض روایات میں ہے کہ حضور علی نے خاص معلیہ کو کوئی جواب نہیں دیا 'اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور علی نے ان کو متنی کردیاان کا مطلب یہ ہے کہ یہ استثناء حضرت ام عطیہ نے کے خاص تھاورنہ اصلی مسئلہ کہ نوحہ جائز نہیں ہے اپنی جگہ پر ثابت ہے لاکے کی وفات اور اس پر سوگ کرنے کا خال ابھی گزر چکا ہے۔ (۲)

عفر ت ربیع بنت معوذ بن عفر اء نام ونب:

ربیع نام ، قبیلہ خزرج کے خاندان نجارے ہیں سلسلہ نسب ہے ، ربیع بنت معوذین حارث بن رفاعہ بن حارث بن حارث بن موادین مالک بن غنم بن مالک بن نجار والدہ کا نام ام تزید تھاجو قیس حارث بن حارث بن حضرت ربیع اور ان کے تمام بھائی عفر اء کی اولاد مشہور ہیں عفر اء ان لوگوں کی دادی تھیں۔(م)

اسلام

ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئیں۔

نكاح:

ایاں بن بحر لیٹی سے شادی ہوئی صبح کو آنخضرت علی ان کے گھر تشریف لائے اور بستر پر بیٹھ گئے لڑکیال دف بجا بجا کر شہدائے بدر کے مناقب میں اشعار پڑھ رہی تھیں اس ضمن میں آنخضرت علی کے شان میں بھی کچھ اشعار پڑھے 'جن میں ایک مصرع یہ تھا۔

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۲۵۹ (۲) مسند ج ۲ ص ۲۰۷

<sup>(</sup>٣) مجمع بحار الانوار ج ٢ ص ١١٤ (٤) تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ١٨٤

و فینا نبی یعلم ما فی غد

اور ہم میں وہ نبی ہے جو کل کیبات جانتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرماہا کہ بیانہ کہو (اور اس کے سواجو کہتی تھیں وہ کہو)(۱)

عام حالات:

غزوات میں شرکت کرتی تھیں' زخمیوں کا علاج کرتیں'لوگوں کو پانی پلاتیں اور مقتولوں کو مدینہ پنچاتی اور فوج کی خدمت کرتی تھیں۔(۱)

غزوہ حدیبیہ میں بھی موجود تھیں۔جب بیعت رضوان کاواقعہ آیا توانہوں نے بھی آ کربیعت کی۔

٣٥ ۽ جري ميں اپن شوہرے عليحدہ ہوئيں 'شرطيہ تھی کہ جو پھھ ميرے پائ ہے اس کولے کر جھ ہے دست بر دار ہوجاؤ چنانچہ اپناتمام سامان ان کو دے دیا صرف ایک کرتی رہنے دی ملیکن شوہر کو یہ بھی گوارانہ ہوا' جاکر حضرت عثمان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا چو نکہ رہنے نے کل چیزوں کی شرط کی تھی حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہیں اپناوعدہ پوراکر ناچل بئے اور شوہرے فرمایا کہ تمہیں اپناوعدہ پوراکر ناچل بئے اور شوہرے فرمایا کہ تم ان کے جوڑ ابا ندھنے کی دھجی تک لے سکتے ہو۔ (۲)

وفات:

خضرت رہیج کی و فات کاسال نامعلوم ہے۔

اولاد :

اولاد میں محمد مشہور ہیں فضل و کمال :

حضرت ربیع ہے ۲۱ حدیثیں مروی ہیں علمی حیثیت سے ان کا یہ پایہ تھا کہ حضرت ان عباس اور حضرت زین العابدین ان سے مسائل دریافت کرتے سے راویوں میں بہت ہے بررگ ہیں مثلاً عائشہ بنت انس بن مالک 'سلیمان بن بیار' او سلمہ بن عبدالرحمٰن ' عبادہ بن الولید' خالد بن ذکوان' عبداللہ بن محمد بن عقبل 'ابو عبیدہ بن محمد ( حضرت ممار اللہ بن الولید کی عبدالرحمٰن بن اوبان۔ یاسر کے بوتے ) محمد بن عبدالرحمٰن بن اوبان۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۷۰ه

<sup>(</sup>۲) مسند ج ٦ ص ٣٥٨ (٣) اصابه ج ٨ ص ٨٠ بحواله ابن سعد (٤) مسند ج ٦ ص ٣٥٨

أخلاق

جوش ایمان اس سے ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اساء بنت مخربہ جو ابور بیعہ مخزومی کی بیوی تھی اور عطر بیچتہی تھی چند عور تول کے ساتھ رہع کے گھر آئی اور ان کا نام و نسب دریافت کیا چو نکہ رہع کے بھائی نے ابو جہل کوبدر میں قتل کیا تھا اور اساء قریش کے قبیلے سے تھی بولی" تو تم ہمارے ہر دار کے قاتل کی بیٹی ہو؟" حضر ت رہج کو ابو جہل کی نسبت سر دار کا لفظ نمایت ناگوار ہوا بولیس" سر دار کی نمیس بلعہ غلام کے قاتل کی بیٹی ہول؟"اساء کو ابو جہل کی شان میں یہ گتا تی جھنے مالاکر کہا کہ مجھ کو تمہارے ہاتھ سود انجا ترام ہے حضر ت رہج نے برجتہ کہا مجھ کو تم سے بچھ خرید ناحرام ہے کیونکہ تمہارا عطر نمیس بلعہ کندگی ہے۔ ()

آنخضرت عظی ہے بانتا محبت تھی' آپ ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے سے دور ان کے مرتبہ آپ ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے سے داران سے وضو کے لئے پانی مانگا (۲) ایک مرتبہ دو طباقوں میں چھوہارے اور انگور لے کر گئی تو آپ نے زیوریاسونامر حمت فرمایا۔(۲) آنخضرت عظی کا ایک مرتبہ کی نے حلیہ پوچھا توبولیں "بس یہ سمجھ لو کہ آفتاب طلاع میں انتہا کی مرتبہ کی نے حلیہ پوچھا توبولیں "بس یہ سمجھ لو کہ آفتاب طلاع میں انتہا کی مرتبہ کی ہے حلیہ پوچھا توبولیں "بس یہ سمجھ لو کہ آفتاب

طلوع مورماہے۔(۵)

# (۲۷) حضرت امهانی

نام ونسب :

فاخته نام 'ام ہانی کنیت' ابو طالب عم رسول اللہ ﷺ کی دختر تھیں 'مال کا نام فاطمہ بنت اسد تھا'اس بناء پر حضرت علیؓ ' حضرت جعفر طیارؓ اورام ہانیؓ حقیقی بھائی بہن ہیں۔ نکاح :

ہیر ہین عمر و(بن عائذ) مخزومی سے نکاح ہوا۔

اسلام:

٨ جرى ميں جب مكه فتح موا اسلمان موكيس آپ عظف نے اس روزان كے مكان

<sup>(</sup>۱)اسد الغابه ج٥ ص ٢٥٤ (٢) مسند ج ٦ص ٣٥٨ (٣) ابوداؤد ج ١ ص ١٣ (٤) مسند ج٦ ص ٣٥٩ (٥) اسد الغابه ج٥ ص ٤٥٢

میں عسل کیا تھااور چاشت کی نماز پڑھی انہوں نے اپنے دو عزیزوں کو جو مشرک تھے بناہ دے دی عضی آنخضرت علیہ کے ان بھاگ گیا تھا۔ دی تھی آنخضرت علیہ نے بھی ان کو بناہ دی(۱)ان کا شوہر ہیر ہ فتح مکہ میں نجر ان بھاگ گیا تھا۔ وفات :

ترندی کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد مدت تک زندہ رہیں تہذیب میں ہے امیر معاویۃ کے زمانہ خلافت میں انقال کیا۔ اولاد:

> حسب ذیل اولاد چھوڑی : عمر و 'بانی' یوسف' جعدہ نضل و کمال :

حضرت ام ہائی ہے ٢٦ حدیثیں مروی ہیں 'جن کے راوی حسب ذیل حضرات
ہیں۔ جعدہ ' بچی ہارون ' ابو مرہ ' ابو صالح ' حضرت عبداللہ بن عباس ' عبداللہ بن حارث بن نو فل '
ابن ابی لیلی ' مجاہد ' عروہ ' عبداللہ بن عیاش ' شعبی ' عطاء ' کریب محمد بن عقبہ (رضی اللہ عنهم)

آنخصرت علی ہے جس جس میں مربی مسائل دریافت کرتی تھیں 'جس سے ان کی فقہ دانی کا
پید چلتا ہے ' ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی و تاتوں فی نادیکم المنکو (۱)
اخلاق

آنخضرت نظیم کو بھی ان ہے بہت محبت تھی ایک مرتبہ فرمایام ہانی ابحری لے لوئیہ بری خیر وبرکت کی چیز ہے۔(م)

ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت علی ہوگئ اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہو تاہاس لئے ایساعمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے

<sup>(</sup>١) مسند ج: ٦ ص ٢٤٦ (٢) ايضاً ص ٣٤١ (٣) مسند ج ٦ ص ٣٤١ الى ٣٤١ (٤) ايضا

سكول آپ نے ایک وظیفه بتلایا فرمایا که سبحان الله ایک سوم تبد الحمد لله ایک سوم تبد الله اکبر ایک سوم تبداور لا اله الا الله ایک سوم تبه کهه لیا کرور (ایصاص ۳۶۶)

(٢٨) حضرت فاطمة بنت خطاب

نام ونسب

فاطمه نام ام جميل كنيت حضرت عمر كي بمشيري-

: 25

حضرت سعید بن زیڈ سے نکاح ہوا۔

اسلام

ورائنی کے ساتھ مسلمان ہوئیں بیاوائل اسلام کاواقعہ ہے ان کے پچھ دنوں کے بعد ان کے بھائی 'یعنی حضرت عمر مسلمان ہوئے اور انہی کے سبب سے ہوئے اس کا قصہ جیسا کہ حضرت عمر ؓنے خود میان کیا ہے ہیہ ہے کہ حضرت عمر ؓ حضرت حمزہؓ کے مسلمان ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ کے پاس جارہے تھے راستہ میں ایک مخزوی صحابیؓ سے ملا قات ہوئی 'یو چھاکہ تم نے اپنا آبائی ند ہب چھوڑ کر محمد کا ند ہب اختیار کیاہے ؟ بولے ہال الکین پہلے اپنے گھر کی خبر لو' تمهارے بہن اور بہنوئی نے بھی محمد (ﷺ) کا مذہب قبول کر لیاہے حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنیے 'دروازہ بند تھااور وہ قرآن پڑھ رہی تھی 'ان کی آہٹ یا کر جیب ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھیادیئے 'لیکن آوازان کے کان میں پڑنچکی تھی' یو چھاکہ یہ کیا آواز تھی ؟ انہوں نے کہا گئے نہیں ہولے میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہوگئے ہو یہ کہ کر بہنوئی ہے دست و ا کر بیان ہو گئے حضرت فاطمہ جانے کے لئے آئیں توان کی بھی خبر لی۔بال پکڑ کر گھینے اور اس قدر ماراکہ ان کابدن لہولہان ہو گیاای حالت میں ان کی زبان سے نکا عمر" ! جو ہو سکے کرو الیکن اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا ان الفاظ نے حضرت عمر ﷺ کے دل پر ایک خاص اثر کیا 'بہن کی طرف محبت کی نگاہ ہے و یکھاان کے بدن سے خون جاری تھایہ دیکھ کراور بھی رفت ہوئی فرایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے 'مجھ کو بھی ساؤ فاظمہ" نے قرآن کے اجزاء لاکر سامنے رکھ دیئے حفرت عمر ان کوپڑھتے جاتے تھے اور ان پررعب چھا تا جا تا تھا یہاں تک کہ ایک آیت پر پہنچ کر

يكارا مح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ارسول الله ()

انجرت:

ایے شوہر کے ساتھ بجرت ک۔

وفات:

و فات كاسنه اور مهينه معلوم ښيں۔

اولاد:

ایک لزکا چھوڑا عبدالرحمٰن نام تھا۔

۲۹) حضرت اساءً بنت عميس

نام ونسب

اساء نام ' قبیلہ نشعم سے تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے اساء ہنت عمیس بن معد بن حارب بن تیم بن کعب ، بن مالک ابن بشر بر بن تیم بن کعب ، بن مالک بن قیافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک ابن بشر بر وہ بہ بند ن شہر وان بن عفر س بن خلف بن افبل ( نشعم ) مال کا نام ہند ( خولہ ) بنت عوف تھا او قبیلہ کنانہ سے تھیں 'اس بناء پر حضر ت میمونہ (ام المؤمنین ) اور اساء اخیافی بہنیں تھیں۔ نکاح :

حضرت جعفر سے کہ حضرت علیٰ کے بھائی تھے (اور دس پر س پڑے تھے) نکاح ہوا۔

اسلام

آنخضرت علی کے خانہ ارقم میں مقیم ہونے سے قبل مسلمان ہوئیں۔ حضرت جعفر نے بھی ای زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ (۱)

عام حالات:

حبث کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک مقیم رہیں ہے۔ ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ آئیں حضرت حصہ ؓ کے گھر گئیں تو حضرت عمرؓ بھی آگئے 'پوچھا یہ کون ہیں'جواب ملا

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ١٦١ واسد الغابه ج ٤ ص ٤ ٥

<sup>(</sup>٢) سيرت ابن هشام ج ١ ص ١٣٦ ا اصابه ج ٨ ص ٩ بحواله ابن

اساء 'بولے بال 'وہ جش والی 'وہ سمندر والی " حضر ت اساء " نے کما" بال وہی " حضر ت عمر " نے کما ہم کو تم پر فضیلت ہے ' اس لئے کہ ہم مهاجر ہیں ' حضر ت اساء گویہ فقرہ من کر غصہ آیا بولیس " کھی نسیں! تم آنخضر ت ﷺ کے ساتھ تھے آپ ﷺ بھو کول کو کھلاتے اور جابلوں کو پڑھاتے تھے 'لیکن ہماری حالت بالکل جداگانہ تھی ہم نمایت دور در از مقام میں صرف خدااور رسول ﷺ کی خوشنودی کے لئے پڑے رہے اور بودی بوی تکیفیس اٹھائیں " آنخضر ت ﷺ مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے ساراقصہ میان کیا۔ ارشاد ہواانہوں نے ایک ہجرت کی اور تم نے دو ہجر تیں کیس اس لئے تم کو زیادہ فضیلت ہے " حضر ت اساء اور دوسر سے مهاجرین کو اس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ و نیا کی تمام فضیلتیں ہے معلوم ہوتی تھیں مهاجرین حبشہ جوت درجوتی حضر ت اساء ورجوتی حضر میں آتے اور یہ واقعہ دریا فت کرتے تھے۔ (۱)

مر جری غزوہ موج میں حضرت جعفر نے شہادت پائی۔ آنخضرت علیہ کو خبر ہوئی در حضور علیہ کو خبر ہوئی در حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی دیکھا کہ حضور علیہ آب خمگین کیوں ہیں یا جعفر کے متعلق کوئی آب خمگین کیوں ہیں یا جعفر کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے حضور علیہ نے فرمایا کہ ہال وہ لوگ شہید ہوگئے ہیں بچول کو نہلاد ھلا کر ہمر اہ لے گئی تھی 'حضور علیہ نے بچول کو اپنے باس بلایالور میں چیخ اتھی ) آخضرت علیہ اپنے (اہل بیت کی تھی 'حضور علیہ نے بچول کو اپنے باس بلایالور میں چیخ اتھی ) آخضرت علیہ اور فرمایا جعفر سے بچول کے کھانا پھو کیونکہ وہ رنج وغم میں مصروف ہیں۔ (۱)

اس کے بعد مجد میں جاکر غزدہ بیٹھے اور اس خبر کا اعلان کیا ای حالت میں ایک شخص نے آکر کما کہ جعفر کی مستورات ماتم کر رہی ہیں اور رور ہی ہیں 'آپ نے ان کو منع کر آئے ہیجا'وہ گئے اور واپس آکر کما کہ میں نے منع کیالیکن وہ باز نہیں آتیں آپ نے دوبارہ بھیجاوہ پھر گئے اور واپس آکر کما کہ ہم لوگوں کی نہیں چلتی آپ سے نے ارشاد فرمایا" توان کے منہ میں خاک بھر دو"یہ واقعہ خفر ت عاکشہ سے صحیح خاری میں منقول ہے صحیح خاری میں یہ بھی ہے کہ حضر ت عاکشہ نے اس شخص سے کما کہ "خدا کی قتم! تم یہ نہ کرو گے (منہ میں خاک بیان آئے کہ حضر ت عاکشہ نے اس شخص سے کما کہ "خدا کی قتم! تم یہ نہ کرو گے (منہ میں خاک ڈالنا) تو آنخضر ت عاکشہ کو تکایف سے نجات نہ ملے گی "(۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۲۰۸٬۲۰۷ (۲) مسئلہ ج ۲ ص ۲۷۰ ۳۱ بخاری - ۲ ص ۱۱۲

تیبرے دن(۱) آنخضرت ﷺ حفرت اساء کے گھر تشریف لائے اور سوگ کی ممانعت کی (۱) تقریباً ۲ مینے کے بعد شوال کرے ہجری میں جو غزوہ حنین کا زمانہ تھا آنخضرتﷺ نے حفرت ابو بڑے ان کا نکاح پڑھادیا (۱) جس کے دورس بعد ذو قعدوں ایمیں محمد بن ابو بڑ پیدا ہوئے اس وقت حضرت اساء ہج کی غرض سے مکہ آئی تھیں چونکہ محمد میں مجد بن ابو بڑ پیدا ہوئے اس وقت حضرت اساء ہج کی غرض سے مکہ آئی تھیں چونکہ محمد ذو الحلیفہ میں پیدا ہوئے تھے اساء ہے دریافت کر ایا کہ میں کیا کروں ؟ ارشاد ہوا نما کر احرام باندھیں۔ (۱)

آنخضرت ﷺ کے مرض الموت میں حضرت ام سلمہ اور اساء فی ذات الجنب تشخیص کرکے دوا پلانا جاہی چونکہ گوارانہ تھی۔ آپ نے انکار فرمادیا۔ اس ممانعت میں غشی طاری ہوگئی انہوں نے منہ کھول کر پلادی 'افاقہ کے بعد آپ کو احساس ہوا تو فرملیا" یہ مشورہ اساء نے دیا ہوگا 'وہ حبشہ ہے اپنے ساتھ کی حکمت لائی ہیں 'عباس کے علاوہ سب کو دوا پلائی جائے "چنانچہ تمام ازواج مطہرات کو دوا پلائی گئی۔ (۵)

سال جری میں حضرت الو بحر نے وفات پائی تو وصیت فرمائی کہ اساء عنسل دیں۔(۱)
حضرت الو بحر نے بعد اساء حضرت علی کے عقد میں آئیں ، محمہ بن الو بحر بھی ساتھ
آئے اور حضرت علی کے آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ایک دن عجیب لطیفہ ہوا ، محمہ بن جعفر
اور محمد بن ابو بحر نے باہم فخر اکما کہ ہم تم ہے بہتر ہیں اس لئے کہ ہمارے باپ تممارے باپ سے
بہتر تھے۔ حضرت علی نے حضرت اساء ہے کما کہ اس جھڑے کا فیصلہ کرو بولیس کہ تمام
نوجوانوں پر جعفر کو اور تمام بوڑھوں پر ابو بحر کو فضیلت عاصل ہے حضرت علی ہو لے " پھر
ہمارے لئے کیارہا" (۱)

۳۸ ہجری میں محمہ بن ایو بحر مصر میں قتل ہوئے اور گدھے کی کھال میں ان کی لائی جائے گئی حضر ت اساءً کے لئے اس سے زیادہ تکلیف دہوا قعہ کیا ہو سکتا تھا؟ان کو سخت غصہ

<sup>(</sup>۱) مسند ج ۳ ص ۳۹۹ (۲) جس عورت کے شوہر کا انقال ہوجائے اس کو ۱۸ و س دن سوگ کرناچا ہے مسئلہ
یں ہے حضر ت اساء کی اس دوایت سے شبہ میں نہ پڑناچا ہئے اس لئے کہ بید روایت تمام میجی احادیث کے خلاف ہے
اور شاذ ہے اور اجماع اس کے خلاف ہے کام طحاوی کے نزدیک بید روایت منسوخ ہے اور امام بھیتی کے نزدیک منقطع ہے
یا حظہ ہو فتح الباری ج ۵ س ۲ ۳ ۴ ان کے سوالور بہت ہے جو ابات ہیں جن کی تفصیل کا یمال موقع نمیں ہے)
دسلم ج ۱ ص ۳۹ (۱) مسلم ج ۱ ص ۳۹ شادی ج ۲ وطبقات ج ۲ ق ۲ ق ۲ ق ۲ ق ۲ ق ۲ ق ۲ ق ۲ م ۲ م ص ۹ م س ۹ م م ۲ م ص ۹ بحواله ابن سعد (۷) اصابه ج ۸ ص ۹ م ص ۹ بحواله ابن سعد (۷) اصابه ج ۸ ص ۹

آیالمکن نمایت صبرے کام لیااور مصلے پر کھڑی ہو گئیں۔(۱)

وفات :

وس ہجری میں حضرت علی نے شہادت پائی اور ان کے بعد حضرت اساء کا بھی انتقال ہو گیا۔(۱)

لولاد :

ریاض الصنر قامیں لکھاہے کہ حضرت علیؓ کے دولڑ کے ہوئے تھے' کیجیٰ اور عون' ﴿﴿ لیکن علامہ انن اثیر نے اس کو غلط کہاہے اور لکھاہے کہ بیہ انن کلبی کا خیال ہے جو مشہور دروغ کو تھا۔

فضل و كمال :

حضرت اساء سے ۲۰ حدیثیں مروی ہیں 'جن کے راویوں کے نام یہ ہیں 'حضرت عمر "او موی اشعری عبداللہ بن جعفر "این عباس" قاسم بن محمد "عبداللہ بن شداد بن الهاد 'عروہ این مسیب 'ام عون بنت محد بن جعفر" فاطمہ بنت علی ' ابویزید دنی۔

آنخضرت علیہ است تعلیم حاصل کرتی تھیں آنخضرت علیہ نے مصبت اور تکلیف سے مصببت اور تکلیف میں بڑھنے کے لئے انکوایک دعانائی تھی۔(ہ)

ایک مرتبه آنخضرت علی نے حضرت جعفر کے پول کو دبلاد یکھا تو پوچھاکہ یہ اس قدر دیلے کیوں ہیں 'اساء کے کماان کو نظر بہت لگتی ہے 'فرمایا تو تم جھاڑ پھونک کرو' حضرت اساء گوایک منتریاد تھا'آنخضرت علیہ کوسنایا'فرمایا" ہال کی سہی "(۱)

حفرت اساء کو خواب کی تعبیر میں بھی دخل تھا چنانچہ حصرت عمر اکثر ان سے خوابوں کی تعبیر ہوجھتے تھے۔(ء)

<sup>(</sup>۱)ایضاً (۲) خلاصه تهذیب ص ۶۸۸ (۳) استیعاب ج ۲ ص ۷۲۵ (٤) ریاض النضره ج ۲ ص ۱۲۹ (۶) ریاض النضره ج ۲ ص ۱۶۹ (۵) مسند ج۲ ص ۳٦۹

<sup>(</sup>٦) مسلم ج ۲ ص ۲۲۳

<sup>(</sup>٧)اصابه ج ٨ ص ٩

### (۳۰) حضرت اسماء " (بنت ابی بخ ")

نام ونسب :

اساء نام 'ذات لنطاقین لقب 'حضرت ابو بحرا کی صاحب زادی ہیں۔ مال کانام قلّہ بنت عبد العزیٰ تھا 'ججرت ہے کا سال قبل مکہ میں پیدا ہو کیں۔ نکاح:

حضرت زبير "بن عوام سے نكاح ہوا۔

سلام

اینے شوہر کی طرح انہوں نے بھی قبول اسلام میں سبقت کی این اسحق کے قول کے مطابق ان کا بیمان لانے والوں میں اٹھار ہواں نمبر تھا۔

عام حالات:

جب آنخضرت بیلی نے مدیندگی طرف ججرت کی اور حضرت ابو بحر المحیق صحبت سے آپ بیلی دو پہر کوان کے گھر تشریف لائے اور ججرت کا خیال ظاہر فرمایا حضرت اساء ٹے نے سفر کا سامان کیادو تین دن کا کھانانا شتہ دان میں رکھا تطاق جس کو عور تیں کمر میں لپیٹتی ہیں ' پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا' یہ وہ شرف تھا جس کی بناء پر آج تک انکوذات النظافین کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔(۱)

حضرت ابوبحر صدیق بجرت کے وقت کل روپیہ ساتھ لے گئے تھ ابو قافہ کہ ان کے والد تھ معلوم ہوا ابولے انہوں نے جانی اور مالی دونوں قتم کی تکلیف دی حضرت اساء ؓ نے کہ ان کہ دو کو گئے میں 'یہ کہ کر انھیں اور جس جگہ حضرت ابو بحر شکامال رہتا تھا بہت سے پھر رکھ دیئے اور ان پر کپڑاڈال دیا پھر ابو قحافہ کو لے گئیں اور کہا مول کیجے دیکھتے یہ رکھا ہے ' ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے اس لئے مان گئے اور کہا کھانے کے لئے بہت ہے حضرت اساء گامیان ہے کہ میں نے صرف ابو قحافہ کی تسکین کے لئے ایساکیا تھا ور نہ وہال ایک حبہ بھی نہ تھا۔ (۱) کہ میں نے صرف ابو قحافہ کی تسکین کے لئے ایساکیا تھا ور نہ وہال ایک حبہ بھی نہ تھا۔ (۱) آئے ضرب میں نے دیا ہے کہ مستورات کوبلو ایا تو حضرت اساء جھی آئیں (۲) قبا

<sup>(</sup>۱) بخاری ج۱ ص۵۰٬۵۵۳ (۲) مسند احمد بن حنبل ج۲ ص۳۵۰ (۱) اصابه ج٤ ص۴۲۰ طبقات ج۱ق۱ ص۱۹۱ و تهذیب ج۵ص ۲۱٤

میں قیام کیا 'یہال عبداللہ بن زبیر " بیدا ہوئے 'ان کو لیکر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو نمیں 'آپ نے عبداللہ کو گود میں لیا تھٹی دی اور ان کے لئے دعا فرمائی(۱)عبداللہ بن زبیر "جب جوان ہوئے تو حضر ت اساءً ان کے پاس رہنے لگیس کیونکہ حضرت زبیر "نے ان کو طلاق دیدی تھی۔(۱)

حضرت عبدالله بن زبیر ؓ نے تھٹی میں آنخضرتﷺ کالعاب مبارک پیاتھااس بناء یر جب سن شعور کو بہنچے تو فضائل اخلاق کے پیکر مجسم تھے ادھر سلطنت بنوامیہ کا فرمال روا ( یزید ) سر تایا فسق و فجور تھا حضر ت عبداللہ ؓ نے اس کی بیعت ہے انکار کر دیا مکہ میں پناہ گزیں ہوئے اور وہیں ہے اپنی خلافت کی صدابلند کی چو نکہ حضر ت عبداللہ کی عظمت و جلالت کا ہر تشخص معترف تھا'اس لئے تمام دنیائے اسلام نے اس صدایر لبیک کہی اور ملک کابڑا حصہ ان کے علم کے نیچے آ گیالین جب عبدالملک بن مروان تخت نشین ہوا' تواس نے اپنی حکمت عملی ہے بعض صوبوں پر قبضہ کر لیااور حضرت عبداللہ بن زبیر " کے مقابلہ کی تیاریاں کیس' شامی لشکرنے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا تواہن زبیر ؓ حفر تاساءؓ کے پاس آئے 'وہ پیمار تھیں پو چھا'' کیا حال ے ؟ " يوليس" بيمار ہوں "كما" آدمى كو موت كے بعد آرام ملتاب "حضر ت اساءً نے كما" شايد تم کو میرے مرنے کی تمناہے لیکن میں بھی مرنا پند شیں کرتی میری آرزویہ ہے کہ تم لڑ کر قتل ہو اور میں صبر کروں'یاتم کامیاب ہو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں"این زبیر" ہنس کر چلے گئے 'شہادت کاوقت آیا تو دوبارہ مال کی خدمت میں آئے 'وہ مسجد میں بیٹھی تھیں 'صلح کے متعلق مشورہ کیا"بولیں بیٹا! قتل کے خوف سے ذلت آمیز صلح بہتر نہیں 'کیونکہ عزت کے ساتھ تلوار مار ناذلت کے ساتھ کوڑامارنے ہے بہتر ہے۔ حضر ت این زبیر "نے اس پر عمل کیااور لڑ کر مر دانہ وار شہادت حاصل کی حجاج نے ان کی لاش کو سولی پر اٹکا دیا تین دن گزرنے پر حضر ت اساء ؓ کنیز کو ساتھ کیکراینے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لنگی تھی دل تھام کراس منظر کو دیکھااور نهایت استقلال ہے کہا" کمیااس سوار کے گھوڑے ہے اتر نے کا بھی وقت نہیں آیا "r) حجاج کو چھیر منظور تھی آدمی بھیجاکہ جاکر لائے 'حصر ت اساءؓ نے انکار کیا 'اس نے پھر آدمی بھیجاکہ ابھی خیریت ہے 'ورنہ آئندہ جو محض بھیجا جائے گاوہ بال پکڑ کر تھسیٹ لائے گا" حضر ت اساءؓ صر ف خدا کی شان جباری کی معترف تھیں جواب دیا میں نہیں جا سکتی حیاج نے مجبورا خود

<sup>(</sup>۱) بخاری ج۱ ص۵۵۵ (۲) فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۳ و اسد الغابه ج۵ ص۳۹۲ (۲) اسدالغابه ج۳ ص۱۹۳ و استیعاب ج۱ ص ۳۹۲

جو تا پہنااور جفر تا اساع کی خدمت میں آیا اور حسب ذیل گفتگو ہوئی 'جاج نے کہا" کہے میں نے دستمن خدا (ائن زیر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا" حفر ت اساع پولیں۔ " تو نے ان کی دنیا بگاڑی اور انہوں نے تیری عاقبت خراب کی ! میں نے ساہے کہ تو ان کو طنز اذات العلاقین کابیٹا کہتا ہے 'خدا کی قتم ذات العلاقین میں ہوں! میں نے نطاق ہے آنخضر ت عظیم اور ابو بحر من کھانا باندھا تھااور دو سرے کو کمر میں لیمٹنی تھی 'لیکن یہ یادر ہے کہ میں نے آنخضر ت عظیم ہوں اور ظالم تو ہے "جاج کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم تو ہے "جاج کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم پیدا ہوگا' چنانچہ کذاب کو دیکھ چکی ہوں اور ظالم تو ہے "جاج نے یہ حدیث سی تو چیکا ٹھ کھڑ اہوا۔(۱)

چند دنول کے بعد عبد الملک کا حکم پنچا تو حجاج نے لاش انزواکر یہود کے قبر ستان میں کھینگوادی حضرت اساء ؓ نے لاش اٹھواکر گھر منگولیالور غسل دلواکر جنازہ کی نماز پڑھی حضرت ان زیر ؓ کاجوڑالگ تھا نہلانے کے لئے کوئی عضواٹھایا جاتا توہا تھ کے ساتھ چلا آتا تھا ہمین حضرت اساء ؓ نے یہ کیفیت دیکھے کر صبر کیا کہ خداکی رحمت ان ہی پارہ پارہ نکڑوں پر تازل ہوتی ہے۔

وفات:

حضرت اساءٌ دعا کرتی تھیں کہ جب تک میں عبداللہ کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے (۱) چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہ گزراتھا کہ حضرت اساءؓ نے داعی اجل کولبیک کہا یہ جمادی الاولی سے ہجری کاواقعہ ہے اس وقت ان کی عمر سوسال کی تھی۔ اولاد:

حسب ذیل لولاد ہوئی' عبداللہ' منذر' عروہ' مهاجر' خدیجیۃ الکبریٰ' ام الحن' عائشہ(۲) حلیہ:

حضرت اساءٌ باایس ہمہ کہ سوبرس کی تھیں لیکن ایک دانت بھی نہیں گرا تھا اور ہوش وحواس بالکل درست تھے(\*)دراز قد اور کیم شحیم تھیں اخیر عمر میں بینائی جاتی ربی تھی(د) فضل و کمال:

آنخضرت علی ہے حضرت اساء ؓنے (۵۲) حدیثیں روایت کی ہیں جو صحیحین اور

<sup>(</sup>۱) مسلم ج۲ ص ۳۷۵ (۲) استیعاب ج ۱ ص ۳۹۹ (۳) طبری ج ۳ ص ۲۶۹۱ اور الریاض النضرة ص ۲۷۹ (۶) اصابه ج ۸ ص ۸ مسند ج۲ ص ۳۹۸ و اسد العابه ج ۵ ص ۳۹۳

سنن میں موجود ہیں رادیوں میں جسب ذیل اصحاب ہیں۔

عبدالله عبدالله عروه (پسران) عباد بن عبدالله عبدالله بن عروه (نبیرگان) فاطمه بنت المنذر لن نبیر شعباده بن حمزه بن عبدالله بن نبیر شعبدالله بن کیسان (غلام) این عباس صفیه بنت شیبه ، لین ابی ملیحه 'و مهب بن کیسان 'ابو بحر و عامر (پسران) این نبیر ش مطلب بن حطب محمد بن میحد ر مسلم معری 'ابونو فل 'این ابو عقر ب اخلاق :

حضرت اساء الطبع نیکی کی طرف ماکل تھیں ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کہ کماز پڑھارہ سے منظم نماز پڑھارہ سے منظم نماز پڑھارہ سے منظم نماز کو بہت طول دیا تو حضر ت اساء شنے ادھر ادھر دیکھ کر انہوں نے اپنے پاس دوعور تیں کھڑی تھیں جن میں ایک فربہ اور دوسری لاغر تھی یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑ ار ہناچا بئے (ا) کیکن چونکہ نماز کئی گھنٹے تک ہوئی منظمی حضر ساماء کو عش آئی۔ (۱) این الی ملیحہ کامیان ہے کھی حضر سے سر میں در دہو تا توسر پکڑ کر کہتیں ہے میر آگناہ ہے (اور جو گناہ خدامعاف کر تار ہتا ہے کہ ان کے سر میں در دہو تا توسر پکڑ کر کہتیں ہے میر آگناہ ہے (اور جو گناہ خدامعاف کر تار ہتا ہے

وہ اس سے کمیں زیادہ ہیں)
حق گوئی ان کا خاص شعار تھا'اس کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ تجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جبار کے سامنے وہ جس صاف گوئی سے کام لیتی تھیں وہ بجائے خودا پنی آپ ہی نئیر ہے 'ایک دن وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا' حضر ت اسماءؓ اپنی کنیز کے ساتھ آئیں اور دریا فت کیا کہ "امیر کمال ہے ؟"معلوم ہوا تو حجاج کے قریب گئیں اس نے دیکھتے ہی کما" تمہار سے بیٹے نے خدا کے گھر میں الحاد پھیلایا تھا' اس لئے خدا نے اس کوبڑا در دناک عذاب دیا" حضر ت اسماءؓ نے بر جتہ جواب دیا تو جھوٹا ہے'وہ ملحد نہ تھا' بلحہ صائم' یار سااور شب بیدار تھا۔ (۲)

نمایت صادر تھیں' حضرت این زبیر ای شمادت ایک قیامت تھی'جو ان کے لئے قیامت کھی'جو ان کے لئے قیامت کھی'جو ان کے لئے قیامت کبری نکی انگوں سے جس عزم 'جس استقلال جس صبر اور جس تحل سے کام لیااس کی مار جی بیں۔

حد درجہ خود دار تھیں 'حجاج بن یوسف جیسے امیر کی نخوت بھی ان کی خود داری کی ' چٹان سے مکراکرچورچور ہو جاتی تھی۔

بااین مه نهایت متواضع اور خاکسار تھیں 'محنت مشقت میں ان کوبالکل عارنه تھا'

<sup>(</sup>۱) مسندج ٦ص ٣٤٩ (٢) بخارى ج ١ص١٤٤ (٣) مسندج ٦ ص ٢٥١

چنانچ جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت زبیر ہے ہاں کچھ نہ تھا، صرف ایک اون اور ایک گھوڑا تھا وہ گھوڑے کو دانہ دین پانی بھر تی اور ڈول سین تھیں ، روٹی پکانی نہیں آتی تھی اس لئے آٹا گوندھ کرر کھتی اور انصار کی بعض عور تیں پکادی تھیں۔ رسول اللہ عظیم نے حضرت زبیر ہو کو جو زمین عنایت فرمائی تھی وہال جا کر وہ چھوہاروں کی گھلیاں جنتی اور تین فرلانگ سے سر پر لاد کر لاتی تھیں ایک دن ای حالت میں آرہی تھیں کہ آنخضرت سے تھی ہوئی اور این فرلانگ سے سر پر لاد کر لاتی تھیں ایک دن ای حالت میں آرہی تھیں کہ آنخضرت تھی ہوئی اور اونٹ پر نہ بیٹھیں گھر آکر حضرت نیر ہے سارا قصہ میان کیا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! سر پر یو جھ لاد نے سے شرم نہیں حضرت زبیر ہے سارا قصہ میان کیا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! سر پر یو جھ لاد نے سے شرم نہیں آئی ؟ پچھ زمانہ کے بعد حضرت ابو بحر ہے ان کو ایک غلام دیا جو گھوڑے کی تربیت اور پر داخت کر تا تھااس وقت حضرت اساء کی مصیبت کم ہوئی کہتی تھیں فکانما اعقنی یعنی گویا ایو بحر ہے کہ کو آز او کر دیا۔ (۱)

غربت کی وجہ سے جو کچھ خرج کر تیں ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں'آنخضرت ﷺ نے منع کیا کہ پھر خدا بھی ناپ کر دے گااس وفت سے یہ عادت چھوڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمدنی وافر ہو گئی اور پھر بھی تنگدست نہیں ہوئیں۔(۱)

حددرجہ فیاض تھیں عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہے بوھ کر کسی کو فیاض تھیں دیکھا محصرت عاکشہ نے اپنی وفات کے وفت ترکہ میں ایک جنگل چھوڑا تھا جوان کے حصہ میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو لاکھ درہم پر فروخت کرکے کل رقم عزیزوں پر تقسیم کردی (۲) پیمار پڑتیں تواہب تمام غلام آزاد کردیتی تھیں (۲) حضرت نیز محامزات تیز تھا اس لئے انہوں نے آنخضرت تھا ہے پوچھا کہ میں بلاا جازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے سے بارا جازت دی۔ (د)

ایک مرتبہ ان کی مال مدینہ میں آئیں اور ان سے روپیہ مانگا' حضرت اساء ؓ نے آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ مشرک ہیں 'کیا ایسی حالت میں ان کی مدد کر سکتی ہوں ؟ ارشاد ہوا" ہاں(اینی مال کے ساتھ صلحر حمی کرو)(۱)

حضرت اساءً نے کئ ج کئے۔ پہلاج آنحضرت علی کے ساتھ کیا تھا(،)اس میں

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۵۵۷ (۲) مسند ج ۳ ص ۳۵۲ (۳) بخاری باب هبة الواحد للجماعة (٤)خلاصه تهذیب ص ۸۸۵ (۵)مسند ج ۳ ص ۳۵۳ (٦) بخاری ج۲ ص ۸۸۶ (۷)مسلم ج۱ ص ٤٧٩

جو کھے دیکھا تھا(۱)ان کوبالکل یادنہ تھا' چنانچہ ایک دفعہ آنخضرت علیے کے بعد جب جج کے لئے آئیں اور مز دلفہ میں ٹھہریں تورات کو نماز پڑھی پھر اپنے ناام سے پوچھا" چاند چھپ گیا' اس نے کہا نہیں' جب چاند ڈوب گیا' بولیں کہ ابری کے لئے چلو' ری کے بعد پھر واپس آئیں اور صبح کی نماز پڑھی اس نے کہا آپ نے بوی علت کی فرمایا آنخضرت علیے نے پر دہ نشینوں کواس کی اجازت دی ہے (۱)جب بھی جوں سے گزر تیں کہتیں کہ ہم آنخضر ت علیے کے زمانہ میں یہاں ٹھہرے تھے 'اس وقت ہمارے پاس بہت کم سامان تھا ہم نے اور عاکشہ اور زیر " نے عمرہ کہا تھا اور طواف کر کے حلال ہوئے تھے۔(۱)

نمایت بمادر تھیں 'اخلاقی جرائت کے چند واقعات اوپر تحریر ہونچکے ہیں سعید بن عاص کے زمانہ حکومت میں جب اسلام میں فتنہ پیدا ہوالور بدامنی شروع ہوگئی توانہوں نے ایک خنجرر کھاتھالوگوں نے پوچھا'اس کا کیا فائدہ ہے ؟یولیں اگر کوئی چور آئے گا تواس ہے اس کا پیٹ چاک کروں گی ؟(۲)

حضرت اساء کے تقدی کا عام چرچا تھالوگ ان ہے دعاکر اتے تھے جب کوئی عورت بخار میں مبتلا ہوتی اور دعا کے لئے آتی تو اس کے سینہ پر پانی چھڑ کتیں اور کہتیں کہ آتی تو اس کے سینہ پر پانی چھڑ کتیں اور کہتیں کہ آتخضرت علی ہے خصرت علی ہے کہ اس کوپانی ہے ٹھنڈاکرودہ (حضرت اللہ ہے دوایت کیا ہے کہ بخار آتش جنم کی گرمی ہے ہے اس کوپانی ہے ٹھنڈاکرو) نے حضور علی ہے دوایت کیا ہے کہ بخار آتش جنم کی گرمی ہے ہے اس کوپانی سے ٹھنڈاکرو) اورای گھر کا کوئی آدمی میمار ہوتا تھا تو آتخضرت علی کا جبہ (جس کو حضرت عائشہ نے وفات کے وفات کے سیرد کیا تھا) دھوتی اوراس کا یائی بلاتی تھیں اس سے ہمار کوشفا ہو جاتی تھی۔(ء)

## (۳۱) حضرت فاطمه بنت قيس ً

نام ونسب:

فاطمہ نام 'سلسلہ نسب ہے: فاطمہ بنت قیس بن خالد اکبر بن وجب نغلبہ ابن وا کلہ بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہر 'والدہ کا نام امیمہ بنت ربیعہ تھااور بنی کنانہ سے تھیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۱ ص۲۳۷ (۲) ایضاً (۳) ایضاً (٤) ذیل طبری ج ۱۳ ص ۲٤٦۱ (۵) بخاری ج ۲ ص ۸۵۲ (٦) ایضاً باب الحمی میں فیح جهنم (۷) مسندج ۲ ص۳٤۸

: 25

ابو عمروبن حفص بن مغیرہ سے نکاح ہوا۔

اسلام :

اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لائیں۔

ہجرت:

اور ہجرت کی۔

عام حالات:

سری ہجری میں جب حضرت عمر ؓ نے انتقال کیا تو مجلس شوریٰ کا اجلاس فاطمہ ہی کے مکان میں ہو تاتھا۔(۲)

<sup>(</sup>۱)عدت کے اندر عورت کا کھانا کیڑاای مرد کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کے متعلق یوی بحث ہے جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ (۲) مسلم ج ۱ ص۸۵٬۵۸۴ ۸۵٬۵۸۵ مسند ج۲ ص ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۴ ، ۳۱) اسد الغابه ج۸ ص ۸۲۲

علی جری میں حضرت اسامہ نے انقال فرمایا فاطمہ کو سخت صدمہ ہوادوسری شادی نہیں کی اور اپنے بھائی ضحاک ؒ کے ساتھ رہیں جب یزید نے اپنے عہد حکومت میں النہ کو عراق کا گور نر مقرر کیا تو فاطمہ بھی اِن کے ساتھ کو فہ چلی آئیں اور پہیں سکونت اختیار کی۔ وفات :

و فات کاسال معلوم نہیں 'حضرت این زبیر" کے زمانہ خلافت تک زندہ تھیں۔(۱)

عليه :

خوبصورت تھیں۔(۱) فضل و کمال :

اسدالغابه میں ہے:

لها عقل و کمال (ص۲۶۵٬ ج۵) « بعن عقل ما تع

«يعنىوه عنايت عقيل اور صاحب كمال تھيں۔

حضرت سعید بن زیدگی صاحبزادی عبدالله بن عمرو (بن عثمان) کو منسوب تھیں ' انہوں نے ان کو تین طلاقیں دیں 'فاظمہ ان کی خالہ ہوتی تھیں کملا بھیجا کہ میرے گھر جلی آؤ مروان نے قبصہ کو بھیجا کہ فاظمہ ہے سبب وریافت کرو 'قبصہ نے آکر کما کہ آپ آیک عورت کو لیام عدت گزرنے سے قبل کیوں گھرسے نکالتی ہیں 'بولیں اس لئے کہ آنخضرت عظیمہ نے جھے کو کی تھم دیا تھااس کے بعد اپناواقعہ میان کیالوراس کی قرآن مجیدسے تائید کی قرآن مجید میں ہے :

إِذَا طَلَقَتُمُ الْنَسَاءَ فَطَلَقُوْهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُواالِّعِدَّةَ وَاتَّقُوااللهُرَبُّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ الْيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَاْ تِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُنْبِيِّنَةٍ (طلاق ١)

"جب تم عُور تول کو طلاق دو توان کو عدت کے وقت تک طلاق دولور عدت کو شار کرو اور خداہے ڈرواور ان کو ان کے گھرول ہے نہ نکالواور نہ وہ تکلیں مگریہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں"

یہ مراجعہ کی صورت تھی اس کے بعد ہے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ (طلاق ٢) "ميس جب ميعاد كو پهنچ جائيس توان كواچي طرح روك ركھويا چي طرح جداكردو"

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۱ ص ۵۸٦ (۲) اصابه ج ۸ ص ۱٦٤

اس بناء پر تین مرتبہ کے بعد پھر کسی صورت کا اختال نہیں ہے 'اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ تمہارے نزدیک عورت جب تک حاملہ نہ ہواس کا نفقہ نہ دینا چاہئے اس لئے اس کو روک رکھنا بالکل بیکار ہے (جب مروان کو حضرت فاطمہ کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو کہا کہ یہ ایک عورت کی بات ہے اور ان مطلقہ خاتون کو حکم دیا کہ اپنے گھر واپس آئیں 'چنانچہ وہ واپس آئیں اور وہیں عدت گزاری (۱)

فاطمہ ؓ نے آنخضرت ﷺ سے چند حدیثیں روایت کی ہیں'جو متعدد اشخاص کے ذریعہ سے مروی ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں۔

قاسم بن محمه 'ابو بحر بن ابوالجهم 'ابو سلمه 'سعید بن مسیّب 'عروه 'عبدالله بن عبدالله ' اسود 'سلیمان بن بیار 'عبدالله البهی 'محمد بن عبدالرحمٰن بن نوبان شدعدی عبدالرحمٰن ابن عاصم 'تمیم اخلاق :

عادات واخلاق نمایت شریفانہ تھے 'شعبی جو ان کے شاگرد تھے' ملنے کو آئے تو انہوں نے چھوہارے کھلائے اور ستوپلایا۔(۱)

### (٣٢) حضرت شفاء بنت عبدالله

نام ونسب :

شفاء نام' قبیلہ قریش کے خاندان عدی ہے ہیں سلسلہ نسب ہے : شفاء بنت عبداللہ بن عبد سمس بن خلف بن سداد بن عبداللہ بن قرط بن ذراح بن عدی این کعب بن لو کی' والدہ کانام فاطمہ بنت وہب بن عمر وبن عا کد بن عمر بن مخزوم تھا۔

: 26

ابوحشمه بن حذیفه عدوی سے نکاح ہوا۔

اسلام:

ہجرت سے تبل مسلمان ہوئیں۔(r)

<sup>(</sup>۱) مسلم نج ۱ ص ۸۶ و مسند ج۲ ص ۱۵ ۱ ۲ ۱ ۱ (۲) مسلم ج۱ ص ۸۵ ه (۳) اصابه ج ۸ ص ۲۰

عام حالات:

آنخضرت علي سے ان كوبہت محبت تھى آپ علي كھى ان كے گھر تشريف لے جاتے تھے انہوں نے آپ کے لئے علیحدہ پچھو نااور ایک تہمدر کھ چھوڑی تھی چونکہ ان میں آنخضرت علی کاپسینہ جذب ہو تا تھا یہ بردی متبرک چیزیں تھیں حضرت شفاءؓ کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نمایت احتیاط ہے محفوظ رکھالیکن مروان نے ان ہے یہ سب چیزیں لے لیں۔(۱)

آنخضرت علی کے ساتھ اس کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا تھااور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی میں سکونت پذیر تھیں۔(۱)

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ خاص رعایتیں کیں۔ چنانچہ این سعد میں ہے :-

كان عمر يقد مهافي الرائ و يرعاها و يفضلها و ربما ولا هاشيئا من امر السوق(٦) "حضرت عمر"ان کورا کے میں مقدم رکھتے ان کی فضیلت کی رعایت کرتے اور ان کو بازار کااہتمام سیر د کرتے تھے۔"

وفات :

و فات کاسنه معلوم نهیں۔

اولاد:

اولاد میں دوکا پتہ چلتاہے 'سلیمان اور ایک لڑکی جو شرجیل بن حسنہ کو منسوب تھی۔ فضل و كمال :

جاہلیت میں دوچیزوں میں مشہور تھیں 'جھاڑ پھوٹک اور لکھنا' جھاڑ پھوٹک کے متعلق آنخضرت على انهول نے استفسار كيا تھا' آنخضرت على نے اجازت دى تھى اور فرمايا تھاكه حصہ کو بھی سکھادو'لکھنے کے متعلق بھی نہی ارشاد ہوا تھا(س) چیو نٹی کے کاٹے میں یہ منتریز ھتی تحيل بسم الله صلو صلب جبر تعوذ امن اقواهها فلاعضراحداً اللهم اكشف الباس رب الناس .(۵)

<sup>(</sup>١)اسدالغابه ج٥ ص٨٦ (اصابه ج٨ ص١٢١) (٢) اصابه ١٢١ بحواله ابن سعد (٣) اصابه ص ١٢١ (٤) مسند ج ٦ ص ٣٧٣ (٥) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٨٧

حضرت شفاء نے آنخضرت علیہ اور حضرت عمر سے چند حدیثیں روایت کی ہیں جن کی تعداد صاحب خلاصہ کے نزدیک بارہ ہے 'راویوں میں ان کے بیٹے اور دو پوتے ابو بحر و عثمان اور ابو سلمہ 'حضرت حصہ ابوا تحق شامل ہیں۔ اخلاق :

اسدالغابہ میں ہے:(۱)

كانت من عقلاء النسا و فضلا نهن "يعني ودرو كاعا قله اور فاضله تحيس"

حضرت عرق نے ایک سے بہتر چادر عنایت کی اور عاتکہ بنت اسید کو الن سے بہتر چادر دی حالا نکہ الن سے بہتر چادر دی حالا نکہ میں ان سے بہتر چادر دی حالا نکہ میں ان سے بہتر چادر دی حالا نکہ میں ان سے بہتر مسلمان ہوئی تمہاری بنت عم بھی ہوں اس کے علاوہ تم نے مجھ کو طلب کیا تھا اور یہ خود چلی آئیں۔ حضر ت عمر نے جو اب دیا کہ میں تمہیں عمرہ چادر دیتا لیکن جب یہ آگئیں تو مجھان کی رعایت کرنی پڑی کیونکہ یہ رسول اللہ علی سے نسبا قریب تر ہیں۔ (۱)

سس) حضرت زینب بنت ابی معاویه نام ونسب:

ما ہو سب اللہ نہام' رائطہ عرف' قبیلہ ثقیف سے تھیں۔ سلسلہ نب بیہ ہے: زینب بنت عبد اللہ 'ابی معاویہ بن معاویہ بن عماب بن اسعد بن غاضرہ بن حطیط بن جشم ابن ثقیف-

#### : تكانى .

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نکاح ہوا چونکہ ان کاکوئی ذریعہ معاش نہ تھالور زیب ہو سنکار تھیں۔اس لئے اپنے شوہر لور لولاد کی خود کفیل ہو ئیں ایک دن کہنے لگیں کہ تم نے اور تہماری لولاد نے مجھ کو صدقہ و خبرات سے روک رکھا ہے 'جو کچھ کماتی ہوں تم کو کھلادی ہوں' بھلااس میں میر اکیا فائدہ ؟ حضرت لان مسعود ہے جواب دیا تم اپنے فائدہ کی صورت نکال لو 'مجھ کو تہمارا نقصان منظور نہیں حضرت زینب آنحضرت تا جھا ہے پاس پہنچیں لور عرض کی

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٨٦ (٢) ايضاً ج ٥ ص ٤٩٧ حالات عاتكة

کہ میں دست کار ہوں اور جو کچھ اس سے پیدا کرتی ہوں شوہر اوربال پوں پر صرف ہو باتا ہے۔

کیونکہ میرے شوہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس بناء پر میں محتاجوں کو صدقہ نہیں دے

عتی۔اس حالت میں کیا مجھ کو کچھ ثواب ملتاہے ؟ آنخضرت عظیم نے فرمایا ہاں تم کوان کی خبر

میری کرناچا بئے۔(۱)

عام حالات:

حضرت زینب کے حالات بہت کم معلوم ہیں سال وفات کا بھی کی حال ہے۔ اولاد:

ابو عبیدہ جواپنے زمانہ کے مشہور محدث گزرے ہیں حضرت زینب کے نور نظر

فضل و كمال :

آنخضرت ﷺ کی حضرت عمر اوران مسعود ہے چند حدیثیں روایت کیں'راویوں میں حسب ذیل اصحاب ہیں۔ ابو عبیدہ'عمروبن حارث بن ابی ضرار 'بسر بن سعید'عبید بن سباق' کلثوم'محمد بن عمروبن حارث۔ اخلاق :

بارگاہ نبوت میں ان کو مخصوص درجہ حاصل تھا۔ اکثر آپ کے مکان میں آتی جاتی تھیں ایک دن وہ آپ کے مکان میں آتی جاتی تھیں ایک دن وہ آپ کے سر کی جویں دکھے رہی تھیں 'مہاجرین کی اور عور تیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں 'ایک مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے اپنے کام چھوڑ کر بولنا شروع کیا آنخضرت عظیمی نے فرمایا تم آئکھ سے نہیں بولتی ہو مکام بھی کرواور گفتگو بھی۔(۱)

### (۳۴) حضرت اساع بنديد

نام ونسب:

اساء نام 'ام سلمہ کنیت۔ سلسلہ نسب یہ ہے: اساء بنت یزید بن السکن بن رافع بن اسم عبد الاشہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمروبن مالک بن اوس۔

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲) مسندج ۲ ص ۳۹۳

اسلام :

جرت کے بعد مسلمان ہو ئیں اور چند عور توں کے ساتھ آنخضرت ہے گی فد مت میں بیعت کے لئے آئیں۔ آپ صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے 'انہوں نے عرض کی کہ" مسلمان عور توں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں خدانے آپ کومر داور عورت سب کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے 'ہم نے آپ کی بیروی کی ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں لیکن ہماری حالت مر دوں ہے بالکل جداگانہ ہے 'ہم پردہ نشین ہیں اس لئے جمعہ اور جماعت ہیں شریک نہیں ہو سکتے اور مر دجمعہ و جماعت ہیں شریک ہوتے ہیں' مر یضوں کی عیادت کرتے ہیں' نماز خمانہ پڑوں جنازہ پڑھتے ہیں' جج کو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جماد کرتے ہیں 'کیڑوں جنازہ پڑھتے ہیں' جم کر میں بیٹھ کر ان کی اولاد کو پالتے ہیں' گھروں کی حفاظت کرتے ہیں' کیڑوں سے لئے چر خد کا تے ہیں' تو کیااس صورت میں ہم کو بھی کچھ ثواب ملے گا" آنخضرت ہوئے نے ساتھ کو جواب دیا کہ عورت کے لئے شوہر کی رضاجو کی خواب دیا کہ عورت کے لئے شوہر کی رضاجو کی نمایت ضرور کی جرضی رہ جاتی ہوئی ہے اور شوہر کی مرضی پر چاتی ہے تو مرد کو جس قدر ثواب ماتا ہے' عورت کے لئے شوہر کی رضاجو کی جس قدر ثواب ماتا ہے' عورت کو بھی ہے اور شوہر کی مرضی پر چاتی ہے تو مرد کو جس قدر ثواب ماتا ہے' عورت کے لئے شوہر کی رضاجو کی جس قدر ثواب ماتا ہے' عورت کو بھی ای قدر ماتا ہے۔ (۱)

جامع ترندی الن سعد اور مندان حنبل میں اس بیعت کا کسی قدر تذکرہ آیا ہے۔
مند میں ہے کہ اس بیعت میں اساء کی خالہ بھی شریک تھیں جو سونے کے کئن اور انگو ٹھیاں
ہنے تھیں آپ نے فرمایاان کی زکوہ دیتی ہو ؟ یولیں نہیں تو فرمایا تو کیا تم کو یہ پند ہے کہ خدا
آگ کے کنگن اور انگو ٹھیاں پہنائے 'حضر ت اساء ؓ نے کما خالہ ان کو اتار دو' چنانچہ فور اتمام چیزیں
اتار کر پھینک دیں اساء ؓ نے کما 'یار سول اللہ اجم زیور نہ پہنیں گے تو شوہر بے وقعت سمجھے گا
ارشاد ہوا" تو پھر چاندی کے زیور ہنواؤاور ان پر زعفر ان مل لوکہ سونے کی چک پیدا ہو جائے "

غرض ان باتوں کے بعد جب بیعت کا وقت آیا آنخضرت علی نے زبانی چند اقرار کرائے حضرت علی نے زبانی چند اقرار کرائے حضرت اساء نے کہایار سول اللہ! ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں 'ا پناہاتھ بڑھا ہے فرمایا' میں عور توں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج٥ ص٣٩٨ و استيعاب ج٢ ص٧٢٦

بعض روایتوں میں بیہ بھی ہے کہ کنگن کاواقعہ خود حضر تاساءٌ کا تھا۔ (۱)

عام حالات:

ا جری میں حضرت عائشہ کی دختی ہوئی اور وہ اپنے میعہ سے کاشانہ نبوت میں اور میں نور تول نے ان کو سنوارا تھاان میں حضرت اساء مجھی داخل تھیں حضرت عائشہ کو جود ھی جلوے میں بھاکر آنخضرت علیہ کو اطلاع کی آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے 'کسی نے دودھ پیش کیا تو تھوڑا ساپی کر حضرت عائشہ کو دے دیاان کو شرم معلوم ہوئی اور سر جھکالیا 'حضرت اساء شین کیا تو تھوڑا ساپی کر حضرت عائشہ خود ہے ہیں 'لے لو 'حضرت عائشہ نے دودھ لے کر کسی قدر پی اساء شین کہ رسول اللہ تھا جود ہے ہیں 'لے لو 'حضرت عائشہ نے دودھ لے کر کسی قدر پی لیااور پھر آنخضرت تھا کے خضرت تھا نے خضرت اساء کو دیا انہوں نے پیالہ کو کھنے پر رکھ کر گر دش دینا شروع کیا کہ جس طرف سے آنخضرت تھا نے نوش فرمایا تھاوہاں بھی منہ لگ جائے اس کے بعد آنخضرت تھا نے فرمایا کہ اور عور توں کو بھی دو 'لیکن سب نے جواب دیا کہ ہم کواس وقت خواہش نہیں ہے ارشاد ہوا" بھوک کے ساتھ جھوٹ بھی" ؟(۱) جواب دیا کہ ہم کواس وقت خواہش نہیں ہے ارشاد ہوا" بھوک کے ساتھ جھوٹ بھی " ؟(۱) میں دور تول کو بھی دو گئی ہے دور سے وار میوں کو قبل کیا۔ (۱)

وفات:

ر موک کے بعد مدت تک زندہ رہیں اور پھروفات پائی 'وفات کا سال معلوم نہیں

ہے۔ فضل و کمال :

حضرت اساءً نے آنخضرت ﷺ سے چند حدیثیں روایت کی ہیں' جن کے راوی اصحاب ذیل ہیں۔ محمود بن عمر وانصاری' مہاجر بن ابی مسلم'شهر بن حوشب' مجاہد' اسجاق بن راشد لیکن ان میں سب سے زیادہ شہر بن حوشب نے راویتیں کی ہیں۔

اخلاق :

استعاب میں ہے:

كانت من ذوات العقل والدين

<sup>(</sup>۱) ان واقعات کے لئے دیکھو مسند ج ص ۲۵ کا ۲۵ کا ۲۹ ۲۹ ۲۹ کا ۲۹ کا

" لیعنیوه عقل لور دین دونول سے متصف تھیں" ·

(٣٥) حضرت ام الدرداع ا

نام ونسب

ام الدرداء دو تھیں۔ اور دونوں حضرت ابوالدرداء کے عقد نکاح میں آئیں۔ لیکن جو بوی تھیں وہ صحابیہ ہیں امام احمد بن حنبل اور یجی بن معین کے قول کے مطابق ان کا نام خیرہ تھالور ابو حدرداسلمی کی صاحب زادی تھیں۔

وفات:

حضرت ابو در داء " ہے دوسال قبل شام میں و فات پائی۔ یہ خلافت عِثمانی کا زمانہ تھا۔ فضل و کمال :

حافظ لن عبدالبر لكھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) مسند ج ٦ ص ٢٥٩ (٢) ايضاً ص: ٥٥ ٤ ٬٥٥ (٣) مسند ج ٦ ص ٢٥٤ ٤٥١ (٤) مسند ج ٦ ص ٢٥٤ ٤٥١ (٤) ايضاً ٨٥٤

كانت من فضلى النساء و عقلاتهن و ذوات الراي فيهن(١) " وه يوى عا قله اور فاضله اور صاحب الرائے تھيں "

آنخضرت علی اور حضرت ابوالدر داء ہے چند حدیثیں روایت کی ہیں ان کے شاگر د میمون بن مهران ہیں 'جن کی ساعت پر جمہور کا تفاق ہے 'حافظ ابن عبدالبرنے بعض اور راویوں کے نام بھی لکھے ہیں لیکن میہ سخت غلطی ہے کیول کہ ان میں سے کسی نے ام الدرداء کا زمانہ اخلاق:

نهایت علیده اور زامده تھیں۔(۲)

حفرتام حكيم

قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں 'باپ کانام حارث بن ہشام بن المغیر ہاور مال کانام فاطمه بنت الوليد تقار فاطمه حضرت خالد بن الوليد كي بمشير تهيس\_ : 26

عكرمه بن ابوجهل سے (جوان كے ابن عم تھے) شادى موكى عام جالات:

غزوہ احد میں کفار کے ساتھ شریک تھیں۔لیکن جب 🔨 ہجری میں مکہ نتج ہوا تو پھراسلام سے چارہ نہ تھاان کا خسر ( ابو جہل ) مکہ میں اسلام کاسب سے برواد عمن اور کفر کا سر غنہ رہ چکا تھاشوہر عکرمہ کی رگول میں اس کا خون دوڑتا تھا (ماموں) خالد بھی مدت ہے اسلام سے برسر پریکاررہ چکے تھے لیکن بایں ہمہ ام حکیم نے اپنی فطری سلامت روی کی بناء پر فتح مك ميں اسلام قبول كرنے ميں بہت عجلت كى۔ ان كے شوہر جان بچاكر يمن بھاگ گئے تھام حكيم في ان كے لئے امن كى درخواست كى تورحمت عالم كا دامن عفونهايت كشاده تفاغر س يمن جاكران كوواپس لائيس اور عكرمه نے صدق دل سے اسلام قبول كيا حضرت عكرمة في

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۷۳

<sup>(</sup>٢)اصابه ج٨ص٧٢

مسلمان ہوکراپ تمام گناہوں کا کفارہ اواکیا نمایت ہوش سے غزوات میں شرکت کی اور ہوئ پامردی اور جال بازی سے لڑے حضرت ابو بخر کے زمانہ خلافت میں رومیوں سے جنگ چھڑی۔ حضرت عکرمہ ام حکیم کو لے کرشام گئے اور اجنادین کے معرکہ میں داو شجاعت دیر شمادت حاصل کی۔ حضرت ام حکیم نے عدت کے بعد خالد بن سعید بن العاص سے ذکار کیا کہا کہا ہو نیل ہو نمیں ، چونکہ نکاح مرج الصفر میں ہوا تھا جو دمشق کے قریب ہے اور ہر وقت رومیوں کے حملہ کا اندیشہ تھا۔ مرج الصفر میں ہوا تھا جو دمشق کے قریب ہے اور ہر وقت رومیوں کے حملہ کا اندیشہ تھا۔ حضرت ام حکیم نے خالد سے کما کہ ابھی تو قف کرو "لیکن خالد نے کما کہ ججھے ای معرکہ میں اپنی شمادت کا یقین ہے ، غرض ایک پل کے پاس جواب تھل ہام حکیم کمانا تا ہے ، رسم عروی اوائی شروع ہوگئی خالد اپنی شمادت کا یقین ہے ، فرض ایک پل کے پاس جواب تھل ہام حکیم کمانا تا ہے ، رسم عروی کا اللہ میں میدان جنگ میں گئے اور شمادت حاصل کی ، حضرت ام حکیم آگر چہ عروس تھیں تا ہم انھیں ، میدان جنگ میں گئے اور شمادت حاصل کی ، حضرت ام حکیم آگر چہ عروس تھیں تا ہم انھیں ، کپڑوں کو باندھا اور خیمہ کی چوب اکھاڑ کر کفار پر حملہ کیا اوگوں کا میان ہے کہ انہوں نے اس چوب سے سات کا فرول کو قبل کیا تھا۔ (۱)

وفات:

حضرت ام حکیم کی و فات کازمانه معلوم نہیں کولاد کا بھی یمی حال ہے۔

## (٣٤) حفرت خنساءً

نام ونسب:

تماضرنام' خنساء لقب'قبیلہ قبیں کے خاندان سلیم سے ہیں'سلسلہ نسب یہ ہے :خنساء بنت عمروبن الشرید بن رباح بن یقظہ بن عصیتہ بن خفاف بن امرء القیس بن بہشر این سلیم بن منصور بن عکر مہ بن حصیہ بن قیس بن عیلان بن مضر مجد کی رہنے والی تحمیں۔ نکاح :

پہلا نکاح قبیلہ سلیم کے ایک شخص رواحہ بن عبدالعزیٰ ہے ہوا'اس کے انقال کے بعد مرواس بن ابوعامر کے عقد نکاح میں آئیں۔(۱)

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ٥ ٢٢ (٢) طبقات الشعراء لابن قينبه ص ٩٧ اسد الغابه ج: ٥ ص: ١ ٤٤

اسلام:

پیری کا زمانہ تھاکہ مکہ کے افق سے ماہتاب رسالت طلوع ہوا حضرت ضناء کو خبر ہوئی تو اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آئیں لور مشرف باسلام ہوئیں 'آنخضرت علی تھا۔ میں ایک ساتھ مدینہ میں آئیں لور مشرف باسلام ہوئیں 'آنخضرت علی تھا۔ میں معالم ساتھ اور تعجب کرتے رہے 'یہ ہجرت کے بعد کاوا قعہ ہے۔ عام حالات:

حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں جب قادیہ (عراق) میں جنگ ہوئی تو حضرت خساء اپنے چاربیوں کو لیکر میدان میں آئیں اوران کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کی بیارے بیٹو! میں ایس ایس میں ایس ایس کے خاطب کر کے یہ نصیحت کی بیارے بیٹو! می نے اسلام اور جمرت اپنی مرضی سے افتیار کی ہے 'ورنہ تم اپنے ملک کو بھاری نہ تھے 'اور نہ تم الے میاں قط پڑاتھا اوجوداس کے تم اپنی اور ھی مال کو یہال لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا خداکی قتم! تم ایک مال اور باپ کی اولاد ہو میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے مامول کور سواکیا تم جانتے ہو کہ دنیا فائی ہے اور کفار سے جو جماد کرنے میں برا اثواب ہے خداتعالی فرماتا ہے باایھا الذین امنو الصبر و اوصابر و اور ابطوا اس بنا پر صبح اٹھر لڑنے کی تیاری کرو اور آخر و تت تک لڑو" (م) چنانچہ بیٹول نے ایک ساتھ باگیں اٹھا کیں اور نمایت جوش میں رجز پڑھے ہوئے دو شرعے مور شہید ہوئے حضر سے ضاء گو خبر ہوئی تو خداکا شکر اواکیا۔

منزے عمر ان لڑکوں کو ۲۰۰۰ در ہم سالانہ و ظیفہ عطاکرتے تھے ان کی شہادت کے بعد بیدر قم حضرت خنساء کو ملتی رہی۔(۲)

وفات:

اس واقعہ کے دس برس کے بعد حضرت خنساء شنے وفات پائی۔ سال وفات سے ہے۔ ہجری ہے۔

لولاد :

چار لڑکے تھے جو قادسیہ میں شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں "عبداللہ 'ابو شجرہ (پہلے شوہر سے )زید 'معاویہ (دوسرے شوہر سے )" فضل و کمال :

اقسام سخن میں سے مرثیہ میں حضرت ضاء اپناجواب نہیں رکھتی تھیں صاحب

١١) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٤٢ (٢) ايضاً .

اسدالغلبه لکھتے ہیں۔(۱)

اجمع اهل العلم بالشعراء لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها اشعرمنها

"لعنی ناقدان سخن کا فیصلہ ہے کہ خنساء کے برابر کوئی عورت شاعر نہیں پیدا ہوئی"

لیلائے اخیلیہ کو شعراء نے تمام شاعر عور توں کا سرتاج تنگیم کیا ہے تاہم اس میں بھی حضرت خنساء مستنیٰ رکھی گئی ہیں (۲) بازار عکاظ میں جو شعرائے عرب کا سب ہو تا تھا' تھا' حضرت خنساء کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کے خیمے کے دروازے پرایک علم نصب ہو تا تھا' جس پریہ الفاظ لکھے تھے ارٹی العوب یعنی عرب میں سب سے بوی مرثیہ گو' نابغہ جو اپنا ذان کا سب سے بواشاعر تھا اس کو حضرت خنساء "نے اپنا کلام نہ الوبولا کہ اگر میں ابوبھیر (اعشیٰ) کا کلام نہ من لیتا تو تجھ کو تمام عالم میں سب سے بواشاعر تسلیم کرتا' (۲)

حفزت خنساءً ابتداءً ایک دوشعر کهتی تھیں ہلین صحر کے مرنے ہے ان کو جو صدمہ بہنچااس نے ان کی طبعیت میں ایک بیجان پیدا کر دیا تھا چنانچہ کثرت سے مرثے لکھے ہیں یہ شعر خاص طور بر مشہور ہیں :-

كانه علم في راسه نار

وان صخر التاتم الهداة به

صحر کی بڑے بڑے لوگ اقتداکرتے ہیں گویادہ ایک بہاڑے جس کی چوٹی پر آگروش ہے حضرت خنساء گادیوان بہت صحیم ہے ۱۸۸۸ء میں بیر دت میں مع شرح کے چھاپا گیاہے اس میں حضرت خنساء کے ساتھ ۲۰ عور توں کے اور بھی مرشے شامل ہیں ۱۸۸۹ء میں اس کا فرنج زبان میں ترجمہ ہوا کور دوبارہ طبع کیا گیا۔

## (۳۸) خطرت ام حرام ا

نام ونسب :

تام معلوم نہیں'ام حرام گنیت بھی' قبیلہ خزرج کے خاندان ہو نجارے تھیں سلسلہ نسب میہ ہے :ام حرام ہنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدی لئن نجار۔والدہ کانام ملیحہ تھاجو مالک بن عدی بن زید بن مناۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار کی وختر تھیں۔اس بناء پر ام حرام معرام ملیم کی بہن اور حضرت انس کی خالہ ہوتی ہیں

<sup>(</sup>١) ايضاً ص ٤٤١ (٢) طبقات الشعراء ص ٢٧١ (٣) ايضاً ص ١٩٨

آنخضرت علي على الكاليي رشته تها\_

: 25;

عمروین قیس انصاریؓ ہے ہوا'۔ (۱)لیکن جب انہوں نے احد میں شہادت پائی تو حضرت عبادہؓ بن صامت کے عقد نکاح میں آئیں جوہوے رتبہ کے صحابی تھے۔

عام حالات اوروفات:

آنخضرت الله جب بهی قباء کی طرف تشریف لے جاتے تو حضرت ام حرام کے اور کھانا کھار آتے اور کھانا نوش فرماتے سے ججہ الوداع (اس کے بعد ایک روز آپ علی تشریف لائے اور کھانا کھاکر آرام فرمایا تو حضرت ام حرام نے جویں دیکھنا شروع کیں آپ کو نیند آگئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے الحصاور فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ "میری امت کے بچھ لوگ سمندر میں غزوہ کے ارادہ سے سوار ہیں "حضرت ام حرام نے کہا" یارسول اللہ ادعا بچھ کہ میں بھی ان میں شامل ہوں "آپ نے دعا کی اور پھر آرام فرمایا۔ پچھ دیر کے ابتد پھر مسکراتے ہوئے الحصاور ای خواب کا اعادہ کیا حضرت ام حرام نے پھر اپنی شرکت کے بعد پھر مسکراتے ہوئے الحصاور ای خواب کا اعادہ کیا حضرت ام حرام نے پھر اپنی شرکت کے لئے دعا کی در خواست کی فرمایا تم پہلی جماعت کے ساتھ ہواس خواب کی تعبیر ۲۸ ہے ہجری میں پوری ہوئی۔

حضرت امير معاوية حضرت عراكی طرف سے شام کے حاکم تھا نہوں نے متعددبار جزائر پر جملہ کرنے کی خواہش ظاہر کی الیکن حضرت عرائے نے اجازت نہیں دی حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اجازت ملی انہوں نے جزیرہ قبرس (سا کیرس) پر جملہ کرنے کے لئے ایک بیرا اتیار کیا اس جملہ میں بہت سے صحابہ شریک تھے حضرت ابو ذرائ حضرت ابو الدرداء معنی حضرت عبادہ بن صامت ، حضرت ام حرام بھی ان ہی میں داخل تھیں (۳) بیرا احمل (۳) کے ساحل سے روانہ ہوالور قبرس فتح ہو گیاوالی میں حضرت ام حرام حرام میں حضرت ام حرام میں کہ نیچ گریں اور جال بحق تسلیم ہو کیں لوگوں نے ان کو وہیں دفن کردیا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تهذیب ج ۱۲ ص ۲۲ (۲) زرقانی ج ۲ص ۲۳ واصابه ج ۸ ص ۲۲۳٬۲۲۲ (۳) اسد الغابه ج ۵ ص ۵۷۵ (٤) زرقانی ص ۲۱ (۵) بخاری ج ۲ ص ۹۲۹

اولاد :

حضرت ام حرامؓ ہے ۳ لڑکے پیدا ہوئے پہلے شوہر سے قیس اور عبداللہ اور حضرت عبادہؓ ہے محمد۔ فضل و کمال :

(۳۹) حضرت ام در قد الله

نام ونسب:

نام معلوم نہیں ام ورقہ کنیت اور انصار کے کسی قبیلہ سے تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے۔ ام ورقہ بنت عبداللہ بن عارث ن عویمر بن نو فل۔

اسلام

ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں۔

غروات :

غزوہ بدر پیش آیا تو انہوں نے آنخضرت ﷺ سے شرکت کی اجازت مانگی کہ مریضوں کی تیار داری کروں گی ممکن ہے کہ اس سلسلہ بین شمادت نصیب ہو'آنخضرت ﷺ نے فرمایا" تم گھر میں رہو خداتم کوو ہیں شمادت عطافرمائے گا"

شهادت:

چونکہ قرآن پڑھی ہوئی تھیں اور آنخضرت ﷺ نے ان کوعور توں کاامام بنایا تھا۔
اس لئے درخواست کی کہ ایک مؤذن بھی مقرر فرمایئے چنانچہ مؤذن اذان دیتااور عور توں کی امت کرتی تھیں (()راتوں کو قرآن پڑھا کر تیں انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام کو مدیر بنایا لیمن شرط پر آزادی کا وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد تم آزاد ہو ان بد بختوں نے اس وعدے سے لیمن انہوں کا کہ وال کہ ان کا کام تمام کر دیا یہ خلافت فاروتی کا واقعہ ہے۔ مج کو حضرت عمر شے لوگوں سے پوچھا آج خالہ کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی معلوم نہیں ہے۔ مج کو حضرت عمر شے لوگوں سے پوچھا آج خالہ کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی معلوم نہیں

<sup>(</sup>۱)عور تول كى المت كے متعلق ديباچہ كے ص الراك نوك بود ماحظہ مو

کیسی ہیں؟ مکان میں گئے تو دیکھا کہ ایک چادر میں کپٹی پڑی ہوئی ہیں' نہایت افسوس ہوالور فرملیا خدالور رسول ﷺ نے بچ کما تھا آنخضرتﷺ فرمایا کرتے تھے"شہیدہ کے گھر چلو"اس کے بعد منبر پر چڑھے اور کماغلام اور لونڈی دونوں گر فقار کئے جائیں' چنانچہ وہ گر فقار ہو کر آئے تو حضرت عمر شنے ان کوسولی پر لٹکا دیا (بید دونوں وہ پہلے مجرم ہیں) جن کو مدینہ منورہ میں سولی دی گئی۔ (۱)

## (۴۰) خطرت مندُّ

نامونسب

ہندنام 'قبیلہ قریش سے تھیں 'سلسلہ نسب بیہ ہے۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس این عبد مناف 'ہند کاباپ قریش کاسب سے معززر کیس تھا۔ نکاح :

فاکہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا الیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا' تو ابو سفیان ان حرب کے عقد میں آئیں جو قبیلہ امیہ کے مشہور سر دار تھے۔ عام حالات:

عتبہ 'ایو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی 'اور وہ اسلام غیر معمولی تق کو نمایت رشک سے دیکھتے تھے۔ اور حتی الا مکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے 'ایو جہل ان سب کاسر دار تھالیکن جب بدر کے معرکہ میں جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا 'قریش کے بوے بوے سر دار مارے گئے اور ایو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے تو ابو سفیان تعلق حرب نے جو عتبہ کے داماد تھے 'اس کی جگہ کی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی ساوت مسلم ہوگئی چنانچے بدر کے بعد سے جس قدر معرکے پیش آئے ابو سفیان سب میں پیش سیادت مسلم ہوگئی چنانچے بدر کے بعد سے جس قدر معرکے پیش آئے ابو سفیان سب میں پیش سیادت مسلم ہوگئی چنانچے بیاب کے انقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایبا خطر ناک منظر پیش کیا جس کے خیل سے بھی جسم ارزا ٹھتا ہے حضر سے جمز ہوگئی کے جیا تھے '

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ٢٨٩

چنانچہ انہوں نے وحثی کوجو جیر بن مطعم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تھے حضرت مخز ہے فتل پر آمادہ کیا تھا (یہ حضرت وحثیؓ کے قبل از اسلام کاواقعہ ہے) اور یہ اقرار ہوا کہ اس کار گزاری کے صلہ میں وہ آزاد کردیئے جائیں گے، چنانچہ حضرت حمز ہ جب ان کے برابر آئے تو وحثی نے حربہ پھینک کرمار اجوناف میں لگا اور پار ہوگیا حضرت حمز ہ نے ان پر حملہ کرنا چاہائیکن لڑکھڑ اکر گر پڑے اور روح پرواز کرگئی۔

فاتونان قریش نے انقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لا شوں سے بھی بدلہ لیا تھا ان کے ناک کان کاٹ لئے ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا حضرت حمزہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں 'لیکن گلے سے نہ از سکا۔ اس لئے اگل دینا پڑا (حضرت ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں) آنخضرت آلے کواس فعل سے جس قدر صدمہ ہواتھا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟ لیکن ایک اور چیز تھی جوائی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟ لیکن ایک اور چیز تھی جوائی ہونے دیتی تھی۔ ایک اور چیز تھی جوائی ہونے دیتی تھی۔ اسلام:

چنانچہ جب مکہ فتح ہوالور آنخضرت ﷺ لوگوں سے بیعت لینے کے لئے بیٹے تو مستورات میں ہند بھی نقاب بہن کر آئیں مستورات میں ہند بھی آئیں 'شریف عور تیں عموانقاب بہنی تھیں ہنڈ بھی نقاب بہن کر آئیں جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پیچا نے نہائے ۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے اتیں کیں جو حسب ذیل ہیں۔

ہنڈ یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا۔ لیکن بھر حال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ ﷺ : چوری نہ کرنا۔

ہند : میں اپنے شوہر کے مال میں ہے بھی کچھ لے لیاکرتی ہوں معلوم نہیں۔ یہ بھی جائز ہیا نہیں ؟

رسول الله علية : اولاد كو قتل نه كرنا\_

ہند ہ ربینا هم صغار و قتلتهم كباراً فانت وهم اعلم ، ہم نے تواپنے يوں كوپالا تھايوے ہوئے توجنگ بدر میں آپ نے ان كومار ڈالااب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ (اس دیده دلیری کے باوجود) آنخطزت ﷺ نے ہندہ درگزر فرمایا۔ (ہندکے قلب پراس کا بہت اثر ہوا) اور ان کے دل نے اندرے گوائی دی کہ آپ سے پیفیر ہیں۔ انہوں نے کمایار سول اللہ ! اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبتوض خیمہ نہ تھالیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ (۱)

منزت ہنڈ ملمان ہوکر گھر گئیں تواب وہ ہندنہ تھیں ان سعدنے لکھاہے کہ انہوں نے گھر جاکرہت توڑ ڈالااور کماکہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔(۱)
(اسدالغلبہ میں ان کے حسن اسلام کے متعلق لکھاہے کہ اسلمت یوم الفتح و

حسن اسلامها (٢)

غزوات:

فتح کمہ کے بعد اگر چہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور اس لئے عور توں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باتی نہیں رہی تھی تاہم جب حفرت عمر کے عمد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کارن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عور توں کو بھی تیخ و خنجر سے کام لینا پڑا چنانچہ شام کی لڑا کیوں میں جنگ بر موک ایک یادگار جنگ تھی اس میں حضرت ہنداور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلہ کاجوش پیدا کیا۔

وفات:

حفرت ہن خفرت او بحر ت عمر خلافت میں انقال کیا ای دن حفرت ایو بحر کے عمد خلافت میں انقال کیا ای دن حفرت ایو بحر کے والد ابو قافہ نے بھی وفات بائی تھی۔ ان سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات حفرت عمر کے زمانہ میں ہوئی کتاب الا مثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ اس میں نہ کور ہے کہ جب حضرت ابو سفیان نے وفات بائی (ابو سفیان نے حضرت بحوث عثمان کے زمانہ خلافت میں وفات بائی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ ہے کہا کہ مجھ سے ہنڈ کا نکاح کر دوانہوں نے نمایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری (۲) اصابه ج ۸ ص ۲۰۱ (۳) اسد الغابه ج۵ ص ۲۳۵(٤) اصابه ج ۸ ص ۲۰۲

لولاد :

اولادين حضرت امير معاوية زياده مشهورين-

اخلاق:

حفرت ہند میں وہ تمام لوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے ملبہ الا تمیاز ہو سکتے ہیں صاحب اسد الغلبہ نے لکھاہے:

كانت امرأة لها نفس وانفته ورائ و عقل (١)

"ان میں عزت نفس عیرت رائے تدبیر اور دانش مندی یائی جاتی تھی"

فیاض تھیں مفرت ابوسفیان ان کوان کے صلہ کے مطابق خرج نہیں دیے تھے ' اسلام لانے کے وقت جب آنخضرت ﷺ نے ان سے عمد لیا کہ چوری نہ کریں 'توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ عظیہ! ابوسفیان مجھے پوراخرج نہیں دیے آگر ان سے چھپا کرلوں تو جائز ہے؟ آپ نے اجازت دی۔ (')

(۱۷) حضرت ام كلثوم بن عقبه

نام ونسب اور اسلام:

ام کلثوم کنیت مسلم نسب ہے : ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط انن الی عمروبن امید بن عبد منس بن عبد مناف والدہ کا نام اروی بنت کریز تھا۔ اس بناء پر حضرت عثان اور حضرت ام کلثوم اخیائی بھائی بہن ہیں ام کلثوم کاباب عقبہ بن الی معیط قبیلہ امیہ کا ایک ممتاز شخص تھا اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی المیکن خداکی قدرت دیکھو! اس نے اس ظلمت کدہ میں ایمان کا چراغ روشن کیا یعنی اس کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم مشرف بالاسلام ہو کیں۔

انجرت:

ے ہجری میں صلح حدیدی کے بعد حضرت ام کلثوم فیدینہ کی طرف ہجرت کی فرف ہجرت کی فرف ہجرت کی فرف ہجرت کی فرف ہجرت کی فراعد کے ایک مخص کے ہمراہ مکہ سے پاپیادہ روانہ ہوئیں ،چونکہ بھاگ کر نکلی تھیں اس لئے ان کے بھائی پیچھے سے آئے ، مدینہ پنچیں تودوسرے دن وہ بھی پہنچ گئے حضرت ام

<sup>(</sup>۱) اسد الغابه ج٥ ص ٢٦. (٢) بخارى

کلٹوم ٹے فریاد کی کہ مجھ کواپنے ایمان کاخوف ہے میں عورت ہوں اور عور تیں کمزور ہوتی ہیں اس کا تو ہیں اس کی تھی کہ قریش کا کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو ہیں 'آنخضرت علیہ نے صلح نامہ میں بیہ شرط کی تھی کہ قریش کا کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو واپس کردیا جائے گااس لئے آپ کو فکر ہوئی لیکن چونکہ اس میں عور تیں داخل نہ تھیں اس لئے آپ کو فکر ہوئی لیکن چونکہ اس میں عور تیں داخل نہ تھیں اس لئے ان کے متعلق خاص بیہ آیت اتری۔

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ اعْلَمُ بِإِيْمَا نِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اللَي الْكُفَّارِ

"مسلمانو! جب تمهارے پاس مسلمان عور تیں ہجرت کرکے آئیں توان کو جانچ لو خداان کے ایمان کو ان کو جانچ لو خداان کے ایمان کو اخروں خداان کے ایمان کو اخروں کے ہاں واپس نہ بھیجو!"

اور آپ ﷺ نے اس کے مطابق حضرت ام کلثوم کوواپس کرنے سے انکار کر دیا۔ نکاح:

حفزت ام کلثوم استک کواری تھیں اس لئے حفزت زید بن حاریہ سے کہ ہوئے رہوے رہ سے سالی تھے ان کا نکاح کیا گیالیکن جب زید نے غزوہ موجہ میں شہادت پائی تو حضرت زیر بن العوام کے عقد نکاح میں آئیں لیکن انہوں نے طلاق دے دی اور حفزت عبد الرحمٰن بن عوف سے نکاح ہوا اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر وہن العاص سے نکاح پڑھایا اور یہ آخری نکاح تھا۔

وفات:

ایک مهینه کے بعد و فات پائی اس زمانه میں حضرت عمرٌ والی مصر تھے۔ اولاد:

حضرت ام کلثومؓ کے حضرت زیداور حضرت عمرؓ بن عاص سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی 'لیکن حضرت زیبرؓ سے زینب اور حضرت عبدالر حمن بن عوف سے ابراہیم' حمید' محمد اور اساعیل پیدا ہوئے۔ فضل و کمال:

حمیداور ابراہیم نےان سے کچھ حدیثیں روایت کی ہیں۔

# عضرت زینب بنت ابی سلمه عضرت زینب بنت ابی سلمه نام ونسب:

زینب نام ، قبیلہ مخزوم سے ہیں۔ سلسلہ نسب بیہ ہے : زینب بنت اہلی سلمہ عبداللہ بن عبداللہ بنت اہلی سلمہ عبداللہ بن عبداللسد بن عمروبن مخزوم ، حبشہ میں حضرت ام سلمہ کے بطن سے پیدا ہو ئیں اور ان ہی کے ساتھ کچھ زمانہ کے بعد مدینہ کو ہجرت کی حضرت اساء ہنت اہل بحر نے دودھ پلایا (۱) ، پہلے برہ نام تھا آنحضرت علی ہے نے زینب نام رکھا۔ (۲)

عام حالات:

سے ہجری میں ابو سلمہ فرفات پائی تو حفر تام سلم آئی اسلم تعلیم کے عقد نکاح میں آئیں اس وقت زینب شیر خوار تھیں والدہ ماجدہ کے ساتھ آنخضرت علیہ کا آغوش تربیت میں آئیں 'آنخضرت علیہ کو ان سے محبت تھی پیروں پر چلنے لگیں تو آخضرت علیہ کے باس آئیں۔ آپ غسل فرماتے توان کے منہ پرپانی چھڑ کتے تھے 'لوگوں کا مان ہے کہ اس کی بیر کت تھی کہ بوھا پر تک ان کے چرے پر شاب کا آب ورنگ اتی رہا۔ میان ہے کہ اس کی بیر کت تھی کہ بوھا پر تک ان کے چرے پر شاب کا آب ورنگ اتی رہا۔ حضرت عبداللہ فین زمعہ بن اسود اسدی سے شادی ہوئی دولڑ کے پیدا ہوئے جن میں ایک کانام ابو عبیدہ تھا سال جری میں حرہ کی لڑائی میں دونوں کام آئے اور حضرت زینب کے سامنے ان کی لاشیں لاکر رکھی گئیں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھ پر بہت بوی مصری سامنے ان کی لاشیں لاکر رکھی گئیں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھ پر بہت بوی مصری سامنے ان کی لاشیں لاکر رکھی گئیں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھ پر بہت بوی

وفات :

بیموں کے قتل کے بعد دس برس زندہ رہیں اور سوکے ہمجری میں انتقال فرمایا یہ طارق کی حکومت کازمانہ تھا (۳)حضرت این عمرؓ جنازہ میں تشریف لائے۔ فضل و کمال:

حضرت زینب فضل و کمال میں شہرہ آفاق تھیں اوراس وصف میں کوئی عورت ان

<sup>(</sup>۱) اصابه ج۸ ص ۹٦ بحواله ابن سعد (۲) مسلم ج ۲ ص ۲۳ باب استحباب تفسير الاسم القبيح الى حسن (۳) تهذيب جلد ۲ ص ٤٢١

ہے ہمسری کادعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔اسدالغلبہ میں ہے۔

كانت من افقه نساء زمانها (١)

"وہایۓ عصر کی فقیہہ بیوی تھیں"

آنخضرت علاوہ حفرت اللہ ہے کچھ حدیثیں روایت کیں آپ کے علاوہ حفرت ام سلمہ" وطرت ما کھڑے کے علاوہ حفرت ام سلمہ" حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت بحش ہے بھی چند حدیثیں سنیں جن لوگوں نے ان سے بیا حدیث روایت کی ہے ان کے نام یہ ہیں :

الأم زين العابدين' ابو عبيده' محمد بن عطاء' عراك بن مالك' حميد ابن نافع' عروه' ابوسلمه 'كليب بن واكل' ابو قلابه جرمی۔

## (۳۳) حضرت ام ابی هرية

نام ونسب:

اميمه نام تفاسباب كانام صبيحيا صفيح بن الحارث تفا

اسلام

اگرچہ حضرت ابوہر ہوہ جوان کے صاحبزادے تھے 'مسلمان ہو چکے تھے تاہم وہ مشرک تھیں ایک روزانہوں نے آنخضرت بیانے کی شان میں گتاخی کی 'تو حضرت ابوہر ہرہ ہو کو حضرت ابوہر سے گئے اور کہا" حضور! اب میری بال کے مسلمان ہونے کے لئے دعا فرمائے "آنخضرت علیہ نے دعا کی 'ادھر ان کی حالت میں د فعتذ انقلاب بیدا ہو گیا۔ عسل کرکے کپڑے بدلے اور حضرت ابوہر برہ گئے کے سامنے کلمہ پڑھا حضرت ابوہر برہ فرخ مسرت سے آبدیدہ ہو گئے اور آنخضرت بھی کو خبرکی آنخضرت بھی نے خداکا شکرادا کی ا

وفات:

وفات کی تاریخ معلوم نہیں۔

اولاد:

اولاد میں حضرت ابو ہر بر ہ زیادہ مشہور ہیں۔

<sup>(</sup>١) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٦٩ (٢) مسلم ج ٢ ص ٥٥٧ (باب فضائل ابي هريرةً

# (۴۴) حضرت خوله "بنت حکیم

نام ونسب :

فولہ نام 'ام شریک کنیت 'قبیلہ سلیم سے بھیں 'آنخضرت ﷺ کی خالہ ہوتی ہیں '' نسب نامہ بیہ ہے : خولہ بنت تحکیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص بن مرة بن ہلال بن فالج بن ز کوان بن تعلیہ بن بہتہ بن سلیم۔

:25

حضرت عثال النان مظعون سے جوبڑے رتبہ کے صحابی تھے۔ نکاح ہوا۔

عام حالات:

مسلمان ہو گرمدینہ کو ہجرت کی ہے۔ ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثالیٰ بن مظعون نے وفات پائی تو خولہ نے دو ہر انکاح نہیں کیاا کثر پریشان رہتی تھیں صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، کہ انہوں نے اپنے کو آنحضرت بھی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ (۱) فضل و کمال :

آنخضرت علی حضرت میں دوایت کیل راویان حدیث میں حضرت سعد بن الی و قاص سعید بن میں بیش میں دواور عروہ اور دیج بن مالک داخل ہیں۔ اخلاق :

اسد الغابه میں ہے کانت اموأة صالحة "وه ایک نیک بی تھیں" مندمیں ہے تصوم النهاد و تقوم اللیل یعنی وه دن کوروزه رکھتی اور رات کوعبادت کرتی تھیں۔

ابتداء و نیور کابرداشوق تھا چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ہے عرض کی کہ اگر طاکف فتح ہو تو آپ مجھ کو فلال عورت کازیوردے دیجئے گا آنخضرت ﷺ نے فرمایا اگر خدااس کی اجازت نہ دے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔(")

(۱) مسند ج ۳ ص ٤٠٩ (۲) بخاری ج ۲ ص ۷۹ (باب هل للمراة ان يهب انفسها لاحد و تهذيب ج ۲ ص ۲۹ (باب هل للمراة ان يهب انفسها لاحد و

## (۵۵) حفرت حمنه بنت بخش

نام ونسب:

منه نام عفرت زین کی بمثیر ہیں سلسلہ نب اور گزر چکا ہے۔

: 25

حفرت مصعب فن عميرے نكاح مول

اسلام:

اوران ہی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔

عام حالات:

مدینہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیالورجب آنخضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار کی عور تول سے بیعت لی تواس میں یہ بھی شامل ہو کیں مندان حنبل اور انن سعد وغیر ہ نے اکثر عور تول سے بیعت میں لکھا ہے کہ کانت من المبایعات اس سے بی بیعت مراو ہے چنانچہ حضرت اساء ہنت بزید کے حالات میں بھی اس کاذ کرکرا ہے ہیں۔

غزوات میں سے اُمُد میں نمایاں شرکت کی وہ پانی بلا تیں اور زخیوں کا علاج کرتی تخیس ان کے علاوہ اور عور تیں بھی یہ خدمت انجام دے رہی تھیں چنانچہ رفیدہ اور ام کبشہ وغیرہ کی نسبت بھی ای قتم کی تصریحات موجود ہیں۔

اس واقعہ میں حضرت حمنہ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر نے شمادت پائی جن کے بعد انہوں نے حضرت طلح ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے نکاح کیا۔

افک کے واقعہ میں منافقین کے ساتھ غلطی ہے جو مسلمان شریک ہو گئے تھے ان میں حضرت حسان اور حضرت مسطح کے ساتھ حضرت حمنہ بھی تھیں چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عاکشہ ہے منقول ہے۔(۱)

وطفقت اختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من اصحاب الافك "يعنى حفرت زين كى بهن حمنه برابر ميرے خلاف رہيں يمال تك كه اور اصحاب الككى طرح برباد ہوئيں"

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۹۹ ۵

فتح الباری میں ہے کہ حفرت حمنہ یکے شریک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حفرت عائشہ کو آنخضرت علیقے کی نظروں ہے گراکر حفزت زینب (اپی بہن)کوبلند کریں (اللیکن تعجب ہے کہ خود حضرت زینب نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھلیا 'چنانچہ اس کا تذکرہ الن کے حالات میں آچکا ہے۔

وفات:

وفات کاسنہ صحیح طور پر معلوم نہیں 'اتناعلم ہے کہ حضر ت زینب کی وفات تک زندہ تھیں حضرت زینب نے وسی ہجری میں وفات پائی ہے۔

اولاد :

حفزت طلحہ ہے حفزت حمنہ کے دولڑ کے پیدا ہوئے محمد اور عمر ان محمد کو سجاد کے لقب سے شمرے تھی۔

تمت بالخير

لیمنی سیر الصحامیات ختم ہوئی آگے اسو ہ صحامیات شر وع ہوتی ہے

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ج ٨ ص ٣٦٧

# رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن عراضي موااوروه الله عداضي موا

#### انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



اسوة صحابيات

حصه بإزوجم (11)

جس میں خاص طور پرعورتوں اورلڑ کیوں کے درس، ہدایت اور مطالعہ کے لئے از واجِ مطہرات، بنات طیبات اورا کا برصحابیات کی زندگی کے مذہبی اخلاقی معاشرتی واقعات اور مذہبی اخلاقی اور علمی خد مات کی تفصیل متندحوالوں سے لی گئی ہے

> تحریادترتیب جناب مولا ناعبدالسلام ندویٌ

وَالْ الْمُلْطَاعَت وَالْوَالِمُ الْمُ اللَّهُ ال

www.ahlehad.or8

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ويراجِيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين

عور تول کی تعلیم و تربیت کے مسلہ ہے اصوالاً کی کو اختلاف نہیں ہے گفتگو جو پچھ

ہ بیہ ہے کہ موجودہ دور کی تعلیم و تربیت ہے متہتے ہو کر ایک مسلمان عورت نہ ہب اخلاق

الور معاشرت کے قدیم اصول کو قائم رکھ سکے گیا نہیں یادوسر سے الفاظیم قدیم اسلای

روایات کا تحفظ کر سکے گیا نہیں جن لوگوں کو مسلہ تعلیم نسوان سے اختلاف ہے وہ اسی شبہ کو

اپنی دلیل قرار دیتے ہیں اور موجودہ دور کے تعلیم یافتہ مر دول نے جو نہ ہبی اخلاقی اور معاشر تی

نمونے قائم کے ہیں ان ہے بھی اس شبہ کی تائید ہوتی ہے اور غیر قوموں کی تعلیم یافتہ عور توں

نے بھی ہماری خواتین کے لئے کوئی عمدہ نمونہ نہیں قائم کیا ہے ، لیکن اسلام کی قدیم تاریخ

ہمارے سامنے مسلمان عورت کا بہترین اور اصلی نمونہ پیش کرتی ہے اور آج جب کہ زمانہ بلایا

ہمارے سامنے مسلمان عورت کا بہترین اور اصلی نمونہ پیش کرتی ہو اتین کا نمونہ پیش کردیا

مرب ہیں آگر ہماری عور توں کے سامنے اسلام کی ممتاز اور ہر گزیدہ خواتین کا نمونہ پیش کردیا

عائے 'توان کی فطر تی تھی۔ ان سے بھی زیادہ متاثر ہو سکے گی اور موجودہ دور سے مؤثر اسے سے بین اگر ہماری اضلاق اسلامی محاشر سے اور اسلامی تدن کا نمونہ بیش کردیا

اسلام کے ہر دور میں اگر چہ عور توں نے مختلف حیثیوں سے امتیاز حاصل کیا ہے لیکن ازواج مطہرات ہنات طیبات اور اکابر صحامیات ان تمام حیثیات کی جامع ہیں اور ہماری عور توں کے لئے انہی کے غہ ہیں افلاقی معاشر تی اور علمی کارنامے اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں اور موجودہ دور کے تمام معاشر تی اور تمدنی خطرات ہے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں 'میں نے اسوہ صحابہ کی دونوں جلدوں میں عہد صحابہ کے جو غہ ہیں اخلاقی معاشر تی اور علمی واقعات جمع کئے ہیں ان میں اگر چہ صحامیات کے بیہ تمام کارنامے بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت ان کی عظمت اور ان کی اسلامی خد مت کے لحاظ سے میں نے ان واقعات کو جو اس کتاب کی

دونوں جلدوں میں متفرق طور پر موجود تھے متعدد واقعات کے اضافہ کے ساتھ اس مخضر سے رسالے میں الگ جمع کردیاہے 'جس سے ایک طرف تو یہ فائدہ ہوگا جبکہ صحامیات گی فر ہبی 'اخلاقی ' معاشرتی اور علمی رُندگی ایک مستقل حیثیت اختیار کرے گی 'دوسری طرف ہماری عور توں اور لڑکیوں کے درس ہدایت اور مطالعہ کے لئے متند اور مؤثر واقعات کا ایک مجموعہ مرتب ہوجائے گا جس پر عمل کرکے وہ خالص اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ بن جائیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق جو شبہات ظاہر کئے جارہے ہیں 'ان کی عملی تردید کر سکیں گی۔و ماتو فیقی الا باللہ

عبدالسلام ندوی شبلی منزل 'اعظم گڑھ' ساد سمبر ۱۹۲۲ء

NNN.

بسم الله الرحمن الرحيم قبول اسلام

لطافت طیع رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کااصلی جوہر ہیں اور ان ہی کے ذریعہ ہے وہ ہر قتم کی پندو موعظت ، تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے پھولوں کی پھڑیاں ، نسیم ضح کی خاموش حرکت ہے بل جاتی ہیں ، لیکن بتاور در ختوں کوباد صر صر کے جھوئے بھی نہیں ہلا سکتے ، شعاع نگاہ آئینہ کے اندر سے گزر جاتی ہے لیکن پھروں پر فولادی تیر بھی نہیں اثر کرتے بعینہ یمی حال انسان کا بھی ہے ، لطیف الطبع اور رقیق القلب بو فولادی تیر بھی نہیں اثر کرتے بعینہ یمی حال انسان کا بھی ہے ، لطیف الطبع اور وقیق القلب بوگوں پر بوے آدمی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بوے بوے مغربے بھی اثر نہیں کرتے ، اس فرق مراتب کی جزئی مثالیں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام ترامی قتم کی مثالوں سے لبر برنے کفار میں ہم کو بہت سے اشقیاء کا معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں نام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں عرف کے حلقہ میں واخل ہو گئے ، صحابہ کے ساتھ صحابیت بھی اس فضیلت میں شریک ہیں اور نہ صرف شریک ہیں باعد ان سے اسبق واقد م ہیں ، چنانچہ سب سے پہلے حضر سے خدا ہے ہیں اور نہ صرف شریک ہیں باعد ان سے اسبق واقد م ہیں ، چنانچہ سب سے پہلے حضر سے خدا ہے ہیں اور نہ حرف سے میں کی کدوکاوش اور جرواکراہ کے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اس خدا کے آگے سر جھکایا ، تاریخ این خیس میں (۱) حضر سرد افع سے مروی ہے۔

"رسول الله ﷺ نے فرمایا میں دو شنبہ کے دن مبعوث ہوااور خدیجہ ؓ نے اس دن کے آخری حصہ میں نماز پڑھی اور علی نے دوسرے دن منگل کو نماز پڑھی 'اس کے بعد زید بن حاریہ ؓ اور ابو بڑٹشریک نماز ہوئے۔ اور ابو بڑٹشریک نماز ہوئے۔

جُس سے ثابت ہو تاہے کہ آفتاب رسالت سے پہلے دن جو شعاع افتی عالم پر چمکی وہ ایک رقیق القلب مقدس خاتون کے سینہ پر نور سے چھن کر نکلی۔

اعلان اسلام:

ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لئے ہمت 'شجاعت اور جسارت کی ضرورت بھی 'لیکن باوجود کفار کی روک ٹوک اور روستم کے صحابہ " کے ساتھ صحابیات نے بھی نمایت جرائت وہیبا کی کے ساتھ اپنے اسلام کااظہار کیا' چنانچہ ابتداء میں جن سات بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا' ان میں چھ آدمی یعنی خودر سول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بخر" حضرت بلال " حضرت خباب" حضرت صہیب" حضرت عمار" مرد تھے اور ساتویں ایک غریب صحابہ یعنی حضرت عمار "کی والدہ حضرت سمیہ "تھیں۔ (۱)

صحامیات نے پی نیک طینتی سے صرف آسانی کے ساتھ اسلام ہی کو قبول نہیں کیا 'بلحہ انہوں نے نمایت آسانی کے ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی 'چنانچہ صحیح بخاری کتاب الشم میں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک سفر میں ایک عورت کو پکڑ کررسول اللہ عظیم کی خدمت میں پیش کیا اس کے پاس پانی کے مشکیزے تھے اور صحابہ نے پانی ہی کی ضرورت سے اس کو پکڑا تھا ملکین رسول اللہ عظیم نے اس کا پی لیا تواس کی قیمت ادا فرمائی اس کو آپ کی اس دیا ت سے اس کو قیمت ادا فرمائی اس کو آپ کی اس دیا ت سے اس کو قیمت ادا فرمائی اس کو آپ کی اس دیا ت سے اس کا قیمت ادا فرمائی اس کو آپ کی اس دیا ت سے اس کا قیمت کی شوت کا لیقین آگیا اور اس کے انٹر سے اس کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔

میں شدا کہ :

صحلبہ کرامؓ کے ساتھ صحامیات نے بھی اسلام کے لئے ہر قتم کی تکلیفیں پر داشت کیس اوران کے ایمان میں ذرہ بر ابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔

حضرت سمیہ یہ نے اسلام قبول کیا' توان کو کفار نے طرح طرح کی اذیبیں دیناشر وع کیں سب سے سخت اذیت بیہ تھی کہ ان کو مکہ کی پہتی ریت میں لوہ کی زرہ بہناکر دھوپ میں کھڑ اکر دیتے تھے الیکن باایں ہمہ وہ اسلام پر ثامت قدم رہتی تھیں ایک دن کفار نے حسب معمول ان کولوہ کی زرہ بہناکر کر دھوپ میں زمین پر لٹادیا تھا۔ اس حالت میں رسول اللہ سے کاگزر ہوا تو فرمایا'' جہر کرو' تمہارا ٹھ کانا جنت میں ہے ''لیکن کفار کی اس پر بھی تسکین نمیں ہوئی اور ایو جہل نے ان کی ران میں بر چھامار کر ان کو شہید کر دیا چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شمادت ان ہی کو نصیب ہوا (۲)کور صحابات کی بی سب ہے بولی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے شرف شمادت حاصل کیا۔

ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیااور سب سے پہلے ایک صحابیہ نے شرف شمادت حاصل کیا۔

حضر سے عرش کی بہن جب اسلام لا کیں اور حضر سے عرش کو اس کا حال معلوم ہوا تواس

<sup>(</sup>١) تاريخ خميس ص ٢٥٧ (٢) اسد الغابه تذكره حضرت سمية ١٢

قدر ماراکہ بدن لہولمان ہو گیا الیکن انہوں نے صاف صاف کمہ دیا کہ جو بچھ کرنا ہو کروہیں تو اسلام لا چکی (۱) لبینہ "کو بھی حضرت عمر" مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رحم کی بناء پر نہیں بلحہ تم کواس وجہ ہے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں "ای طرح وہ زمیزہ" کو جوان کے گھرانے کی کنیز تھیں نہایت اذیت دیتے تھے۔ قطع علائق:

صحابہ کرام ایمان لائے توان کے تمام رشتے تاتے منقطع ہو گئے لیکن اس سے ان کی قوت ایمانی میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا صحابیات کی حالت اس معاملہ میں صحابہ کرام سے بھی زیادہ تازک تھی انسان اگرچہ اپنے تمام اعزہ وا قارب کی اعانت کا محتاج ہو جاتا ہے "لیکن عورت کی ذندگی کا تمام تر دارومدار شوہر کی اعانت وامداد پر ہو تا ہے اوروہ کی حالت میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سمتی باپ میٹے سے بیٹاباپ سے قطع تعلق کر کے ذندگی ہر کر سکتا ہے لیکن عورت شوہر سے جدا ہو کر بالکل یکس ویچارہ ہو جاتی ہے "لیکن باایس ہمہ صحابیات نے اسلام کے لئے اس نازک رشتے کو بھی منقطع کیا لور اپنے کا فر شوہر ول سے جمیشہ کے لئے علیحدہ ہو گئیں چنانچہ صلح صد بیبیہ کے بعد جب بیات تازل ہوئی :

وَلَا تُمْسِكُوْ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ " كافره عور تول ہے تعلق ندر كھو"

توجس طرح صحابہ کرامؓ نے اپی کافرہ عور توں کو طلاق دیدی اسی طرح بہت ی صحامیاتؓ بھی اپنے کافر شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں 'اوران میں سے ایک بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہ گئ 'چنانچہ حضرت عائشؓ فرماتی ہیں :

ما نعلم ان احداً من المها جرات ارتدت بعد ایمانها (۲) " ہم کو کسی ایسی مهاجره عورت کاحال معلوم نہیں جو ایمان لا کر پھر مرتد ہوئی ہو"

#### عقائد

توحيد:

کفار نے سحامیات کو طرح طرح کی اذبیتی دیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ توحید کے سواکلمہ شرک نہیں نکلاحضر سے ام شریک ایمان لائیں 'توان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ

<sup>(</sup>١) ايضاء تذكره حضرت عمر (٢) بخارى كتاب الشروط ذكر صلح حديبيه ١٢

میں آبجاکر کھڑ اگر دیا' اس حالت میں جب کہ وہ دھوپ میں جل رہی تھیں'روٹی کے ساتھ شمد جیسی گرم چیز کھلاتے اور پانی نہیں پلاتے تھے جب ان مصیبت میں تین دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ ''جس ند جب پرتم ہواب اس کو چھوڑ دو''وہ اس قدربد حواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب نہ سمجھ سکیں 'اب ان لوگوں نے آسان کی طرف انگی اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ تو حیدالبی کا انکار مقصود ہے ولیں خدا کی قتم میں تو اب تک اس عقیدہ پر قائم ہوں۔ (''

عور تیں قدیم رسم ورواج اور قدیم عقائدگی نمایت پابند ہوتی ہیں'اور عرب ہیں مشرکانہ عقائد ایک مدت ہے بھیل کر قلوب میں رائخ ہو گئے تھے۔لیکن صحامیات نے اسلام لانے کے ساتھ ان عقائد کا افکار کیا'عرب کا خیال تھا کہ جولوگ ہوں کی برائی میان کرتے ہیں وہ مختلف امراض ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں'اس لئے حضرت زیزہ اسلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں تو کفار نے کہنا شروع کیا ان کو لات اور عزی نے اندھاکر دیالیکن انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ لات و عزی کو اپنے و چے والوں کی کیا خبر'یہ خدا کی طرف ہے ہے۔'' والیہ جاہلیت میں پچول کے پنچھونے

جاہلیت کے زمانہ میں پڑوں کے پچھونوں کے نیچے استرار کھ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح پچے آسیب سے محفوظ رہتے ہیں حضر ت عائشہ نے ایک بارکسی پچے کے سر ہانے استرادیکھا تو منع فرمایا 'اور کھا''رسول اللہ ﷺ ٹو شکے کو سخت ناپسند فرماتے تھے''(۲)

عرب میں شرک کا اصلی مرکز بت تھے جو گھر گھر میں نصب تھے لیکن صحامات نے ہر موقع پر ان ہے تبری ظاہر کی ' چنانچہ حضرت ہند بنت عتبہ جب ایمان لائیں تو گھر میں جو بت نصب تھا اس کو توڑ پھوڑ ڈالا اور کہا کہ " ہم تیری نسبت بڑے دھو کے میں مبتلا تھے "('')

حضرت ابوطلحہ ؓ نے جب حضرت ام سلیم ؓ ہے نکاح کی خواہش کی توانہوں نے کہا" ابوطلحہ ّ کیاتم کو یہ خبر نہیں کہ جس خدا کو تم پو جتے ہووہ ایک در خت ہے (بعنی لکڑی کاہت) جو زمین ہے آگا ہے اس کو فلال حبثی نے گڑھ کر تیار کیا ہے "بولے مجھے معلوم ہے بولیں" تو کیا

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد تذكره حضرت ام شريك (٢) اسد الغابه تذكره حضرت زيزه (٣) ادب الضرو باب الطير زمن الجن (٤) طبقات ابن سعد تذكره هند بنت عتبه

تہمیں اس کی عبادت سے شرم نہیں آتی چناتچہ جب انہوں نے ست پر ستی سے توبہ کر کے کلمہ تو حید نہیں پڑھاانہوں نے ان سے نکاح کر ناپند نہیں کیا۔ (۱) رسول اللہ عظیم کی نبوت پر ایمان :

رسول الله علی کی نبوت کا عقاد نه صرف صحابیات کے لوح دل پر کالنقش فی الحجر تھا بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکوں کے دل میں بھی یہ عقیدہ نہایت شدت ہے رائخ ہو گیا تھا ایک بار آپ نے ایک لڑکی کوبد دعادے دی کہ " تیزائن زیادہ نہ ہو "اس نے شدت اعتقاد کی بناء پراس کا یقین کرلیالور حضر تام سلیمؓ کے پائ روتی ہوئی آئی لور کما کہ آپ نے مجھ کو یہ بد دعا دی ہے اب میرائن نہ بڑھے گا ، وہ بد حواس آپ کی خدمت میں حاضر ہو میں لور کما کہ آپ نے میری بیمیہ کو یہ بد دعادیدی "آپ بنس پڑے لور فرمایا میں بھی آدمی ہوں لور آدمیوں کی طرح خوش لور نجیدہ ہو تا ہوں پس جس کو میں ایس بد دعادوں جس کا وہ مستحق نمیں ہے تو یہ اس کے لئے یا کی نزکیہ لور نیکی ہوگی ""

#### عبادات ابواب الصلو<sup>ا</sup>ة

يابندى جماعت:

اگرچہ عور تول پر جماعت کی پائدی فرض نہیں ہے 'اوراس بناء پر بعض غیور سحلبہ جماعت میں اپنی عور تول کی شرکت کو پہند بھی نہیں کرتے ہے 'تاہم بعض صحابیات پر اس کا پچھ اثر نہیں پڑتا تھا اور وہ مناسب او قات میں نماز باجماعت ادا فرماتی نھیں حضرت عمر"کی بی بی برابر عشاء اور فیجر کی نماز میں شریک جماعت ہوتی تھیں 'ایک باران سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر اس کو پہند نہیں کرتے پھر کیوں ایسا کرتی ہو' یولیں تو پھر روک کیوں نہیں دیتے۔ (۲)

نماز جمعه

عور تول پراگر چہ جمعہ فرض نہیں ہے تاہم صحامات اس دن کی بہت عزت کرتی تھیں اور اس کی برکتوں میں عمدہ طریقوں سے شریک ہوتی تھیں ایک صحابیہ تھیں جواپنے کھیتوں

<sup>(1)</sup> طبقات ابن سعد تذكره حضرت ام سليم (٢) مسلم كتاب الرد والصلة الاداب باب من لعنه النبي من المنه النبي من المنه و دعا عليه (٣) بخارى باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

میں چقندر بودیا کرتی تھیں جب جمعہ کادن آتا تھا تواس کو پکاکر نماز جمعہ کے بعد تمام صحابہ گو کھلاتی تھیں۔(۱) نماز اشراق :

نمازاشراق اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے جیسا کہ حضرت ام ہانی ہے مروی ہے تمام عمر میں صرف ایک بار پڑھی ہے 'لیکن بعض صحامیات نے اس کا التزام کر لیا تھا' چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اگر چہ رسول اللہ ﷺ کو بھی نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں خود پڑھتی ہوں' کیونکہ آپ بہت سی چیزوں کو پہند فرماتے تھے لیکن اس پر عمل اس لئے نہیں کرتے تھے کہ امت پر فرض نہ ہوجا ئیں۔ (۱)

تهجدونماز شانه:

صحابہ کرام تہر پڑھتے تھے تواس میں صحابات بھی شریک ہوتی تھیں 'چنانچہ حضرت عمر اُرات کو تہجد کے لئے اپنال وعیال کو جگاتے تھے 'تویہ آیت پڑھتے تھے وَ أَمُورُ اُسْتَلُو فِی الصَّلُو فِی وَاصْطِیرَ عَلَیْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَوْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰی (۲) اُهْلَكَ بِالصَّلُو فِی وَاصْطِیرَ عَلَیْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَوْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰی (۲) حضرت ابوہر ریم فرات کے تین جھے کروئے تھے ایک میں خود 'دوسرے میں ان کی بیوی لور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتا تھا۔ (۳)

ابواب الزكو'ة والصدقات

زیور عور تول کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں الیکن صحابیۃ کو خداکی مرضی الن سے بھی زیادہ عزیز تھی ایک بار رسول اللہ ﷺ کی خد مت میں ایک صحابیۃ اپنی لڑکی کو لیکر حاضر ہو ئیں الڑکی کے ہاتھ میں سونے کی موٹے موٹے کنگن تھے اپنے ان کود کھے کر فرمایا کیا تم اس پرز کو قدیتی ہو ؟ یولیس نہیں! فرمایا ''کہا تہ ہیں بیا چھا معلوم ہو تاہے کہ خدا قیامت کے دن اس کے بدلے اس کے ہاتھ میں آگ کے کنگن بہنائے 'انہوں نے یہ ساتو فورا کنگن آپ کے سامنے ڈال دیئے کہ یہ خدااور خدا کے رسول کے ہیں۔ (۵)

ایک بارر سول الله ﷺ نے خطبہ عید میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی صحامیات کا مجمع تھا' حضر ت بلال دامن پھیلائے ہوئے تصاور صحامیات اپنے کان کی بالیاں سونے کے ہار اور

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب الجمعه باب في قول الله عزو جل فاذ اقضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله (۲) مسلم كتاب الصلوة باب استحباب صلوة الضحى (۳) موطا كتاب الصلوة باب في صلوة الليل (٤) بخارى كتاب الجمعه باب الحثف (٥) ابو داؤد كتاب الركوة باب الكنز ماهو وزكوة الحلى . ١٢

انگلیوں کے چھلے تک بچینگتی جاتی تھیں (')حضر ت اساءً کے پاس صرف ایک ہی لونڈی تھی' انہوں نے اس کو فروخت کیالور روپیہ گود میں لیکر بیٹھی'اسی حالت میں ان کے شوہر حضر ت زیر ؓ آئے اور کما کہ روپیہ مجھے دیدو'یولیس میں نے تواس کو صدقہ کر دیا۔ (') اعزہ واقار ب پر صدقہ کرنا:

ایکبار خفرت عبداللہ بن مسعود کی بی بی حضرت زیب نے ان سے کہا کہ تم نادار آب اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں تمہیں کودوں اللہ عظیہ کے پاس جاؤاگر آب اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں تمہیں کودوں الیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہیں جاؤاوہ آئیں تو آستان مبارک پرائی غرض سے ایک دوسری صحلبہ بھی موجود تھیں 'دونوں نے حضرت بلال کے ذرایعہ سے پوچھولیا کہ دوعور تیں اپنے شوہروں اور چند بنیموں پرجوان کی کفالت میں ہیں 'صدقہ کرنا چاہتی ہیں اکیا یہ جائز ہے جائے نے فرمایا "ان کو دودو ثواب ملیں گے 'ایک قرارت کا اور دوسر اصدقہ کا " بیں اکیا یہ جائز ہے جائے نے فرمایا "ان کو دودو ثواب ملیں گے 'ایک قرارت کا اور دوسر اصدقہ کا " میں ایو سلمہ آ کے لڑکوں پر ایک بار حضرت ام سلم نے نے پوچھوڑ نہیں سکی 'کیونکہ وہ میرے لڑکے ہیں "آب صدقہ کروں تو مجھ کو ثواب ملے گا میں ان کوچھوڑ نہیں سکی 'کیونکہ وہ میرے لڑکے ہیں "آب فرمایا ہاں تمہیں ثواب ملے گا۔ "

ایک صحابیہ فی مال کو ایک لونڈی صدیقہ دی تھی 'مال کا انتقال ہو گیا تورسول اللہ عظی ہو گیا تورسول اللہ عظی کی نسبت دریافت کیا آپ نے فرمایا" صدیے کا تواب تہیں مل چکا اور ابدہ کو نشری تمہاری وراثت میں داخل ہوگئی"(۲) مختاج کی حسب حاجت امداد:

سی میں موت و حیات دونوں حالتوں میں اہل حاجت کی اعانت وامداد فرماتی تھیں 'غزوہ احد میں حضرت صفیہ 'آئیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ سید الشہداء کے کفن کے لئے دو کپڑے لائیں 'لیکن ان کی لاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی اسی طرح بر ہند نظر آئی دل میں شرمائیں کہ حمزہ دو کپڑوں میں کفنائے جائیں اور انصاری کے لئے ایک کپڑا بھی نہ ہو' ناپا توایک کا قد بڑا افکان مجبوراً کپڑے پر قرعہ ڈالا گیا'اور جو کپڑا جس کے حصہ میں پڑاوہ اسی میں کفنایا گیا۔ (")

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الصلوة باب الخطبه و باب الصلوة بعد صلوة العيد (٢) مسلم كتاب الاداب باب جواز ارواف المراة الاجنبية (٣) ابوداؤد كتاب الزكوة باب من تصدق بصدقه ثم ورثها (٤) مسند احمد بن حنبل جلد ١ ص ١٦٥

## ابواب الصوم

صائم الدہررہنا:

آجہاری عور تین صوم مفروضہ میں بھی لیت و لعل کرتی ہیں لیکن بعض صحابیات صائم الدہررہتی تھیں یعنی ہمیشہ روزہ رکھتی تھیں 'حضرت ابوامامہ ؓ نے رسول اللہ ﷺ ہے۔ بار بار دعائے شہادت کی در خواست کی لیکن آپ نے سلامتی کی دعافر مائی 'اخیر میں عرض کی کہ کس الیہ عمل کی ہدایت فرمائے کہ خدا مجھے اس سے نفع دے 'آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا'اور انہوں نے متصل روزہ رکھنے کا التزام کرلیا'ان کے ساتھ ان کے خادم اور بی بی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روزہ ان کے گھر کی انتیازی علامت ہوگئی اگر کسی دن ان کے گھر میں دن ہوگئی اگر کسی دن ان کے گھر میں دن کوئی مہمان آیا ہے 'ورنہ اس گھر میں دن کا کھر میں دن کا کھر میں کوئی مہمان آیا ہے 'ورنہ اس گھر میں دن کا کھرا کی کھر میں کوئی مہمان آیا ہے 'ورنہ اس گھر میں دن کا کھرا کھانا کیو کر یک سکتا تھا۔

تقل کے روزے رکھنا

بعض صحابیہ نفل کے روزے رکھتی تھیں 'جس سے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھیں 'جس سے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھیں انہوں نے روکا توان کو سخت ناگوار ہوااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاکر شکایت کی ' لیکن آپ نے تھم دیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کاروزہ نہیں رکھ سکتی۔('') مر دول کی جانب سے روزہ رکھنا:

صحامیات نہ صرف اپنی طرف ہے بلعہ اپنے مردوں کی جانب ہے بھی روزے رکھتی تھیں 'ایک صحابیہ نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ میری مال کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پرروزے فرض تھے کیا میں ان کو پور اکر دول ؟ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دیدی۔ (۲) اعتکاف :

صحامیات کواء کاف کاس قدر شوق تھا کہ ایک بارر سول اللہ عظیے نے اعتکاف کے لئے خیمہ نصب کروایا 'ان کی دیکھا لئے خیمہ الگ نصب کروایا 'ان کی دیکھا دیکھی تنہ تھی تمام ازواج مطہر ات نے بھی خیمے نصب کروائے۔(\*)

<sup>(</sup>١) مسند احمد بن حنبل جلد ٥ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد كتاب الصيام باب المراة تصوم بغير اذن زوجها

<sup>(</sup>٣) بخاري كتاب الصوم باب من مات و عليه صوم

<sup>(</sup>٤) ابو داؤ د كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

## ابو ابالج

: 3

فرائض اسلام میں اگرچہ جے صرف ایک بار فرض ہے لیکن صحابیات کو ایک بار کے جے سے کیا تسکین ہوسکتی تھی اس لئے تقریبا ہر سال فریضہ جے اداکرتی تھیں' ایک بار حضرت عائشہ نے رسول اللہ علی ہے ہماد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا' بہترین جماد جے مبر درہے' اس کے بعد ہے ان کا کوئی سال جے سے خالی نہ گیا۔ (۱)

صحامیات جس ذوق و شوق ہے جج اداکرتی تھیں 'اسکاموٹر منظر ججتہ الوداع میں دنیا کو نظر آبار سول اللہ عظیفی نے اعلان جج کیا تو حضر ت اساء بنت عمیں اگر چہ حاملہ تھیں ہلیکن وہ بھی روانہ ہو میں۔ بچہ کا حج :

بہت سے صحابہ جمتہ الوداع کی شرکت کے لئے جارہ سے راستے میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ جھیٹ کے آپ کے پاس آئیں اور ہودج سے اپنے بچے کو نکال کر پوچھاکیااس کا جج بھی ہو سکتاہے؟ فرمایا ہال مہیں اس کا تواب ملے گا۔(۲)

۔ صحابیات فریضہ جج کے اداکر نے میں طرح طرح کا التزام مالا یلتز م کرتی تھیں '
ایک صحابیہ نے خانہ کعبہ تک پاپیادہ جانے کی نذر مانی 'رسول اللہ عظیمی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا پاپیادہ بھی چلو اور سوار بھی ہو لو(۳) اگر کسی مجبوری سے جج کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا تھا تو صحابیات کو سخت صدمہ ہو تا تھا ججتہ الوداع میں حضرت ما کشہ کو ضرورت نسوانی سے معذوری ہوگئ 'رسول اللہ عظیمی گرز ہوا تود یکھا کہ رور ہی ہیں 'فرمایا کیا ماجراہے ؟ بولیں کہ میں نے اب تک جج نہیں کیا تھا فرمایا سبحان اللہ سے و فطری چیز ہے 'تمام مناسک جج اداکر لو صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ (۳)

مال باپ کی طرف سے جج اداکرنا:

صحامیات نہ صرف خود بلحہ اپنے مال باپ کی جانب سے بھی جج اداکرتی تھیں 'جمتہ الوداع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کما کہ میرے

<sup>(</sup>١) بخارى كتاب الحج بابحج النساء (٢) ابو داؤ دكتاب المناسك باب في الصبى الحج (٣) بخارى كتاب الحج باب وجوب الحج و فضله (٤) ابو داؤ دكتاب الحج مناسك باب في افراد الحج

باپ پر جج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بڑھا ہے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے میں ان کی جانب سے جج اداکر دوں؟ آپ علی نے ان کو اجازت دیدی (۱) ایک صحابیہ کی مال کا انتقال ہو چکا تھا وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور کما کہ میری مال نے بھی جج نہیں کیا میں ان کی جانب سے یہ فرض اداکر دوں؟ آپ علی نے انکو بھی اجازت دیدی (۱)
عمر واداکر نا:

عمرہ فرض ہویانہ ہو 'لیکن صحابیات اس کو نمایت پابندی کے ساتھ اداکرتی تصیں 'اور جبوہ فوت ہو جاتا تھا توان کو سخت قلق ہو تاتھا' جب حجتہ الوداع میں رسول اللہ علیہ نے تھم دیا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہ ہووہ عمرہ اداکر سکتے ہیں 'تو خیمے میں آگر دیکھا کہ حضرت عائشہ رورہی ہیں وجہ پو حجمی تو بولیں کہ میں ضرورت نسوانی ہے مجبور ہول کیکن لوگ دودو فرض (ججو عمرہ)کا تواب لیکر جاتے ہیں اور میں صرف ایک کا'فر مایا کوئی حرج نہیں خداتم کو عمرہ کا تواب بھی عطا فرمائیں گے چنانچہ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر کو ساتھ کر دیااور مقام سعیم میں انہوں نے جاکر عمرہ کا احرام باندھا اور آد ھی رات کوفارغ ہو کر آئیں (میا

#### ابواب الجهاد 🕠

شوق شهادت :

عمد نبوت میں شہادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی' اس لئے ہر شخص اس آب حیات کا پیاسار ہتا تھا' حضر تام ورقہ بنت نو فل ایک صحابیہ تھیں جب غزوہ بدر پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ کو شریک جماد ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے میں مریضوں کی تیمار داری کرول گی' شاید مجھے بھی درجہ شمادت حاصل ہوجائے' آپ نے فرمایا گھر ہی میں رہو خدا تہیں اس میں شمادت دے گا' یہ مجزانہ پیشن گوئی کیو نکر غلط ہو سکتی تھی' انہوں نے دو غلام مدبر کئے تھے (") دونوں نے انکو شہید کردیا کہ جلد آزاد ہوجائیں۔ (د)

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب الحج باب وجوب الحج و فضله (۲) مسلم کتاب الصوم باب قضاء الصیام من المیت ۱۲ (۲) بخاری ابو اب العمره کتاب الحج (۳) مران ناامول کو کتے بیں جن سے آتا کر دیتاہے کہ وہ ان کی موت کے بعد آزاد ہوجا کی گے اس لئے قدرتی طور پر بیلوگ آتاکی موت کے متمنی ہوتے ہیں

<sup>(</sup>٥) ابوداؤد كتاب الصلوفة إن امامة النساء.

## عمل بالقرآن

صحامیات پر قرآن مجید کاشدت اثر پڑتا تھا ایک بار حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ علیہ میری ہے اس میں کا اللہ علیہ ایت ایت است

مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءُ يُجْزُبِهِ

"جو تخص کوئی بھی پر ائی کرے گاس کواس کلید لہ دیا جائے گا"

نمایت سخت ہے ادشاد ہوا کہ عا نشر تم کو خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کا نٹابھی چبھے جاتا ہے تووہ اس کے اعمال بد کا معاوضہ ہو جاتا ہے بولیں لیکن خدا تو کہتا ہے :

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيْراً

" خداذراذرای رائی کابھی حساب لے گا"

فرمایا" اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا' عذاب اس کو دیا جائے گاجس کے حساب میں ردو قدح (''ہوگی اس اثر پذیری کا نتیجہ بیہ تھا کہ صحابیات نہایت سرعت کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کو تیار ہوجاتی تھیں' حضرت ابو حذیفہ بن عقبہ ؓ نے حضرت سالمؓ کو اپنامنہ بو البیٹا ہنایا تھا'اس لئے زمانہ جا بلیت کے رسم ورواج کے مطابق ان کو حقیق بیٹے کے حقوق حاصل ہو گئے تھے ہلیکن جب قرآن مجیدگی ہے آیت :

أدْعُوْهُمْ لِأ بَائِهِمْ

" ان کوان کے حقیقی بایوں کابیٹا کہ کر یکارو"

نازل ہوئی توان کی بی بی رسول اللہ عظیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ سالم پہلے ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پردہ نہ تھااب آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ دودھ پلادووہ تمہاے رضاعی بیٹے ہو جائیں گے۔(۱)

نمانہ جاہلیت میں عرب کی عور تیں نمایت بے پروائی کے ساتھ دوپٹہ اوڑ ھتی تھیں اس لئے سینہ اور سروغیرہ کھلار ہتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ

"عور تول كوچامئي كه اپندو پول كواپ سينول پر دال ديس

اس کااثریہ ہواکہ عور تول نے اپنے تہہ بند اور متفرق کیروں کو پھاڑ کر دو پٹے بنائے

<sup>(</sup>١) ابو داؤد كتاب الجنائز باب الامراض المكفرة للذنوب (٢) ابو داؤد كتاب النكاح باب من حود به

اورائی آپ کوسیاہ چادروں ہے اس طرح ڈھانپ توپ لیا کہ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق میں۔('' مطابق میہ معلوم ہو تا تھا کہ ان کے سر کوؤل کے آشیانے بن گئے ہیں۔(''

#### منهیات شرعیه سے اجتناب

مزامير ہے اجتناب:

راگ باجا توہوی چیز ہے' حضرت عائشہ کابیہ حال تھاکہ اونٹ کی گھنٹی کی آواز سننا بھی پیند نہیں کرتی تھیں اگر سامنے سے گھنٹی کی آواز آتی تو ساربان سے کہتیں کہ ٹھھر جاؤ' تاکہ بیہ آواز سننے میں نہ آئے اور اگر سن لیتیں تو کہتیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلو کہ میں اس آواز کو نہ سن سکوں۔(۱)

ایک بار ایک لڑی ان کے گھر میں گھنگھر و پہنے ہوئے داخل ہوئی گھنگھر و کی آواز سنے کے ساتھ ہی یو لیں کہ گھنگھر و پہنے ہوئے وہ میرے پاس نہ آنے پائے 'رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اس فتم کی آوازیں آتی ہیں 'اس میں فرشتے نہیں آتے۔(۲) مشعبہات سے اجتناب :

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو چیز مشتبہ ہاں کو چھوڑ کروہ چیز اختیار کروجو غیر مشتبہ ہے ، طال بھی واضح ہے اور حرام بھی لیکن ان کے در میان مشتبہ چیز ہیں ہیں 'پل جو شخص مشتبہ گنا ہوں کو چھوڑ دے گاوہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا سب سے زیادہ چھوڑ نے والا ہوگا اور جو شخص مشتبہ گنا ہوں کا مر تکب ہوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب ہو جائے ہیں منتبہ گنا ہوں کا مر تکب ہو گا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب ہو جائے ہیں اور جو شخص چراگاہ کے آس پاس چرائے گا، ممکن ہے کہ اس کے مویش اس میں پڑ جائیں' سے ایا ت صدیث پر نمایت شدت سے عامل کے اس کے مویش اس میں پڑ جائیں' سے این اور صدقہ کر دیا تھا' وہ مر گئیں تواس لونڈی کی طالت مشتبہ ہوگئی صد قہ کر چکی تھیں اور صدقہ کا مال واپس لینا جائز نمیں' ماں اس کی طالت مشتبہ ہوگئی تھیں اس کے موان کو وراث ت میں مل سکتی تھی' اس اشتباہ کے رفع کرنے کے لئے وہ رسول اللہ ﷺ کی خد مت میں حاضر ہو گیں اور واقعہ میان کیا' آپ نے فرمایا تہیں صدقہ کا ثواب مل چکا

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد كتاب اللباس باب في قول الله تعالى وليضربن بخمرهن (۲) مسند احمد بن حنبل حلد ٢ ص ١٥٢ (٣) مسند احمد بن حنبل جد٦ ص ٢٤٢

اورابوه تمهاری وراشت مین آگئی ہیں۔('' کا فرول کا ہدیہ قبول کرنا:

حضرت اساء کی مال قلید کافرہ تھیں اور حضرت ابو بح نے زمانہ جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دیدی تھی ایکباروہ حضرت اساء کے پاس متعدد چیزیں ہدید لیکر آئیں چونکہ یہ کافرہ کا ہدید تھا اس لئے حضرت اساء نے ان کو قبول کرنے ہے انکار کر دیااور حضرت عائش کے ذریعہ سے سول اللہ عظیم ہے دریافت کروایا آپ نے اس کو قبول کرنے کی اجازت دیدی۔(۱)

ندہی زندگی کے مظاہر مختلفہ

تبیج و تهلیل پاک ند ہبی زندگی کی مخصوص علامات ہیں اور صحامیات میں یہ علامت پائی جاتی تھیں، رسول اللہ علامت پائی جاتی تھیں، رسول اللہ علامت پائی جاتی تھیں، رسول اللہ علاق نے دیکھا تو فرملیا کہ اس کی کیا ضرور ت ہے؟ میں اس سے آسان ترکیب بتاتا ہوں اس کے بعد ایک دعابتادی۔(۲)

مقامات مقدسه كي زيارت:

حصول برکت کاشوق صحامیات کو مقامات مقدسہ کی طرف تھینج کئے جاتا تھا ایک بارایک صحابیہ پیمار ہو ئیں اور یہ نذر مانی کہ اگر خداشفادے گا توبیت المقدس میں جاکر نماز پڑھوں گی صحت باب ہو ئیں توسامان سفر کیااور رخصت ہونے کے لئے حضرت میمونڈ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی عظیم میں نماز پڑھ کو 'رسول اللہ عظیم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔ (")

ایک صحابیہ فی محبر قباتک پاپیادہ جانے کی نذرمانی تھی ابھی نذر پوری ہونے نہیں پائی تھیں کہ انقال ہو گیا محضرت عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا کہ ان کی صاحبزادی نذر پوری کریں۔(۵)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الوصايا ماجاء في الرجل يهب امه تم يوصى له (٢) طبقات ابن سعد تذكره حضرت اسماء (٣) ابوداؤد ابواب تضريع شهر رمضان باب التسبيح بالحصى (٤) مسلم باب فضل الصلوة في مسجد المدينة و مكه (٥) موطا امام محمد باب الرجل يحلف بالمشى الى بيت الله .

فرائض مذہبی ادا کرنے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا:

موجود تھا' اس لئے وہ ہر قتم کی جسمانی تکلیفوں کو آسان کردیتا ہے اور صحابیات ہیں یہ شوق موجود تھا' اس لئے وہ ہر قتم کی تکلیفیں برداشت کرتی تھیں' اور فرائفل اسلام کو بخوشی اداکرتی تھیں حضرت حمنہ بنت بحش ایک صحابیہ تھیں 'ان کا معمول تھا کہ بر ابر مصروف نماز رہتی تھیں' جب تھک جاتی تھیں تو ستون مسجد میں ایک رسی باندھ رکھی تھی'اس سے لئک جاتی تھیں' رسول اللہ عظیہ نے اس رسی کود یکھا تو فرمایا ان کو صرف اس قدر نماز پڑھنی چاہئے جوان کی طاقت میں ہو اگر تھک جائیں تو بیٹھ جانا چاہئے' چنانچہ وہ رسی کھلوا کر پھنگوادی۔(۱) بابند کی قسم :

ہم اوگبات بات بی قسم کھایا کرتے ہیں اور ہم کو یہ محسوس نہیں ہو تاکہ یہ کس قدر ذمہ داری کاکام ہے الیکن صحامیات بہت کم قسم کھاتی تھیں اور جس بات پر قسم کھالیتی تھیں اس کو پورا کرتی تھیں ایک بار حصر ہے عاکشہ "عبداللہ بن زبیر " سے ناراض ہو گئیں اور قسم کھالی کہ اب ان سے بات چیت نہ کریں گی گئیں جب حضر ت زبیر " نے معافی مانگی اور دو سرے صحابہ" نے بھی ان کی سفارش کی تورو کر کہنے لگیں :

انی نذرت والنذر شدید "میں نے نذرمان کی ہے اور نذر کا پورا کرنانهایت سخت ہے" بلآخر اصرار و سفارش سے ان کا قصور معاف کردیا' تو بھارہ قسم میں ۴۰ غلام آزاد کئے۔(۱)

تبجيل الرسول

بر کتاندوزی :

صحامیات میشدر سول الله عظیمی ذات پاک سے برکت اندوز ہوتی رہتی تھیں اس لئے جو بچہ پیدا ہوتا و تا صحامیات سب سے پہلے اس کو آپ عظیم کی خدمت میں حاضر کر تیں 'آپ پخے کے سر پرہاتھ پھیرتے 'اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالتے اور اس کے لئے برکت کی دعافر ماتے۔(۲)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الصلوة باب النعاس في الصلوة (٢) بخارى كتاب الادب باب الهحرة (٣) مسلم كتاب الفضائل باب في قرب النبي من الناس و تبركهم

#### محافظت ياد گارر سول ﷺ :

صحامیات رسول الله عظی یادگاروں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں 'حضرت عاکشہ کے پاس آپ کا ایک جب محفوظ تھا' جب ان کا انقال ہوا تو حضرت اساء نے اسکولے لیا' اور محفوظ رکھا' چنانچہ جب کوئی شخص ان کے خاندان میں پیمار ہو تا تھا' تو شفاء حاصل کرنے کے لئے اس کودھو کراس کا یانی بلاتی تھیں۔(''

جن کپڑوں میں آپ کاوصال ہوا تھا' حضرت عائشہ ؓ نے ان کو محفوظ کرر کھا تھا' چنانچہ ایک دن انہوں نے ایک صحابی کوایک یمنی متہ بند اور ایک کمبل د کھا کر کہا کہ خدا کی قشم آپ ﷺ نے ان ہی کپڑوں میں داعی اجل کولبیک کہاتھا۔ (۲)

ایک بارایک صحابیہ نے آپ کی دعوت کی ' آپ نے کھانے کے بعد جس مشکیزہ ہے پانی پیا 'اس کو انہوں نے محفوظ رکھا جب کوئی شخص بیمار ہوتا 'یار کت حاصل کرنے کا موقع آتا ' تووہ اس سے یانی پیتی اور بلاتی تھیں۔''

جب آپ حفرت انس کے گھر تشریف لاتے تھے' توان کی والدہ آپ کے لینے کو نچوڑ کرایک شیشی میں بھر لیتی تھیں اور اس کو محفوظ رکھتی تھیں۔(")

غزوہ خیبر میں آپ نے ایک صحابیہ کو خود دست مبارک ہے ایک ہار پہنایا تھاوہ اس کی اس قدر قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر اس کو گلے ہے جدا نہیں کیااور جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا جائے۔(۵)

ایک دن آپ ام سلیمؓ کے مکان پر تشریف لائے گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہاتھا' آپ نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی پیا' حضر ت ام سلیمؓ نے مشکیزے کے دہانے کو کاٹ کراپنے پاس بطوریاد گارر کھ لیا۔ (۱)

آپ حضرت شفاہت عبداللہ کے یہاں کبھی کبھی قیلولہ فرماتے تھے 'اس غرض سے انہوں نے آپ کے لئے ایک بستر اور ایک خاص نہ بند بنوالیا تھا' جس کو بہن کر آپ استر احت فرماتے تھے' یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے خاندان میں محفوظ رہیں' اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ ('')

<sup>(</sup>١) مسند احمد بن حنبل جلد ٦ ص ٣٤٨ (٢) ابوداؤد كتاب اللباس باب في لبس الصوف والشعر

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد تذكره حضرت ام نياز (٤) بخارى كتاب الاستيذان باب من رار قوما فقال عندهم

<sup>(</sup>٥) مسند ابن حنبل جلد ٦ ص ٣٨٠ (٦) ابوداؤد كتاب اللباس باب في لبس الصوف والشعر

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد تذكره حضرت ام سليمٌ

ادب رسول:

صحامیات آپ عظمت کے خدمت میں حاضر ہو تیں تو دربار نبوت کے ادب عظمت کے لحاظ سے تمام کیڑے زیب تن کر لیتیں ایک صحابیہ فرماتی ہیں :

جمعت على ثيابي فاتيت (١)رسول الله عليه

" میں نے تمام کپڑے بہن لئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی"

اگر نادانسگی کی حالت میں بھی کوئی کلمہ آپ کی شان کے خلاف منہ سے نکل جاتا تو

اس کی معافی چاہتیں ایک سحایہ کا بچہ مرگیا تھا اور وہ اس پر رور ہی تھیں اپ کا گزر ہوا تو فرمایا"

خدا ہے ڈرو اور صبر کرو "پولیس تہیں میری مصیبت کی کیا پروا ہے ؟ آپ چلے گئے تو لوگوں

نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ تھے 'دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ میں نے حضور ﷺ کو منیں بیجانا۔ (۱)

حمايت رسول الله عظين :

صحامیات این دلول میں نهایت شدت کے ساتھ آپ کی جمایت کی آرزور کھتی تھیں حضرت طیب بن عمیر اسلام لائے اور اپنی مال اروی بنت عبدالمطلب کو اس کی خبر دی تو بولیس کہ "تم نے جس شخص کی جمایت کی وہ اس کا سب نے زیادہ مستحق تھا 'اگر مر دول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے 'تو آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے "(۲) خد مت رسول اللہ تا بی نے :

صحامیات ٔ رسول الله عظیم کی خدمت کو ابناسب سے بردا شرف خیال کرتی تنمیس حضرت سلمی ایک صحابیہ تھیں 'انہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ کی خدمت کی کہ ان کو خادم رسول اللہ عظیمہ کالقب حاصل ہوا۔ '''

سفینہ حضرت سلمہ کی والدہ کی لونڈی تھیں 'انہوں نے اس کواس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ کی خدمت گزاری میں صرف کرے اس نے کہا" اگر آپ بیہ شرط نہ بھی کر تیں تب بھی میں تانفس واپسین آپ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتی "(د) ہبیت رسول اللّٰد ﷺ :

ر سول الله عظی کی پر عظمت روحانیت سے صحابیات اس قدر مر عوب ہو جاتی شمیں

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الطلاق باب في عدة الحامل اسدالغابه تذكره حضرت شفا بنت عبدالله

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد كتاب الجنائز باب الصبر عندالصدمه (٣) استيعاب تذكره حضرت طيب بن عميرٌ

<sup>(</sup>٤) ابو داؤد كتاب الطب باب الحاجة (٥) ايضاً كتاب العتق باب في العتق على الشرط

کہ جسم میں رعشہ پڑجا تا تھا ایک بار حضرت خدیجہ نے آپ ﷺ کو مسجد میں اکرو بیٹھے ہوئے دیکھا ان پر آپ کے اس خشوع خضوع کی حالت کا بیا اثر پڑا کہ کانپ اٹھیں۔(۱)
نعت رسول اللہ ﷺ:

صحامیات کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تک آپ کی مدح میں رطب اللمان رہتی تھیں'آپ جب ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے تولڑ کیاں دف بجا بجاکریہ شعر گاتی پھرتی تھیں۔

> یا حبذا محمدا من جار محریطی کتنے اجھے پڑوسی ہیں

نجن جوار من بنی النجار ہم خاندان ہو نجار کی لڑ کیاں ہیں پردہ نشین عور تیں بیاشعار پڑھتی تھیں:

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع شیتة الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چود هویں رات کاچاند طلوع ہواہے وجب الشکر علینا مادعی الله داعی

جب تک دعاکرنے والے دعاکریں ہم پر خداکا شکر واجب ہے ۔ دور سے در ماکریں کے تعمل کا ایک است میں اور ایک میں اور ا

حضرت عائشہ جب رخصت ہو کر آئیں 'تولڑ کیاں دف بجا بجاکر واقعات بدر کے متعلق اشعار گاتی تھیں ان میں سے ایک نے یہ مصرعہ گایا :

وفینا نبی یعلم ما فی غد ہم میں ایک پنجبرہ جوکل کی بات جانتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اسے روک دیالور کما کہ وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں۔(۱)

### يابند كاحكام رسول علية

صحامیات رسول اللہ عظی کے احکام کی نمایت شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھیں آپ نے شوہر کے علاوہ اور اعزہ کے ماتم کے لئے صرف تین دن مقرر فرمائے تھے 'صحامیات نے اس کی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب حضرت زینب بنت جحش کے بھائی کا انتقال ہوا توجو تھے دن کچھ عور تیں ان سے ملنے آئیں 'انہوں نے ان سب کے سامنے خو شبولگائی اور

<sup>(</sup>١) شمائل ترمذي باب ما جاء في حليه رسول الله على

<sup>(</sup>۲) بخاری کتاب النکاح باب ضرب الدف فی النکاح

کماکہ مجھے خوشبوکی ضرورت نہ تھی الیکن میں نے آپ تھا ہے سناہے کہ "کسی مسلمان عورت کوشوہر کے سواتین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرناجائز نہیں "اس لئے بیاس تھم کی تعمیل تھی۔ جب حضر تام حبیبہ کے والد نے انقال کیا تو "انہوں نے تین روز کے بعد تیل لگایا ' خوشبولگا کی اور کہا کہ "مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی ' صرف آپ تھا ہے کہ کی کھیل مقصود تھی "()

ایکبار حضرت عائشہ کے پاس ایک سائل آیا انہوں نے ایک روٹی کا مکڑادیدیا 'پھر اس کے بعد ایک خوش لباس شخص آیا توانہوں نے اس کو بھاکر خوب کھانا کھلایا 'لوگوں نے اس تفریق وامتیازیراعتراض کیا 'توبولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ :

انزلوا الناس على قدرمنازلهم " له گول كوان كے درجہ يرركھو"

ایک بار آپ ﷺ مجدے نکل رہے تھے 'دیکھا کہ راستے میں مردوعورت مل جل لر پس رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا" پیچھے رہوتم وسط راہ سے نہیں گزر سکتیں"اس کے بعد عور توں کا بیر حال ہو گیا کہ گلی کے کنارے سے اس طرح لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔(۱)

رضامندى رسول الله ﷺ:

صحابیات کورسول اللہ عظیے کی رضا مندگی کی جیشہ فکر رہتی تھی اس لئے اگر آپ

بھی ناراض ہو جاتے تھے تو ہر ممکن تدبیر سے آپ کے رضامندی کرنے کی کوشش کرتی تھیں آپ جب ججتہ الوداع کے لئے تشریف لیے گئے تو تمام بی میال ساتھ تھیں 'سوء اتفاق سے راستہ میں حضرت صفیہ 'کالونٹ تھک کر بیٹھ گیاوہ رونے لگیں 'آپ کو خبر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک سے ان کے آنسو پو تخیے 'آپ جس قدران کورونے سے منع فرماتے تھے 'ای قدر اور زیادہ روتی تھیں 'جب کی طرح چپ نہ ہوئیں تو آپ نے ان کی فرماتے سے 'ای قدر اور زیادہ روتی تھیں 'جب کی طرح چپ نہ ہوئیں تو آپ نے ان کی مرزنش فرمائی اور تمام لوگوں کو منزل کرنے کا تھم دیا 'اور خود بھی اپنا خیمہ فصب کروایا'اب حضرت صفیہ کو خیال ہواکہ آپ ان سے ناراض ہو گئے اس لئے آپ کی رضامندی کی تدبیر یں اختیار کیں۔اس غرض سے حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کھاکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی اختیار کیں۔اس غرض سے حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کھاکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی

 <sup>(</sup>۱) ابوداؤد كتاب الطلاق باب اعداد المتوفى عنها زوجها
 (۲) ابوداؤد كتاب الادب باب في مشى النساء في الطريق

یلی کا دن کی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی کین اگر آپ رسول اللہ عظاہر کی اور ایک راضی کردیں تومیں اپنی باری کادن آپ کودیتی ہوں 'حضر تعاکشہ نے آباد گی ظاہر کی اور ایک دو پٹہ لوڑھا جوز عفر انی رنگ میں رنگا ہوا تھا 'چراس پر پانی کے چھینٹے دیئے کہ خو شبوخوب بھیلے اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور خیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ عظیہ نے فرمایا 'عاکشہ یہ تمہاری بادی کادن نہیں ہے 'پولیں۔

ذَالِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ (١٠٠ يه خداكا فضل ہے جس كوچاہتا ہے ديا ہے " تفويض الى الرسول ﷺ :

عورت کے لئے نکاح کامعاملہ سب ہے ہم ہوتا ہے ہلین صحابیات نے اپ آپ کوبالکل رسول اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیدیا تھا اس لئے آپ جس ہے چاہتے تھے ان کا نکاح کر دیے تھے اور وہ ٹو شی اس کو قبول کر لیتی تھیں ' جن ہے ایک طرف تو حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف جو نمایت دولت مند صحابی تھے ' نکاح کرنا چاہتے تھے دوسر ی طرف آپ نے حضر ت اسامہ بن زید کے متعلق ان سے گفتگو کی تھی 'لیکن حضر ت فاطمہ ہنت قیس نے آپ کواپی قصمت کا الکے نادیا تھا اور کما کہ میر امعاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے 'جس سے چاہئے نکاح کرد ہجئے۔ ('' حسیب ایک ظریف الطبع صحابی تھے ' جو راستوں میں مجمی ظرافت اور نداق کی باتیں کرتے تھے 'ایک بار آپ نے ان کے لئے ایک انساری لڑکی ہے نکاح کا پیغام دیا 'انہوں نے کما کہ اس کی مال سے مشورہ کرلوں' مال نے صحابہ کرام ان کی کی درسول اللہ تھا کے کہا بات منظور شیس کی جاسمی کی در مصاب کی بات منظور شیس کی جاسمی کی ہوائی کی کے حوالہ کردو' فدا مجھے ضائع نہ کرے گا۔ (مسدی یا عمل کر اس کے موال اللہ تھا گئی کی بات نا منظور شیس کی جاسمی کی ہوائی آپ کے حوالہ کردو' فدا مجھے ضائع نہ کرے گا۔ (مسدی یا عمل ۲۳۲)

اگرخوش قسمتی سے صحامیات کو بھی رسول اللہ عظیہ کی ضیافت کا موقع ملتا تو نمایت عزت ' محبت اورادب کے ساتھ اس فرض کو بجالاتیں' ایک بار آپ حضر ت ام حرام کے مکان پر تشریف لے گئے توانہوں نے دعوت کی آپ نے تبول فرمائی اوروہیں قبلولہ فرمایا۔(۱) ایک بارایک صحابی نے آپ کی دعوت کی 'دعوت کھاکر آپ روانہ ہوئے توان کی بی بی نے پر دے سے سر نکال کر کہا" یار سول اللہ عظیہ بھے پر اور میرے شوہر پر درود بھیتے جائے ' کی نے فرمایا خداتم پر تمہارے شوہر پر دحمت تازل فرمائے "رمسد ابن حیل ج ۳ ص ۳۹۸)

<sup>(1)</sup> مسند احمد بن حنبل جلد ٦ ص ٣٣٨ (٢) نسائي كتاب النكاح الخطبه في النكاح (٦) بوداؤد كتاب الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو

بعض صحابیات خود کوئی نئ چیز پکاکر آپ سی کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت ام ایمن نے آٹا چانالوراس کی روٹیال تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیں آپ نے فرمایا ہے ؟ بولیس "ہمارے ملک میں ای کارواج ہے میں نے چاہا کہ آپ کے لئے بھی ای قشم کی روٹیال تیار کرول اکیکن آپ نے کمال زمدو تقشف سے فرمایا' آٹے میں چو کر ملاکر پھر گوندھو'' (سن ابن ماجہ کتاب الاطعمة)

محبت رسول الله عظی تصامیات کول آپ کی محبت بریز تھ اور وہ اظہاراس کا مخلف طریقوں سے کرتی تھیں وہ جب آپ کا ذکر کر تیں تو فرط محبت سے طریقوں سے کرتی تھیں وہ جب آپ کا ذکر کر تیں تو فرط محبت سے کہتیں بلا یعنی میں آپ پر قربان آپ جب کی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحامیات فرط محبت سے آپ کی واپسی اور سلامتی کے لئے نذریں مانتی تھیں۔ ایک بار آپ کی غزوہ سے واپس آئے توایک صحابیہ نے کہا کہ یار سول اللہ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ کو صحیح وسالم واپس لائے گا تو آپ کے سامنے وف بجا بجا کر گیت گاؤل کی رتر مذی کتاب المناف ابی حفص عمر بن حطاب)

شوق محبت رسول : صحابات کے دل میں آپ کی صحبت سے مستفیض ہونے کا شوق نمایت رہتا تھا' حضرت قبلہ بیوہ ہو گئیں تو پچوں کوان کے بچانے لے لیااب وہ تمام دنیاوی جھڑوں سے آزاد تھی اس لئے ایک صحابی کے ساتھ خدمت مبارک میں حاضر ہوئی اور آپ کی تعلیمات و تلقینات سے عمر بھر فائدہ اٹھایا رطفات ابن سعد تذکرہ حضرت قبلہ ہ

فضائل اخلاق

استعفاف : فیض تریت نبوی علی نے صحامیات کے ایک ایک فرد کو غیرت نودداری اور عزت نفس کا مجسمہ ہادیا تھا اس لئے دہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتی خصیں اللہ باپ سے مانئے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی الیکن صحامیات کی غیر ساس کو بھی گوارہ نہیں کرتی تھی کہ مال باپ سے ہمری کو شرم نہیں سوال کیا جائے 'حضر سے فاطمہ گھر کے کام کاج سے تنگ آگئی تخصی رسول اللہ سکی کے پاس کچھ لو ٹذی غلام آئے 'صاضر ضد مت ہو میں کہ آپ سے ایک غلام ما نگیں 'ویکھا کہ آپ سے کچھ لوگ بنیں کررہے ہیں 'شرم کے مارے واپس آئیں (ابوداؤد کتاب الادب باب فی النہ سبح) کچھ لوگ بنیں کررہے ہیں 'شرم کے مارے واپس آئیں (ابوداؤد کتاب الادب باب فی النہ سبح) ایثار : ایک اخلاقی وصف ہے 'لیکن ایثار فیاضی کی اعلیٰ ترین قشم ہے 'لوروہ صحامیات میں بدر جہ اتم پائی جاتی تھی 'حضوص کرر کھی تھی 'لیکن جب حضر سے عمر شے ان سے در خواست میں اپنی قبر کے لئے جگہ مخصوص کرر کھی تھی 'لیکن جب حضر سے عمر شے ان سے در خواست میں اپنی قبر کے لئے جگہ مخصوص کرر کھی تھی 'لیکن جب حضر سے عمر شے فان سے در خواست کی توانہوں نے یہ تحفہ جنت ان کودے دیا اور فرمایا :

کنت اریده لنفسی و لا و ثون به الیوم علیٰ نفسی (۱)

"میں نے خود اپنے لئے اس کو محفوظ رکھا تھا ہلیکن آج اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں"

ایک دن وہ روزہ سے تھیں گھر میں ایک روٹی کے سوا پچھ نہ تھا ایک مسکین عورت آئی انہوں نے لونڈی سے کہا کہ روٹی اس کو دے دو اس نے کہا افطار کس چیز سے کیجئے گا 'یولیس دے تودو! شام ہوئی تو کسی نے بحری کا کوشت بھوادیا ہونڈی کوبلا کر کہا 'یہ تیری روٹی سے بہتر ہے (")

فیاضی : صحابی طرح اسلام کو صحابیات کی فیاضی سے بھی بہت بچھ ثبات واستحکام حاصل فیاضی : صحابی طرح اسلام کو صحابیات کی فیاضی سے بھی بہت بچھ ثبات واستحکام حاصل

موا ، حضرت ام سليم في ابنا نخلستان خاص رسول الله عظية كے لئے وقف كر ديا تھا-(r)

حفرت عائشہ اس قدر فیاض تھیں کہ جو پچھ ہاتھ آجاتا تھا اس کو صدقہ کردین تھیں 'حفرت عبداللہ بن نیر شنے ان کو فیاضی ہے رو کناچاہا 'تواس قدر برہم ہو کمیں کہ ان ہے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی ''' حضرت اساءان سے بھی نیادہ فیاض تھیں 'حضرت عائشہ 'کا معمول یہ تھا کہ جمع کرتی جاتی تھیں 'جب معتدبہ سر ملاجمع ہوجاتا تھا' تواسکو تقسیم کردیتی تھیں' لیکن حضرت اساء کل کے لئے پچھ نہیں رکھتی تھیں 'روز کے روز خرج کردیا کرتی تھیں۔(د)

ایکبار حضرت محدر بن عبداللہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'بولیں کہ تمہارے کوئی لڑکا ہے' انہوں نے کہا نہیں' فرمایا' اگر میرے پاس درہم ہوتے تو میں تم کودے دین 'حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس دو ہے بھیجے 'بولیں' کسی قدر جلد میری آزمائش ہوئی' فورا آدمی بھیج کر ان کو بلایا' اور دس ہزار درہم دے دیئے' انہوں نے اس میری آزمائش ہوئی' فورا آدمی بھیج کر ان کو بلایا' اور دس ہزار درہم دے دیئے' انہوں نے اس میں متعدد یجے پیدا ہوئے۔(۱)

ازواج مطهرات میں حضرت زینبہنت بحش نمایت فیاض تھیں 'وہ اپنہ اتھ سے چڑے کی دباغت کرتی تھیں 'ور جو کچھ آمدنی اس سے ہوتی تھی مساکین کو دے دین تھیں' ایک بارر سول اللہ عظی نے فرمایا کہ تم میں جس کا ہاتھ سب سے لمباہوگاوہ مجھ سے سب سے لمباہوگاوہ مجھ سے سب پہلے ملے گااس بنا پر ازواج مطہرات اپنہ ہاتھوں کو ناپتی تھیں' حضرت زینب کے ہاتھ سب سے چھوٹے تھے'لیکن جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے چھوٹے مطہرات کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے فیاضی مراد تھی۔ (2)

<sup>(</sup>١) بخارى كتاب المناقب باب قضية البيعه

<sup>(</sup> ٢ ) مؤطا امام مالك كتاب الجامع بأب الترغيب في الصدقه (٣) صحيح بخاري

<sup>(</sup>٤) بخارى كتاب المناقب باب مناقب قريش (٥) ادب المفرد باب السخاوة

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد تذكره منكدر بن عبدالله (٧) اصابه تذكره حضرت زينب بنت جحش

مخالف سے انقام نہ لینا:

اگر مخالف کسی مصیبت میں مبتلا ہوجائے' توانقام لینے کااس سے بہتر کوئی اور موقع منیں مل سکتا کین صحامیات کے دل میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانقام کی جگہ کب چھوڑی تھی'؟ حفرت عائشہ اور حفرت زینب میں باہم نوک جھونک رہتی تھی کین جب حضرت عائشہ پر اتہام لگایا گیا گور رسول اللہ علیہ نے حضرت زینب سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فرمائی' تو بجائے اس کے کہ وہ انقام لیتیں' پولیس کہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی پوری حفاظت کرتی ہوں' مجھے ان کی نبیت بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے حضرت عائشہ کو خود اعتراف ہے کہ :

وهي اللتي تساميني فعصمها الله بالورع (١)

" وہ آگرچہ میری حریف تھیں ہلیکن خدانے تورع کی وجہ سے ان کو بچالیا"

انقام تو ہوی چیز ہے ' صحامیات اپنے مخالفول سے بغض رکھنا بھی پہند نہیں کرتی تھیں ' حضرت معاویہ بن خدت کے خفرت عائشہ سے بھائی محمہ بن الی بحر کو قتل کر دیا تھا'ا یک بار وہ کمی فوج کے سبہ سالار تھے ' حضرت عائشہ نے ایک محض سے پوچھا کہ اس غزوہ میں معاویہ کاسلوک کیسارہا ؟ اس نے کہا" ان بیل کوئی عیب نہ تھا' سب لوگ ان کے مداح رہے ' اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر الونٹ دے دیتے تھے 'اگر کوئی گھ، ڈامر جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر الونٹ دے دیتے تھے 'اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسر الحور ادے دیتے تھے 'اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسر الفروں نے میرے بھن اس بنا پر رکھوں غلام دیتے تھے 'حضرت عائش نے بن کر کہا'استغفر اللہ اللہ عظافی کو میں اس بنا پر رکھول کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا میں نے خود رسول اللہ عظافی کو سے دعاما تگتے ہوئے ساکہ خدا!"جو مختص میر کی امت کے ساتھ ملاطفت کر اور جو خص اس پر مختی کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر اور جو مخص اس پر مختی کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر اور جو مخص اس پر مختی کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر اور جو محمل اس پر مختی کرے تو بھی اس پر مختی کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر اور جو محمل اس پر مختی کرے تو بھی اس پر محتی کرے تو بھی اس پر مختی کرے تو بھی اس نوازی :

حضرت ام شریک نهایت دولت منداور فیاض صحابیه تھیں 'انہوں نے اپنے مکان کو گویا مہمان خاندہنادیا تھا'اس لئے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں باہر سے جو مہمان آتے تھے'وہ اکثرانہیں کے مکان پر ٹھھرتے تھے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب الشهادات بسر مسر النساء بعضهن بعضا (۲) اسد الغابه تذکره حضرت معاوید بن خدیج (۳) نسائی کتاب النکاح با بسر خطبه فی النکاح

عزت نفس :

صامات عزت نفس کامجوعہ تھیں 'حفرت عبداللہ بن زیر جس دن شہید ہوئے اس روزا پنی والدہ حفرت اساء کے پاس تشریف لے گئے 'انہوں نے ان کو دیکھا تو یولیں بیٹا قتل کے خوف ہے ہر گزایسی شرط قبول نہ کرلینا جس پرتم کو ذلت ہر داشت کرنی پڑے خدا کی فتم عزت کے ساتھ کوڑے کی مار مقم عزت کے ساتھ کوڑے کی مار ہر داشت کرلی جائے۔

صبروثبات:

مردوں پر نوحہ کرنا 'بال نوچنا' کیڑے بھاڑ ڈالنا' مدتوں مرشیہ خوانی کرنا عرب کا توی شعار تھا ہلکین فیض تربیت نبوی نے صحامیات کو صبر کااس قدر خوگر بنادیا تھا کہ حضر ت ابوطلحہ انصاری کالڑ کائیمار ہوا'وہ ضبح کے وقت اس کو ہمار چھوڑ کرکام کاج کے لئے باہر چلے گئے ان کی عدم موجودگی میں یہال لڑکا جال بخی تشلیم ہوگیا لیکن ان کی بی بی نے لوگوں ہے کہ دیا کہ ابوطلحہ ہے نہ کہناوہ شام کو پلٹے تونی بی ہے پوچھا کہ بچہ کیا ہے ؟بولیس پہلے ہے زیادہ سکون کی حالت میں ہے 'یہ کہ کر کھانالا کیں' لووا نہوں نے کھانا کھایا' ضبح ہوئی تو کھا کہ اگر ایک قوم کسی کو کوئی چیز عاریۃ دے اور پھر اس کا مطالبہ کرے تو کھانا سکواس کے رکھنے کا حق حاصل ہے ؟ بولیس "تو پھرائے جھی صبر کرو" (۱)

رسول الله عظی غزوہ احدے والی آئے 'تو تمام صحامیات این اعزہ وا قارب کا حال پوچھنے آئیں انٹی میں حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھیں 'وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ حمنہ! این عبدالله بن جحش کو صبر کرو'انہوں نے اناللہ پڑھا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی 'آپ نے پھر فرمایا کہ اپناموں حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی صبر کرو"انہوں نے اس پر بھی اناللہ پڑھااور دعائے مغفرت کر کے خاموش ہور ہیں۔(۱)

حفزت عبداللہ بن زبیر جب حجاج ہے معرکہ آراہوئے توان کی والدہ حضرت اساء پیمار تھیں وہ انکے پاس آئے 'اور مزاج پری کے بعد ہولے کہ مر نے آرام ہے" یولیس" شاید تم کو میر ہے مرنے کی آرزوہے 'لیکن جب تک دوباتوں میں ہے ایک نہ ہو جائے 'میں مر ناپندنہ کروں گی'یا تو تم شہید ہو جاؤ'اور میں تم کو صبر کرلوں'یا فتح و ظفر حاصل کروکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں'

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الادب باب استحباب تخيك الهود عند ولاوته الخ

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد تذكره حضرت حمنه بنت جحشٌ

چنانچہ جب وہ شہید ہو چکے تو حجاج نے ان کو سولی پر لٹکادیا 'حضر ت اساء باوجود پیرانہ سالی کے بیہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لئے آئیں'اور بجائے اس کے کہ وہ روتی پینتیں' حجاج کی طرف مخاطب ہو کر کمااس سوار کے لئے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے

شحاعت

غزوات میں صحابہ کرام نے جس طرح داد شجاعت دی صحامیت کے بہادرانہ کارنامے اس سے بھی چیرت انگیز ہیں 'غزوہ حنین میں کفار نے اس زور شور سے حملہ کیا تھا کہ میدان جنگ لرزاٹھا تھا'لیکن حضرت ام سلیم کی شجاعت کا بیہ حال تھا کہ ہاتھ میں تحنجر لئے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کا فرسامنے آئے تواس کا کام تمام کردیں 'چنانچہ حضرت ابوطلحہ ؓ نے ان کے ہاتھ میں خنجر دیکھاتو ہو چھاکہ یہ کیاہے ؟ بولیں کہ جائتی ہول کہ کوئی کافر قریب آئے تو پید میں بھو تک رول\_ (ابو داؤد کتاب الجهاد فی السلب يعطى القاتل)

غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے تمام عور توں کو ایک قلعہ میں کر دیا تھا' ایک یمودی آیا کور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا' حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت ے کماکہ یہ جاسوس معلوم ہوتاہے'اس کو قتل کردویو لے تہیں تو معلوم ہے کہ میں اس میدان کامرو نہیں 'اب حضرت صفیہ خوداتریں اور خیمہ کی ایک میخ اکھاڑ کر اس زورے مارا کہ وبين محتر ابو كيا\_ (اسد الغابه تذكره حضرت صفية بنت عبدالمطلب)

ز مدو تقشف:

صحامایت نهایت زامدانه اور متقشفانه زندگی بسر کرتی تخیس ایک بار ایک شخص حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا بولیں ذرا ٹھیر جاؤمیں اپنی نقاب سی لواس نے کہااگر میں لوگوں کواس کی خبر کر دوں تولوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے یولیں"جولوگ پراناد ھرانا کپڑا نهیں بینےان کو آخرت میں نیا کیڑانصیب نہ ہو گا''<sup>(r)</sup>

زنده د لي :

صحامیات کے جذبات کو اسلام نے ترو تازہ اور شکفتہ کردیا تھا اس لئے ان میں زندہ دلی یائی جاتی تھی'عید کے دن معمولا لڑکے اور لڑکیال رسول اللہ ﷺ کے یاس جمع ہو کرباہے ياتے تھے كور مسرت كے ترانے كاتے تھے بخارى كتاب العيدين باب سنة العيدين لاهل الاسلام)

 <sup>(</sup>١) استيعاب تذكره حضرت عبدالله بن زبير (٢) ادب المفرد باب الرفق في المغيشه

رازداری :

صحامیات کا سیندراز کامدفن تھا ،جس سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا ، ایک دن آپ کی خدمت میں تمام ازواج مطرات جمع تھیں ، حضرت فاطمہ بھی ای حالت میں آگئیں ،آپ نے ان کو مر حباکہا کورا پنے دائیں جانب بٹھالیا کور آہتہ ہے ان کے کان میں ایک بات کی ،وہ چن فار کر روپڑیں ،پھر آپ نے آہتہ سے ایک بات کی جس سے وہ ہنس پڑیں ،آپ بلے گئے ، تو تمام بی بیول نے اس کی وجہ یو چھی ،یولیں ،میں آپ کی زندگی میں آپ کاراز فاش نہیں کر سکتی۔ (۱)

عفت وعصمت:

اسلام نے پاکیزگ اخلاق کی جو تعلیم دی ہے اس نے صحابیات کو عصمت و عفت کا محمد بنادیا ایک صحابیہ کو جن کی اخلاقی حالت زمانہ جاہلیت میں انچھی نہیں تھی ایک خص نے اپنی طرف ماکل کرناچا ہاتو لایس ہٹو اب وہ زمانہ گیا اور اسلام آیا(السلام کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ لونڈیال تک بدکاری سے اباکر نے گئی ہمیں کہ ایک لونڈی تھی ، جس نے رسول اللہ سے اللہ فیڈی کی خدمت میں آکر شکایت کی کہ میر آآ قامچھ کوبدکاری پر مجبور کرتاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ خدمت میں آکر شکایت کی کہ میر آآ قامچھ کوبدکاری پر مجبور کرتاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ فدمت میں آکر شکایت کی کہ میر آآ قامچھ کوبدکاری پر مجبور کرتاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

"این لونڈیوں کوبد کاری پر مجبورنہ کرو"

اس جرم کار تکاب تو صحامیات سے بہت بعید تھا' وہ اس کو گورا بھی نہیں کرتی تھیں کہ کسی نامجرم کی نگاہ بھی ان پر پڑے 'ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کرنا چاہا 'اور رسول اللہ ﷺ سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دکھے او اس غرض سے اس کے گھر گئے 'عورت نے پر دہ سے کہا''اگر رسول اللہ ﷺ کا تھم ہے تو خیر 'ورنہ تمہیں خدا کی فتم (۳)

اس معصیت کاار تکاب توہوی چیز ہے اگر خدانخواستہ صحامیات پر بھی اس قسم کااتہام بھی لگ جاتا تھا توان کے خر من عقل وہوش پر بجلی گر پڑتی تھی' حضر ت عاکشہ کے کانوں میں جب واقعہ افک کی بھنک پڑتی تو ہے ہوش ہو کر گر پڑیں'لرزہ خار آگیا'اور آنسووں کی جھڑی لگ گئی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الفضائل مناقب فاطمه (۲) مسند احمد بن حنبل جلد ٤ ص ١٨٧ (٣) ابوداؤد كتاب الطلاق باب في تعظيم الزناء (٤) سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب النظر الى المراة اذا اراد ان يتز وجها (٥) بخارى كتاب بدر الخلق باب قول الله عزو جل نقد كان في يوسف واخوته ايات للسآئلين .

# حسن معاشرت

مصالحت اور صفائي :

اگربہ مقتفائے فطرت انسانی صحابیات کسی سے ناراض ہوجاتی تھیں' توان کواس چندروزہ ناگواری پر نہایت افسوس ہو تا تھا'ایک معالمہ میں حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن دیر سے ناراض ہو گئیں اوربات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی عفو تقفیم کے بعد جب ان کو یہ قتم یاد آتی تھی تواس قدرروتی تھیں کہ دو پٹہ تر ہو جاتا تھا۔(۱)
صلح رحم:

عائشة فرماتی ہیں:) عائشة فرماتی ہیں:)

ولم ارا مرأة قط خیرا فی الدین من زینب واتقی الله و اصدق حدیثا واوصل للرحم (۲)

"میں نے زینب سے زیادہ دیندار زیادہ پر ہیزگار 'زیادہ کچی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی "

حضرت اساء یہ نے ایک جائیداد وراشتہ پائی تھی اور ان کو ایک لاکھ کی اُر قم حضرت امیر معاویہ نے دی تھی ہلیکن انہوں نے اس مال و جائیداد کو حضرت قاسم بن محمد اور این ابی عتیق پر جوان کے قرارت دار تھے 'ہبہ کر دیا۔ (۲)

صحامیات کی صلہ رحمی صرف اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلعہ وہ کافر قرابت داروں کی قرابت کا بھی لحاظ رکھتی تھیں' حضرت اساء بجرت کر کے مدینہ آئیں' توان کی والدہ کا فرہ تھیں' ان کے پاس آئیں' اور مالی مدد مانگی' حضرت اساء نے رسول اللہ عظیہ ہے دریافت فرمایا کہ کیاوہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہال''' چنانچہ انہوں نے ان کو مدد دی' حضرت صفیہ نے اپنا کیک یہودی قرابت دار کے لئے جائیداد کی وصیت کی تھی۔(۵)

ېدىيەدىنا:

حدیث شریف میں آیاہے کہ ہربیاز دیاد محبت کاذر بعہ ہے اس لئے ایک دوسرے

 <sup>(</sup>١) بخارى كتاب الادب باب الهجرة (٢) مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عائشه (٣) بخارى
 كتاب الهبة باب هبة الواحد للجماعة (٤) مسلم كتاب الزكوة باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين
 (٥) مسند دارمي كتاب الوصايا باب الوصية لا هل الذمه .

کے یاس عموماً ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔

حضرت نسیبہ انصاریہ اس قدر مفلس تھیں کہ ان پر صدقہ کامال حلال تھا'تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج مطہرات کی خدمت میں ہدیبہ بھیجتی تھیں ایک بار ان کے پاس صدقہ کی بحری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائضہ کے پاس ہدیتۂ بھیجا(۱) حضرت بریرہ کے پاس بھی جو صدقہ آتا تھاوہ ازواج مطہرات کو ہدیہ دے دیا کرتی تھیں۔(۱) خاد مول کے ساتھ سلوک :

صحابیات خاد مول کے ساتھ جیساسلوک کرتی تھیں 'اس کا اندازہ صرف اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک باررات کو عبد الملک اٹھااور اپنے خادم کو آواز دی 'اس نے آنے میں دیر لگائی تواس نے اس پر بعنت بھیجی 'حضر تام الدرداءاس کے محل میں تھیں صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خادم پر بعنت بھیجی 'حالا نکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجے والے قیامت کے دن شفعاء یا شہدانہ ہوں گے۔ (۲)

باجمی اعانت :

صحامات مصیبت میں دوسرول کی اعانت فرماتی تھیں اور ہمسایہ صحامات اپنی پڑو سنول کو ہر قشم کی مدد دیتی تھیں 'حضر ت اساء کوروٹی پکانا نہیں آتی تھی ہلیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روٹی پکلیا کرتی تھیں۔(")

اگر عور تول کوایے شوہروں سے شکایت پیداہوتی او وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں مانیت پر زور طریقے میں حاضر ہو کر اپنادردود کھ کہتی تھیں ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبر دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور سے ان کی سفارش کرتی تھیں ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبر دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کر دکھایا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑ گئے ہیں ارسول اللہ سی تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تیں جو مصیبت پر داشت کر رہی ہیں اس تر ایس مصیبت پر داشت کر رہی ہیں اس کے ایک اس کے ایک مصیبت نہیں دیکھی اس کا چڑا دو پٹہ سے زیادہ سبز ہو گیا ہے بخاری کی اس دوایت کے آخر میں عموما عور تول کی نبست یہ الفاظ ہیں۔

والنساء ينضر بعضهن بعضا

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب الزكوة باب قدر كم يعطى من الزكوة والصدقة ومن اعطى شاة (۲) مسلم كتاب الزكوة باب اباحة الهديه للنبى عَلَيْ ولبنى هاشم ولبنى عبدالمطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقه (۳) كتاب البر والصله ولآداب باب النهى عن لعن الدواب وغيرها (٤) مسلم كتاب الآداب باب ارداف المرأة الاجنبية اذا عيت في الطريق.

"عور توں کی یہ فطرت ہے کہ ایک دوسر ہے کی اعانت کرتی ہیں "() ایک شخص کی بی بی ہمار تھیں وہ حضر ت ام الدر داءؓ کے پاس آئے انہوں نے حال پوچھا توانہوں نے کہانی بی بیمار ہے اب انہوں نے ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا اور جب تک ان کی بی بی بیمار رہیں 'حال پوچھتیں اور کھانا کھلاتی رہیں۔()

عبادت:

صحامیات ہر ممکن طریقہ ہے مریضوں کی عیادت کرتی تھیں ایک بار اہل صفہ میں ہے۔ ایک صحابی ہے۔ ایک سے ایک بار اہل صفہ میں ہے۔ ایک صحابی ہیمار تھے حضر تام الدر داءاونٹ پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ (۲) تیمار داری :

صحامیات نمایت دل سوزی ہے مریضوں کی تیار داری کرتی تھیں' حضرت عبداللہ بن مظعون بیمار ہوئے' تو حضرت ام الحسلاء اور ان کے تمام خاندان نے ان کی تیار داری کی 'ان کا انتقال ہو گیا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام الحسلاء یہ محبت کے لہجے میں کہاتم پر خدا کی رحمت ہو میں شمادت ویتی ہوں کہ خدانے تمہاری عزت کی۔ "(")

حضرت زینب مرض الموت میں پیمار ہو ئیں' تو حضرت عمر ﷺ نے ازواج مطهرات سے پوچھولیا کہ کون ان کی تیمار دار کرے گا؟ تمام بی بیوں نے کہا" ہم"ان کا انتقال ہوا تو پھر دریا نت کیا کہ کون ان کو عسل و کفن دے گا؟ تمام بی بیوں نے کہا" ہم"(د) عزاداری '

صحامات عزاداری کواپنافرض خیال کرتی تھیں 'ایک بار سول اللہ عظیے ایک سحالی کو دفن کرکے آرہے بیچھا گھر سے کیوں کو دفن کرکے آرہ بیس دیکھا کہ حضرت فاظمہ جارہی ہیں 'پوچھا گھر سے کیوں نکلیں جولیں اس گھر میں عزاداری کے لئے گئی تھی۔(۱)

عرب جاہلیت میں عزاداری کا نیہ طریقہ تھا کہ عور تیں برادری میں جاکر باہم مردوں پر نوحہ کرتی تھیں اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کو منادیا ، چنانچہ جب عور تیں اسلام لا تیں تھیں توان سے اس رسم کے چھوڑ نے کا معاہدہ لیاجا تا تھا ایک باررسول اللہ عظیمی نے حضر ت ام عطیہ "سے یہ معاہدہ لینا چاہا ، تو بولیس فلال خاندان نے زمانہ جاہلیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب اللباس باب الثياب الحضر (۲) ادب المفرد باب عيادت الصبيان (۳) ايضاً باب عيادة النساء الرجل المريض (٤) بخارى كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات (٥) طبقات ابن سعد تذكره حضرت زياب (٦) ابو داؤد كتاب الجنائز باب في التعزيه

ے' مجھے اس کامعاوضہ اداکر ناضروری ہے چنانچہ آپ نے ان کواس کی اجازت دیدی۔('' محبت اولاد:

صحابات اپنے پیوں سے نمایت مجت رکھتی تھیں ایک بارایک صحابی نے بی کی طلاق دیدی اور پیج کواس سے لینا چاہا وہ رسول اللہ عظافی کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ "میرا پیٹ اس کا ظرف میری چھاتی اس کا مشکیزہ اور میری گوداس کا گھوارہ تھااور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور اس کو مجھ سے چھینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا" جب تک تم دوسر ا نکاح نہ کرلو تم پیج کی سب ہے زیادہ مستحق ہو" "اگر چہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات میں پایا جاتا تھالیکن اس باب میں قریش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں 'چنانچہ خود آنخضر سے میا ہے۔ نے ان کی خصوصیت کی مدح فرمائی۔

نعم النساء نساء قریش احناهن علی الولد وادعاهن علی الزوج<sup>(۲)</sup> " قریش کی عورتیں کس قدرا چھی ہیں 'پوں سے محبت رکھتی ہیں'اور شوہروں کے مال واسباب کی نگرانی کرتی ہیں" بھائی بہن سے محبت:

صحامیات اپنے بھائی اور بہنوں سے نمایت محبت رکھتی تھیں' حضرت عبداللّہ ان ابی بحر کامقام حبث میں انتقال ہوا'اور لاش مکہ میں دفن ہوئی تو حضرت عائشہ فرط محبت سے ان کی قبر تک آئیں 'اور ایک مشہور مرثیہ کے چنداشعاریز ھے۔

و کنا کندمانی جذیمہ حقبہ فی من الدھو حتی قبل لن یتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک جذیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے 'یمال تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں بھی جدائی نہ ہوگی۔

فلما تفوقنا کان و مالکاً بطول اجتماع لم نبت لیلة معاً<sup>(")</sup> لیکن جب جدائی ہوئی توالی ہوئی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملا قات کے ایک رات بھی ساتھ بسر نہیں کی تھی۔

حضرت حمزہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو ان کی بہن حضرت صفیہ آئیں کہ مقل میں انکا پتہ لگائیں لیکن لوگوں نے ان کی پریشانی کے خیال سے نہیں بتایلا آخرر سول اللہ عظیم

<sup>(</sup>٧١) مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة (٢) ابوداؤد كتاب الطلاق باب من احق بالولد ( ٣) بخاري كتاب النكاح (٤) ترمذي كتاب الجنائز ' باب ماجاء في الزيارة للقبور للنساء

کے پاس آئیں تو آپ کو خوف پیدا ہوا کہ اس واقعہ سے ان کی عقل نہ جاتی رہے'اس لئے ان کے سینہ برہاتھ رکھا توانہوں نے اناللہ پڑہااور رونے لگیس(۱)

خصرت رقیہ کا انقال ہوا تو تمام عور تیں رونے لگیں 'حضرت فاطمہ ان کی قبر کے پاس روتی تفصیں تورسول اللہ ﷺ ان کی قبر کے پاس روتی تھے۔(۱) پاس روتی تھیں تورسول اللہ ﷺ اتھوں سے ان کے آنسو پو نچھتے تھے۔(۱) حمایت والدین :

صحامیات والدین کی حمایت سے سخت موقعوں پر بھی اغماض نہیں کرتی تھیں ایک بار کفار نے حالت نماز میں رسول اللہ عظیہ کی گردن میں اونٹ کی اوجھ ڈال دی حضرت فاطمہ دوڑ کے آئیں 'اس کو آپ کی گردن سے نکال کر بھینک دیا 'اور کفار کوبر ایھلا کہا۔''' پرورش بتامی :

نتیموں کی پرورش بروی نیکی کا کام ہے 'حدیث شریف میں آیاہے:

انا وكافل اليتيم كها تين في الجنة

" ہم اور تیبیوں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوںانگلیاں قریب قریب ہیں"

اس لئے صحابیات بنیموں کی پرورش اپنا فرض سمجھتی تھیں ' حضرت زیب متعدد بنیموں کی پرورش کرتی تھیں 'ایک باررسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور پوچھا کہ میں ایپ شوہر اور بنیموں پر صدقہ کروں تو جائز ہے ؟ ایک دوسری صحابیہ بھی ای غرض سے دردولت پر کھڑی تھیں 'حضر تبلال نے اطلاع کی 'تو آپ علیہ نے فرمایا کہ اس کادوہر اتواب ملے گا'ایک قرامت کا اور دوسر اصدقہ کا۔(")

حضرت عا کشہ کے بھائی محمد بن الی بحرا کے پیچے بیتیم ہو گئے ' تو حضرت عا کشہ ان کی پرورش فرماتی تھیں۔(د)

ثیبموں کے مال کی نگہداشت:

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں نتیموں کے مال کی حفاظت و نگہداشت کے متعلق آیک نمایت مفصل آیت نازل فرمائی ہے و ابتلُوا لیُتمیٰ حَتیٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکاح' النِ اس بناء پر اس مفصل آیت نازل فرمائی ہے و ابتلُوا لیُتمیٰ حَتیٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکاَح' النِ اس بناء پر اصحابیات نہ صرف ان کے مال کی حفاظت کرتی تھیں بلحہ اس کوتر قی دیدی تھیں 'حضرت عا کَشُرُ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد تذكره حضرت حمزه (٢) مسند ابوداؤد و طيالسي صفحه ٣٥١ (٣) بخارى كتاب المراة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى (٤) بخارى كتاب الزكوة باب الزكوة على الزوج والايتام في الحجر (٥)موطا امام مالك كتاب الزكوة باب الزكوة فيه من الحلى والتبر والغبر

تیموں کے مال لوگوں کو دیتی تھیں تکہ تجارت کے ذریعہ سے ان کوتر قی دیں۔(۱) پچوں کی پرورش:

صامیات پیجوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتی تھیں حضر ت
ام سلیم پیوہ ہو کمیں تو حضرت انس بن مالک پیج تھے اس لئے انہوں نے یہ عزم بالجزم کر لیا کہ
جب تک ان کی نشوونما کامل طور پرنہ ہو جائے گی 'وہ دوسرا نکاح نہ کریں گی چنانچہ حضر ت
انس خود سپاس گزار انہ لہج میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مال کو جزائے خیر دے
کہ اس نے میری ولایت کاحق اداکیا۔ (۲)

رسول الله عظی صامیات کود نیا کی تمام چیز ول سے زیادہ محبوب تھے ہمیکن ہایں ہمہ جب آپ نے حضر سے مہائی ہے نکاح کا پیام دیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یار سول الله عظی آپ مجھے میری آنکھوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں ہمیکن شوہر کا حق بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے خوف ہے کہ اگر میں شوہر کا حق اواکروں تو پچوں کی طرف سے بے پروائی کر ناپڑے گی اور اگر پچوں کی پرورش میں مصروف رہوں گی تو شوہر ( یعنی آپ کا اگر نکاح کر لوں گی ) کا حق ادائہ کر سکوں گی ( اس میں مصروف رہوں گی تو شوہر ( یعنی آپ کا اگر نکاح کر لوں گی ) کا حق ادائہ کر سکوں گی ( اس مقوہر کے مال واسباب کی حفاظت :

زن و شوہر کے معاشر تی تعلقات پراس کا نمایت عمدہ اڑپڑتا ہے کہ بوی نمایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال واسب اور گھربار کی حفاظت کر نے اور صحابیات میں عمواً یہ دیانت پائی جاتی تھی ' حفر سان ہوئی تھی ' وہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر کیا' اور کہا کہ اپنے سانیہ و بوار کے نیچ مجھ کو سودا پیخے کی اجازت د بیجے ' وہ بجیب کشکش میں مبتلا ہوئی' فیاضی اور کشادہ دلی سے اجازت دینا چاہتی تھیں لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اجازت نمیں دے سکی تھیں پولیس "اگر میں اجازت دے دول اور زیر انکار کر دیں' تو مشکل بغیر اجازت نمیں دے سکی تھیں پولیس "اگر میں اجازت دے دول اور زیر انکار کر دیں' تو مشکل پڑے گی نموجود گی میں آؤ' اور مجھ سے سوال کرو" وہ ای حالت میں آیا' اور کہا یاام عبداللہ! پڑے گی موجود گی میں آؤ' اور مجھ سے سوال کرو" وہ ای حالت میں آیا' اور کہا یاام عبداللہ! گھر ہی ماتا تھا' حضر ت زیر " نے کہا تمہارا کیا بھو تا ہے'جوا کی مختاج کو بیعو شر او سے روکی ، و' وہ گھر ہی ماتا تھا' حضر ت زیر " نے کہا تمہارا کیا بھو تا ہے'جوا کی مختاج کو بیعو شر او سے روکی ، و' وہ تو چاہتی ہی تھیں اجازت دے دی (") وہ نمایت فیاض تھیں' اس لئے صدقہ و خیر ات کرنا تو چاہتی ہی تھیں اجازت دے دی (") وہ نمایت فیاض تھیں' اس لئے صدقہ و خیر ات کرنا بہت پہند کرتی تھیں' لیکن شوہر کے مال کے سواان کے پاس اور کچھ نہ تعاور شوہر کے مال میں بلا

<sup>(</sup>١) موطاء امام مالك كتاب الزكوة باب اموال اليتمي والتجارة فيها (٢) طبقات ابن سعد تذكره حضرت المسليم (٣) ايضاً تذكره حضرت ام هاني (٤) مسلم كتاب الآداب باب جواز ارداف المراة الاجنبية اذاعبت في الطريق

اجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں مجبورا رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرمایا کہ میں زیر کی آمدنی میں سے کچھ صدقہ کروں تو کیا کوئی گناہ کیبات ہے ؟ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہو سکے 'دو(ا)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں سے بیعت کی تو ان میں سے ایک خاتون انھیں اور کہاکہ ہم اپنباپ ' بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس قدر لیناجائز ہے؟ آپﷺ نے فرمایا کہ اس قدر کہ کھائی لواور ہدیہ دو"(۲)

اگرچہ یہ وصف عموماً تمام صحامیت میں پایا جاتا تھالیکن اس باب میں قریش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں 'چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اس خصوصیت کوان الفاظ میں نمایاں کیا۔

نعم النساء نساء قریش احناهن علی الولد وارعا هن علی الزوج " قریش کی عور تیں کس قدرا چھی ہیں پچوں سے محبت رکھتی ہیںاور شوہر کے مال و اساب کی گرانی کرتی ہیں"

شوہر کی رضاجو کی:

صحابیات اپنے شوہروں کی رضا مندی اور خوشنودی کا نمایت خیال رکھتی تھیں'
حضرت حولاً عطر فروش تھیں' ایکبار حضرت عائش کی خدمت میں آئیں'اور کہا کہ میں ہر
رات کو خو شبولگاتی ہوں' بناؤ سنگار کر کے ولمن بن جاتی ہوں' اور خالصة لوجہ اللہ اپنے شوہر
کے پاس جاکر سور ہتی ہوں' کیکن اس پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں' پھر ان
کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعراض کرتے ہیں رسول اللہ عظیے آئے تو آپ سے بھی اس کاذکر کیا
آپ نے فرمایا جاؤا ہے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔(۲)

ایک روز آپ نے حضرت عا کنٹہ کے ہاتھ میں چاندی کے چھلے دیکھیے تو فرمایا عا کنٹہ یہ کیاہے ؟ یولیس میں نے اسکواس لئے بنایا ہے کہ آپ کے لئے بناؤسنگار کروں۔(\*)

یہ میں سونے کے کنگن تھے ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں 'ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں 'الر عورت شوہر کے لئے بناؤ سنگار نہ کرے تو اس کی نگاہوں ہے گے۔(۵)

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الزكوة باب الحث على الصدقة ولو بالقليل (٢) ابوداؤد كتاب الزكوة باب المراة تصدق من بيت زوجها (٣) اسد الغابه تذكرة حضرت حوالا (٤) ابوداؤد كتاب الزكوة باب الكنر ما هو وزكوة الحلى (٥) نساني كتاب الزينة.

شوہر کی محبت:

صحامیات اپنے شوہروں سے نمایت محبت رکھتی تھیں حضرت ذینب کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی وہ حالت کفر میں تھے کہ بدر کا معرکہ پیش آگیا اور وہ گر فقار ہوگئے رسول اللہ ﷺ نے امیر ان جنگ کو فدیہ لیکر رہا کرناچاہا تو حضرت ذینب نے اپنا ایک یادگارہاد ، جس کو حضرت خدیج نے ان کور خصتی کے وقت دیا تھا' ابوالعاص کے فدیہ میں بھیج دیا۔ (۱) محضرت خدیجہ نے ان کور خصتی کے وقت دیا تھا' ابوالعاص کے فدیہ میں بھیج دیا۔ (۱) محضرت حمنہ بنت بحش کو اپنے شوہر کی شادت کا حال معلوم ہو اتو فرط محبت سے لیج انتھیں (۱)

حضرت عمر گواہل وعیال کے ساتھ زیادہ شغف نہ تھا تا ہم ان کی بی بی حضرت عا تکہ ہ روزے کے دنوں میں بھی فرط محبت ہے ان کے سر کا یوے لیتی تھیں (۲)

حفزت عاتکہ کواپے پہلے شوہر حفرت عبداللہ بن الی بحر سے نهایت محبت تھی۔ چنانچہ جبوہ طاکف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ ٹے ایک پر در دمر ثیبہ لکھاجس کا ایک شعربیہے۔

فالیت لا تنفك عینی خزینة علیك و لا ینفك جلدی اغیر میں نے قتم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری آنکھ جیشہ پر نم اور جسم ہمیشہ غبار آلودرہ گا اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے شادی کی 'دعوت ولیمہ میں حضرت علیٰ بھی شریک تھے 'انہوں نے عا تکہ 'کویہ شعریاد دلایا توروپڑیں 'حضرت عمر کی شمادت ہوئی توان کا بھی نمایت پردردمر ثیہ لکھا۔اس کے بعد ان سے حضرت زیر نے شادی کے اوروہ بھی شہید ہوئے توعا تکہ نے ان کا بھی مر ثیہ لکھا۔"

شوہر کی خدمت:
صحامیات شوہر کی خدمت نمایت دلوزی کے ساتھ کرتی تھیں 'رسول اللہ عظیمہ کال طمارت کی وجہ سے مسواک کوباربار دھلوایا کرتے تھے 'لوراس پاک خدمت کو حضرت عائشہ اوا فرماتی تھیں (۵) ایک بار آپ کمبل اوڑھ کر مجد میں آئے 'ایک صحافی نے کمایارسول اللہ عظیمہ اللہ علیمہ نظر آتا ہے 'آپ نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ کے پاس بھین ویا حضرت عائشہ نے کورے میں پانی منگایا 'خودا پنے ہاتھ سے دھویا' اور خکک کیا' اور اس کے ویا حضرت عائشہ نے کورے میں پانی منگایا 'خودا پنے ہاتھ سے دھویا' اور خکک کیا' اور اس کے دیا حضرت عائشہ ا

<sup>(</sup>١) ابو داؤد كتاب الجهادباب فداء الاسير بالمال (٢) سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في البكاء على الميت (٣) موطاء كتاب الصيام باب ماجاء في الرخصة في القبلة للصيام (٤) اسد الغابه تذكره عاتكة بنت زيد (٥) ابو داؤد كتاب الطهارة باب غسل المسواك

بعدآب علی کے پاس بھیج دیا''جب آپ علی احرام باندھتے یا احرام کھولتے تھے تو حضرت عا كشة جسم مبارك بين خو شبولگاتي تحيين -(١)

جب آپ خانہ کعبہ مدی جیجتے تھے 'تووہ ان کے گلے کا قلادہ بہتی تھیں (۳)

صحلبہ کرام جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محروم ہوجاتے تھے تواس بے تحسى كى حالت ميں صرف ان كى بى سال ان كاساتھ ديتى تھيں 'رسول الله ﷺ تخلف غزوہ تبوك کی بنایر حضرت ہلال بن امیہ "ہے ناراض ہوئے 'اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کی بی بی کو بھی تعلقات کے منقطع کر لینے کا حکم دیا' تووہ حاضر خدمت ہوئیں اور کہاکہ وہ یوڑھے آدمی ہیں ان ے یاس نو کر جاکر نہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپند فرمائیں گے اور شاد ہوا" نہیں " (°) عورت کتنی ہی اطاعت گزار اور فرمال بر دار ہو' کیکن اگر اس سے تعلقات منقطع کر لئے جائیں تووہ شوہر کی طرف مائل نہیں ہو سکتی ہلیکن صحامیات نے اس فطرتی اصول کو بھی توڑ دیا تھاایک صحافی نے اپنی بی ہے ظہار کیا معینی ایک مدت معینہ کے لئے ان کو اپنے اوپر حرام کرلیا' تاہم اس حالت میں بھی وہ ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہتی تھیں۔

# طرز معاشرت

غربت وافلاس :

اہتدائے اسلام میں صحامیات نمایت فقرو فاقۂ لور غربت وافلاس کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھیں'جس کااٹران کے لباس' مکان'اثاث البیت اور سامان آرائش غرض ہر چیز ہے ظاہر ہو تاتھا۔

لياس :

صحامیات کو کیڑوں کی نمایت نکلیف تھی' حضرت فاطمہ میر گوشہ رسول ﷺ کی عادراس قدر چھوٹی تھی کہ ایک بار انہوں نے رسول اللہ عظی کے سامنے ادب و حیاہے جسم کے ہر حصہ کو چھیانا چاہالیکن ناکا میابی ہوئی'سر ڈھکتی تھیں تویاؤں کھل جاتے تھے یاؤل ڈھکتی تھیں توسر کھل جا تاتھا۔<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) ايضاً باب الاعاده من النجاسة يكون في الثوب (٢) ابوداؤد كتاب المناسك باب الطيب عند الاحرام (٣) ايضاً باب من بعث بهديه (٤) بخارى كتاب المغازى باب غزوه تبوك (٥) ابوداؤد كتاب اللباس باب في العبد ينظر الى شعر مولاته .

کی اجازت دی توایک کو تو چاور بھی میسر نہیں تھی' رسول الشین نے نے سحامیات کو عیدگاہ میں جانے کی اجتمال کے ساتھ کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت دی توایک صحابیہ نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے ارشاد ہواکہ اس کو دوسری عورت اپنی چادراوڑ ھادے۔(۱)

شادی میاہ میں دولہن کے لئے غریب سے غریب آدمی بھی اچھا جوڑا انوا تا ہے لیکن صحامیات کو معمولی جوڑا بھی میسر نہ تھا حضرت عائشہ کامیان ہے کہ میر ہے پاس گاڑ جھے کی ایک کرتی تھی' شادی میاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ مجھ سے اس کو مستعار منگوالیتی تھی۔ (۱)

مكان:

غربت وافلاس کی وجہ سے صحامیات کے مکان نہایت مختصر 'پست اور کم حیثیت کے ہوتے تھے۔ گھر وں میں جائے ضرورت تک نہ تھی (۱۳)س لئے را توں کو صحر امیں جانا پڑتا تھا' دروازوں پر پردے تک نہ تھے (۱۳)را توں کو جلانے کے لئے چراغ تک میسرنہ تھا۔ (۵) اثاث البیت :

صحامیات کے گھرول میں نمایت مختفر سامان ہوتے تھے یہاں تک کہ میاں نی بی دونوں کے لئے صرف ایک پچھونا ہو تا تھا (۱)وروہ بھی تھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ زیورات:

صحامیات نمایت معمولی اور سادہ زیور استعال کرتی تھیں 'احادیث کی کتابوں کے تتبع استقراء سے بازویند 'کڑے 'بالی' ہار' انگو تھی اور چھلے کا پہتہ چلتا ہے لونگ کا ہار بھی پہنتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں' حضرت عائشہ 'کا ایک ہار جو سفر میں گم ہو گیا تھاوہ مہرہ یمانی کا تھا۔ (<sup>2)</sup>

سامان آرائش:

صحامیات سرمه اور مهندی کا استعال بھی کرتی تھیں 'زچہ خانے سے نکلتی تھیں ' تو مندی کا استعال بھی کرتی تھیں ' زچہ خانے سے داغ دھیے منہ پر درس (ایک قتم کی سرخ گھاس کا نام ہے )کا غازہ ملتی تھیں کہ چرے سے داغ دھیے مث جائیں (^)خو شبو میں زعفر ان 'عطر اور سک کا استعال کرتی تھیں ' سک ایک قتم کی

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاء في خروج النساء في العيدين (۲) بخارى كتاب الهبه باب الاستعارة للعروس عند النباء (۳) بخارى قصة الافك (٤) ابو داؤد كتاب الادب باب الاستيذان في العوراث الثلاث (٥) صحيح بخارى (٦) ابو داؤد كتاب الطهارت باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع (٧) ايضاً باب في اليتيم (٨) ايضاً ماجاء في وقت النفسهاء

خوشبوہ جوماتھے پرلگائی جاتی ہے۔ ایناکام خود کرنا :

سیامیات خانہ داری کے کامول کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں 'اور اس میں سخت سے سخت تکیفیں بر داشت کرتی تھیں 'حضر ت فاطمہ از سول اللہ عظافہ کی محبوب ترین صاحبزادی تھیں 'لیکن چکی پینے پہنے ہاتھوں میں چھالے پڑگئے تھے' مشکیزوں میں پانی لاتے لاتے سینہ داغدار ہو گیا تھا' جھاڑود ہے دیتے کیڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔(۱)

ازواج مطهر ات باری باری گھر کا کام دھندا خود کرتی تھیں 'ایک دن حضر ت عائشہ گی باری تھی 'جو پہنے اور اس کی روٹی پکائی 'اور رسول اللہ عظیہ کا نظار شروع کیا 'آپ کے آنے میں دیر ہوگئی تو سوگئیں آپ آئے تو جگایا' '') حضر ت اساع خشرت ابو بخ کی صاحبزادی تھیں اور ان کی شادی حضر ت زبیر " ہوئی تھی 'وہ اس قدر مفلس تھے کہ ایک گھوڑ ہے کے سوا گھر میں بچھ نہ تھا' حضر ت اساع خود باغوں میں جا جا کر گھوڑ ہے کی گھاس ال تی تھیں 'حضر ت ابو بحر نے ساکتی کے لئے ایک غلام بھیجا تو انہوں نے اس خدمت ت نجات پائی رسول اللہ تھی نے حضر ت زبیر کو ایک قطع زمین بطور جا گیر دیا تھا' جو مدینہ سے تین فرتن دور تھا حضر ت اساع روز وہاں جا تیں اور وہاں سے مجبور کی گھایاں اپ سر پر تیں اور ان کو کوٹ کر ان کی یانی کھینے والی او نمنی کو کھلاتی تھیں۔

گھر کے معمولی کاروبار ان کے علاوہ تھے'خود پانی لا تیں' مشک بھٹ جاتی تھی تواس کوسی لیتیں آٹا گوند ھتی'روٹی پِکا تیں<sup>(۳)</sup>گھر کے کام د ھندے کے علاوہ صحلیات بعض صنعتی کام بھی کرتی تھیں

حضرت سودہ طائف کی اوھوڑی بناتی تھیں جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام اندائے مطہرات سے بہتر رہتی تھی' (مہد معض صحابیہ کیڑے بنتی تھیں(۵)

02/

مد نبوت میں اگر چہ اس زمانہ کا ملا سخت پردہ رائج تہ تھا تا ہم بالکل عور نیں ب پردہ اور آزاد بھی نہ تھیں۔

محذمیں سفر کرتی تھیں (۱) نقاب پوش رہتی تھیں (۱)در غیر محرم سے پر دہ کرتی

<sup>(1)</sup> كتاب الخروج والا مارة باب في بيان مواضع قسم الخمس ولهم ذى القربي (٢) ادب المقرد باب لا يوذى جاره (٣) مسلم كتاب الآداب باب جواز ارداف المراة الاحنبية اذااعيت في الطريق و بخارى كتاب النكاح (٤) اسد الغابه تذكره فلبسه (٥) بخارى كتاب البيوع باب النساء (٦) ابوداؤد كتاب المناسك باب في الصبى الحجر ٧ ، او داود كتاب المساسك ما ينس المحرم

تنھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حجتہ الوداع کے زمانے میں جب لوگ ہمارے سامنے سے گزرتے تھے توہم چہرے پرچادر ڈال لیتے تھے 'لوگ گزر جاتے تو پھر منہ کھول دیتے تھے۔(') ایک بار حضرت افلح بن الی افقیس حضرت عائشہ کی ملا قات کو آئے 'وہ پر دہ میں چھپ گئیں 'یولے"تم مجھ سے پر دہ کرتی ہو میں تمہارا چچا ہوں 'یولیس کیونکہ یولے میرے بھائی کی

بی بی نے تم کو دورہ پلایا ہے" ہولیں مرد نے تو نہیں پلایا" (۲)

ایک صحابیہ کابیٹا شہید ہوا'وہ نقاب پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں'صحابہ کرام ؓنے ان کو دیکھ کر کہا بیٹے کی شہادت کا حال پوچھنے آئی ہو اور نقاب پوش ہو کر ؟ بولیس میں نے اپنے بیٹے کو کھودیا ہے شرم دحیا کو تو نہیں کھویا۔ (۳)

ہمارے ذمانے میں پردہ ایک رسمی چزہے 'مثلاً ایک عورت کی محرم سے رسما پردہ کرتی ہے تواس سے لازمی طور پر ہمیشہ پردہ کرے گالیکن دوچاربار کسی نامحرم کے سامنے آنے کا انفاق ہو گیا تو پھراس کے لئے پردہ کے تمام قیود ٹوٹ جائیں گے لیکن صحابیات رسمی پردے کی بائند نہ تھیں 'ان کا پردہ بالکل شرعی تھا'اگر شریعت اجازت دیتی تھی' تو وہ کسی کے سامنے آتی تھیں اور جب شرعی موافع پیدا ہوجاتے تھے تواس سے پردہ کرنے لگتی تھیں حضرت عائشہ' کا فرہب ہے کہ غلاموں سے پردہ ضروری نہیں اس لئے وہ حضرت عبداللہ سالم کے سامنے جو نہایت متدین غلام تھے' آتی تھیں' اور ان سے بے تکلف باتیں کرتی تھیں' ایک دن وہ آئے' نہایت متدین غلام تھے' آتی تھیں' اور ان سے بے تکلف باتیں کرتی تھیں' ایک دن وہ آئے' اور کہا کہ ''خدانے آج مجھے آزاد کر دیا چو نکہ اب وہ غلام باتی نہیں رہے' اس لئے حضرت عائشہ فرادیا اور کہا کہ ''خدانے آج مجھے آزاد کر دیا چو نکہ اب وہ غلام باتی نہیں رہے' اس لئے حضرت عائشہ نے پردہ گروادیا اور عمر بھر انکے سامنے نہ ہو ئیں۔ (۳)

#### معاملات

ادائے قرض کاخیال:

حفزت عائشہ اکثر قرض لیا کرتی تھیں 'ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولیں کہ ''رسول اللہ عظافہ نے فرمایا ہے کہ جوہندہ قرض اداکرنے کی نیت رکھتا ہے' خداا پی جانب سے اس کے لئے مددگار مقرر کر دیتا ہے تواس مددگار کی جبتو کرتی ہوں۔(۵)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد كتاب المناسك باب في المحرم تغطى وجهها (٢) ابو داؤد كتاب النكاح باب في لبن الفحل

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد كتاب الجهادباب فضل قتال الروم على غير هم من الامم

<sup>(</sup>٤) نسائي كتاب الطهارة باب مسح المرأة رأسها (٥) مسند احمد بن حبل جلد ٢ ص ٩٩

قرض کاایک حصه معاف کردینا:

' حضرت ام سلمہ ؓ نے ایک غلام کو مکاتب بنایاس کے جب بدل کتاب اداکر ناچاہا تو کہا کیہ اس میں کچھ کمی کردیجئے انہوں نے کم کردیا۔ (') تقسیم وراثت میں ویانت :

حضرت ابو بحر نے حضرت عائش پر چند کھجور کے درخت ہمہ کئے تھے لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا اس لئے ہمبہ نا مکمل تھا' حضرت ابو بحر کا انتقال ہونے لگا تو کہا کہ میں نے تم پر جو درخت ہمبہ کئے تھے 'اگر تمہار الان پر قبضہ ہوجا تا تووہ تمہاری ملک ہوجائے لیکن آج ، میرے ترکہ میں داخل ہیں' جس کے وارث تمہارے بھائی اور بہنیں ہیں اس لئے کتاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کرلو' حضرت عاکشہ ہولیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہوتا تو میں چھوڑ ، بی ۔ موافق باہم تقسیم کرلو' حضرت عاکشہ ہولیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہوتا تو میں چھوڑ ، بی ۔ (۱)

#### خدمات

سیای خدمات میں بھی صحامیات کی کوئی قابل الذکر خدمت نہیں ہے صرف اصابہ میں تذکرہ شفاء بنت عدویہ میں اس قدر لکھا ہے کہ حضرت عمر ان کی رائے کو مقدم سجھتے تھے؛ ان کی عزت کرتے تھے اور بازار کی بعض خدمتیں بھی ان سے متعلق تھیں الیکن سیاسی خدمات کے عادہ صحامیات نے اسلام کی ہر ممکن خدمت کی ہے جس کی تفصیل ذیل کے عنوانات سے معلوم ہوگی۔

### مذنهبي خدمات

اشاعت أسلام:

ند ہبی خدمات میں اشاعت اسلام سب ہے اہم ہے 'اور اس میں ابتدائے اسلام ہی سے صحامیات ؓ کی مساعی جمیلہ کا کافی حصہ شامل ہے 'چنانچہ حضر ت ام شریک ؓ ایک صحابیہ تھیں جو آغاز اسلام میں مخفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھیں' قریش کو ان کی مخفی کو ششوں کا حال معلوم ہوا توان کو مکہ ہے زکال دیا۔ (۲)

ایک غزوہ میں مسلمان پیاس ہے بے تاب ہو کر نکلے 'توحس اتفاق ہے ایک عورت

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد تذكره مصباح بن سرحس (٢) موطاء امام مالك كتاب الاقضيه باب مالايجوز من النحل (٣) اسد الغابه تذكره حضرت ام شريك

مل گئی جس کے ساتھ پانی کا ایک مشکیرہ تھا سحابہ اس کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور آپ کی اجازت سے پانی کو استعال کیا ' اگرچہ آپ نے ای وقت اس کوپانی کی قیمت دلوادی۔ تاہم صحابہ پر اس کے احسان کا یہ اثر تھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس پاس حملہ کرتے سے ' تو خاص اس کے گھر انے کو چھوڑ دیتے تھے 'اس پر صحابہ کرام کی اس منت پذیری کا یہ اثر ہوا

کہ اس نے اپنے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیااوروہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ '' حضرت ام تحکیم بنت الحارث کی شادی عکر مہ بن الی جہل ہے ہوئی تھی'وہ خود تو فنج مکہ کے دن اسلام لا ئیں ہلیکن ان کے شوہر بھاگ کر یمن چلے گئے 'حضرت ام تحکیم ہے نے یمن کا سفر کیااور ان کودعوت اسلام دی'وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ دکھے کرخوشی ہے المچھل پڑے۔ '''

حضرت اوطلحہ نے حالت کفر میں حضرت ام سلیم سے نکاح کرنا چاہا کمین انہوں نے کہا کہ تم کا فر ہولور میں مسلمان 'نکاح کیو نکر ہو سکتا ہے ؟اگر قبول اسلام کرلو توہ ہی میر امہر ہو گااس کے سواتم سے کچھ نہ مانگوں گی' چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام ہی ان کامہر قرار پایا۔ (۲) نو مسلمول کا پیکفل:

ابتدائے اسلام میں جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو مجبور الب گھر بار 'اہل وعیال اور مال وجائید اوے کنارہ کش ہو ناپڑتا تھا 'اس بناء پر اس وقت اشاعت اسلام کے ساتھ اسلام کی سب سے بوی خدمت یہ تھی کہ ان نو مسلموں کی کفالت کی جائے 'ور صحامیات اس میں نمایاں حصہ لیتی تھیں 'چنانچہ حضر ت ام شریک گا گھر لنہ نو مسلموں کے لئے گویا مہمان خانہ بن گیا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ علی نے حضر ت فاطمہ ہنت قیس کو ان کے یہاں صرف اس بنا پر عدت بر کرنے کی اجازت نہیں دی (م) کہ ان کے گھر مہمانوں کی کشرت سے پردہ کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا حضر ت درہ بنت الب بھی نمایت فیاض تھی 'ور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں (د) خد مت مجاہدین :

جس طرح صحابہ کرام "بہ شوق غزوات میں شریک ہوتے تھے 'ای طرح صحابیات بھی خداکی راہ میں ان سے بیچھے رہنا نہیں چاہتی تھیں 'ان کے لئے سب سے زیادہ موزوں کام زخیوں کی مرجم پی اور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان بہم پہنچانا تھا 'اوروہ اس خدمت کو

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب الغسل باب صعيد الطيب وضوء المسلم (۲) موطاء امام مالك كتاب النكاح المترك اذا سلمت زوجته قبله (۳) اسد الغابه تذكره حضرت زيد بن سهل بن اسوه (٤) مسلم كتاب الطلاق باب

نمایت خلوص لور دل سوزی ہے انجام دیتی تھیں' غزوہ خیبر میں متعدد صحابیات شریک جہاد ہو ئیں رسول اللہ ﷺ کوان کا حال معلوم ہوا تو ناراضی کے لیجے میں پوچھا کہ تم کس کے ساتھ لور کس کی اجازت ہے آئی ہو ؟ بولیس یار سول اللہ اجم اون کا تنے ہیں لور اس ہے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں ہمارے ساتھ زخمیوں کے دواعلاج کا سامان ہے لوگوں کو تیر اٹھااٹھا کر دیے ہیں اور ستو گھول گھول کریلاتے ہیں۔ (۱)

حضرت ام عطیہ ایک صحابیہ تھیں جورسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات لڑا ئیوں میں شریک ہوئیں'وہ مجاہدین کے اسباب کی نگرانی کرتی تھیں' کھانا پکاتی تھیں' مریضوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔(۲)

غزوه احد میں خود حضر تعاکشة شریک تھیں اور وہ ام سلیم اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کرلاتی تھیں کورلو گوں کویانی پلاتی تھیں۔(۲)

حفرت دیعہ بنت مسعود کامیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے تھے پانی پلاتے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے 'اور مدینہ تک زخمیوں اور لاشوں کو اٹھااٹھا کر لاتے تھے۔(۳)

حضرت رفیدہ نے مسجد نبوی میں خیمہ کھڑ اکر رکھا تھا'جولوگ زخمی ہو کر آتے تھے وہ ای خیمہ میں ان کاعلاج کرتی تھیں چنانچہ حضرت سعد بن معادٌ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کاعلاج اسی خیمہ میں ہوا۔ <sup>(ہ)</sup>

صحامات کی یہ خدمات خود صحابہ کرام کے زمانے میں نمایت قابل قدر خیال کی جاتی تھیں اور خود خلفاء بھی ان کا لحاظ رکھتے تھے' چنانچہ ایک بار حضرت عمر نے مدینہ کی عور توں میں چادر تقسیم فرمائی ایک عمدہ چادررہ گئ تو کسی نے کہا کہ اپنی بی ام کلثوم کودے دیجئے 'بولے ام سلط اس کی زیادہ مستحق میں 'کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کر پانی لاتی تھیں 'اور ہم کو پلاتی تھیں۔ (۱)

خدمات مساجد:

### صحامیات ساجد کی صفائی میں نمایت اہتمام کرتی تھیں ایک بار کی نے مجد

(۱) ابو داؤ كتاب الجهادباب في المراة والعبد يخذيان من الغنيمة (۲) مسلم كتاب الجهاد باب النساء الغازيات يرضع لهن ولا يهم والنهى عن قتل صبيان اهل الحرب (۳) ايضاً باب غزوة النساء مع الرجال (٤) بخارى كتاب الجهاد باب رد النساء والقبله (٥) اصابه تذكره رفيده (٦) بخارى كتاب الجهاد باب حمل الناس القرب الى الناس في الغزو

نبوی میں تھوک دیا تھا'ر سول اللہ ﷺ نے دیکھا تواس قدر پر ہم ہوئے کہ چرہ مبارک سرخ ہو گیا ایک صحابیہ انھیں'اور اس کو مٹادیا اور اس کی جگہ خوشبو لگائی' آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔ (۱)

ایک صحابیہ تھیں جو ہمیشہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں یہ ایک ایبانیک کام تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی نهایت قدر فرمائی 'چنانچہ جب ان کا انقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے ان کوراتوں رات و فن کر دیالور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی 'آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی 'بولے حضور استراحت فرمارہ سے تھے 'ہم نے تکلیف دینا گوارہ نہیں کیا۔ (۲) مدعات کا استیصال :

بدعت ند بہ کے لئے جمنز لہ گھن کے باس لئے بااثر صحابات بمیشہ اسبات کی کو شش کرتی تھیں کہ مخل اسلام میں یہ گھن نہ گئے یائے 'مثلاً مسلمانوں میں غلاف کعبہ کی جو عزت و حرمت قائم ہے اس کا خمیجہ یہ جب کہ جب نیاغلاف چڑھایا جاتا 'تواس پرانے غلاف چرا چھیا کر خاد موں کو کچھ دے دلا کرلے لیتے ہیں اس کو تیرک سمجھ کرلے آتے ہیں اور مکانوں میں رکھتے ہیں 'دوستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں 'قرآن میں رکھتے ہیں 'محبدوں میں لئکاتے ہیں 'ور مریض کو اس سے ہوادیتے ہیں 'کین قرن اول میں یہ حالت نہ تھی متولی کعبہ صرف یہ کرتا تھا کہ غلاف کو زمین میں دفن کردیا تھا کہ وہ ناپاک انسانوں کے کام کاندرہ 'شیبہ من عثمان نے جواس نمانہ میں کعبہ کے کلیدبر اور سے حضر تعاکشہ سے اس واقعہ کو میان کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شرع ہے ہے 'خدالور رسول ہے نے اس کا حکم نمیں دیالور ممکن ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شرع ہے ہے 'خدالور رسول ہے نے اس کا حکم نمیں دیالور ممکن ہے انہوں نے شیبہ سے کہا کہ یہ انجی بات کہ آئندہ اس سے سوا عقاد لور بدعات کا سرچشمہ پھوٹے' اس کئے شیبہ سے کہا کہ یہ انجی بات نمیں 'تم راکرتے ہو' جب غلاف کعبہ سے از گیالور کی نے اس کو ناپائی کی حالت میں استعال بھی کر لیا تو کئی مضائقہ نمیں تم کو چاہئے کہ اس کو پی ڈالا کر دور اس کی قیت غریوں لور مسافروں کو دے دیا کر وال

جو چیز ند ب اوراخلاق کو صحیح اصول پر قائم رکھتی ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام احتساب ہے اور خودر سول اللہ علیہ نے اس کے تین در ہے مقرر فرماد یے ہیں۔ من دای منکم منکوا فلیغیر بیدہ فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلیه

 <sup>(</sup>١) نسائي كتاب الصلوة باب تخليق المسجد ( ٢) سنن ابن ماجه كتاب الجناز وباب ماجاء في
 الصلوة على القبر (٣) عين الاصابه بحواله سنن بيهقى

وذالك اضعف الايمان (مسلم)

" تم ہے جو شخص کی برائی کود کیھے اس کواپنے ہاتھ سے مٹادے اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے توزبان ہے اس کا انکار کرے 'اور اگریہ بھی نہیں کر سکتا تو دل ہے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین در جہ ہے "

اوربااڑ صحامات نے پہلے دونوں طریقوں سے اس مذہبی خدمت کو انجام دیا ہے' ایک دفعہ حضر ت عائشہ ایک گھر میں مہمان اتریں 'میزبان کی دولڑ کیوں کوجو جوان ہو چکی تخصیں دیکھا کہ جپادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں' تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑھے ہوئے نماز نہ پڑھے رسول اللہ تھانے نے بھی فرمایا ہے۔(')

ایک دفعہ ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن الی بڑ آئے اور معمولی جھٹ پٹ و صؤکر کے چلے گئے حضر سے عائشہ سے نے کو میں چلے گئے حضر سے عائشہ سے ٹوکا کہ عبدالرحمٰن وضؤا جھی طرح کیا کرور سول اللہ ﷺ کو میں نے کہتے شاہرے کہ وضؤ میں جو عضونہ بھیگے اس پر جہنم کی پھٹکار ہو۔(۱)

ایک بارانہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی چادر میں صلیب کے نقش ونگار نے ہوئے ہیں' دیکھنے کے ساتھ ڈانٹا کہ سے چادرا تار دو'ر سول اللّٰدﷺ ایسے کپڑوں کو دیکھتے تھے تو بھاڑ ڈالتے تھے۔ (۲)

ایک باران کی بھتیجی حصہ بنت عبدالرحمٰن نہایت باریک دوپٹہ اوڑھ کر سامنے آئیں دیکھنے کے ساتھ ہی غصہ ہے دوپٹہ کوچاک کر دیا گھر فربایاتم نہیں جانتیں کہ سورہ نور میں خدانے کیاا دکام نازل فرمائے ہیں اس کے بعد گاڑھی کا دوسر ادوپٹہ منگواکر اوڑھایا۔(\*)

# اخلاقى خدمات

نر دبازی کی روک ٹوک :

فتوحات مجم کے بعد عرب میں نردبازی 'شطر نج بازی اور مرغ بازی وغیرہ کارواج ہوا توصحامیات نے اس پر شدت کے ساتھ دارد گیر کی ' چنانچہ حضرت عائشہ ؓ کے گھر میں کچھ کرایہ دارر ہے تھے ' ان کی نسبت ان کو معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں ' تو سخت بر افروختہ ہو میں ' اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر ہے باہر نہ پھینک دو گے تو میں اپنے گھر سے نکلوادوں

<sup>(</sup>١) مسند جلد ٦ ص ٩٦ (٢) ايضاً ص ٣٨٥ (٣) مسند جلد ٦ ص ١٤٠ (٤) موطا امام مالك

کی۔(۱)

شراب خواری کی روک ٹوک:

فتح مجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام ونام سے آشناہ و نے جن میں ایک باذوق تھا (بعنی بادہ) چونکہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق شعر ف انگوری شراب کر ہو تا ہے 'اس بہناء پر لوگوں کو شبہ تھا کہ الن شر ابوں کا کیا تھام ہے ؟لیکن حضر ت عائشہ نے اپنی مجلس میں با اعلان کہ دیا کہ شراب کے بر تنوں میں چھوارے تک نہ بھی ہوئے جائیں 'پھر عور توں کی طرف خطاب کر کے کہا اگر تمہارے منکوں کے پانی سے بھی نشہ آئے تو وہ بھی حرام ہے 'رسول اللہ علیہ نے ہر منشی چیز سے منع فرمایا ہے۔ (۱) مصنوعی بال لگانے کی ممانعت :

قدیم زمانہ میں یہودیہ عور توں میں جوبداخلاقیاں پھیل گئی تھیں 'ان میں ایک یہ تھی کہ جن عور توں کے بال جھڑ جاتے تھے' وہ مصنوعی بال لگالیتی تھیں لیکن رسول اللہ علی تھی کے مسلمان عور توں کو اسکی ممانعت فرمادی تھی' آپ کے بعد جب مسلمان عور توں نے بھی یکی روش اختیار کی تو صحامیات نے اس پر شدت ہے روک ٹوک کی' چنانچہ ایک دفعہ کسی عور ت نے حضر تعاکشہ سے کہا کہ میری بیشی دلہن بنی ہے'لیکن پیماری ہے اس کے بال جھڑ گئے ہیں 'کیا مصنوعی بال جوڑ دوں'؟ فرمایا کہ رسول اللہ سے نے اس فتم کی عور توں پر لعنت بھی جے۔ (مسندج: ۲ ص: ۱۱۱)

# علمی خدمات

علم تفيير:

قرآن مجید ایک ایسی مقدس اور ایک ایسی بزرگ ترین کتاب ہے کہ اگراس کی ایک آیت کسی کی شان میں نازل ہو جائے تو وہ اس کے شرف کے لئے کافی ہے چنانچہ حضرت زین سے متعلق قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی تھی اس پروہ فخر کیا کرتی تھیں۔

ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا'رسول اللہ عظی نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کرام کو بھیجا وہ اس کی تلاش میں نکلے توراستے میں نماز کاوقت ہو گیالورلوگوں نے

<sup>(</sup>١) ادب المفرد باب واخراج الذين يلعبونه بالنرو (٢) سنن نسائي كتاب الخمر

بغیر وضو کئے نماز پڑھے'واپس آئے تو آپ ہے اس کی شکایت کی'اس پر آیت تیمم نازل ہوئی' حضرت اسید بن حفیرؓ نے اس کو حضرت عا کثہؓ کی بڑی فضیلت سمجھالوران کی طرف مخاطب ہو کر کیا

جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امرقط الاجعل الله لك منه مخرجاً و جعل للمسلمين فيه بركة (١)

" خداتم کو جزائے خیر دے تم کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا'جس سے خدانے تمہارے نکلنے کاراستہ نہیں بنایااور مسلمانوں کے لئے وہ ایک بر کت بن گیا"

حضرت عبادةً بن صامت كى بى بى حضرت خولةً كے متعلق بير آيت نازل ہو كى : قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ النِّيْ تُجَادِلُكَ (مجادله) (٢)

"خدانے اس عورت کی بات س لی جوتم سے جھکڑتی تھی"

اوراس نے ان کے رہے کواس قدرباند کیا تھاکہ ایکبار حفرت عمر محبدہ آر بے عضی راہ میں ان سے ملا قات ہوئی اورانہوں نے ان کوسلام کیابولیس "اے عمر امیں نے تہمارا وہ ذمانہ دیکھاہے 'جب تم کولوگ بازار عکاظ میں عمر کتے تھے 'اور اب تو تمہار القب امیر المؤ منین ہے 'بیس رعایا کے معاطع میں خدا ہے ڈرواور یقین کرو کہ جو شخص عذاب البی سے ڈرے گااس کو فوت ہونے کا خوف لگارہے گا"ایک بعد قریب ہو جائے گا'اور جو موت سے ڈرے گااس کو فوت ہونے کا خوف لگارہے گا"ایک شخص جوساتھ میں تھے 'بولے بی بی تم نے تو امیر المؤمنین کو بہت بھے کہ ڈالالیکن حضرت عر شخص جوساتھ میں تھے 'بولے بی بی تم نے تو امیر المؤمنین کو بہت کھی گیر اللہ تعالی نے سات نے فرمایا 'جانے دویہ خولہ بنت حکیم عمر "کو تو اور سناجا ہے۔ (")

کین جس کتاب کی ایک آیت بھی انسانی شرف وعزت کے لئے کافی ہے 'اس کا ایک خاص حور پر خاص حصہ صحابیات کے متعلق نازل ہوا ہے 'یعنی ایک مستقل سورہ ( نساء ) خاص طور پر صحابیات کے احکام و معاملات کے متعلق نازل ہوئی ہے سورہ نور کی متعدد آیتیں بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہیں 'ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں 'اس بناء پر اگر چہ ان آیتوں اور ان مور تول کے شان نزول 'اور ان کی تفسیر سے اکثر صحابیات کو تعلق ہے '

 <sup>(</sup>۱) مسند جلد 'ص (۲) بخاری کتاب النکاح باب استعارة التیاب العروس وغیرها
 (۳) اصابه تذکره خوله

جاتا ہے اس کے لحاظ ہے تمام صحابیت میں صرف حضرت عاکثہ علم تغیر میں اکار صحابہ کی ہمسر ہیں اور انہوں نے نمایت وقتی آیوں کی تغیر بی کی ہیں ان ہے احادیث کی کہوں میں جو تغییری روایات ند کور ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق ان کے دل میں کو کی بات کھنگی ہے اور انہوں نے خود رسول اللہ ﷺ ہے استفسار فرمایا ہے اور آپ نے ان کی تغییر کی ہے 'مثلاً (۱) ایک دفعہ آپ نے میان فرمایا کہ من حوسب عذب قیامت میں جس کا حساب ہوگا اس پر عذاب ہو گیا 'حضر ت عاکشہ نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ خدا تو فرما تا ہے۔

حساب ہوگا اس پر عذاب ہو گیا 'حضر ت عاکشہ خساباً یکسین ا

"اوراس سے آسان حساب لیاجائے گا"

آپ ﷺ نے فرمایا" یہ اعمال کی پیٹی ہے الیکن جس کے اعمال میں جرح قدح شروع موئی تو دور باد ہی ہوا ایک د فعہ انہوں نے پوچھا 'یار سول اللہ عظی خدا فرما تا ہے :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ وَبَرَزُو اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - "جس دن زمين دوسرى زمين سے بدل دى جائے گا اور آسان بھى بدل ديا جائے گا اور

تمام مخلوق خدائے واحد قهار کے روبر وہو جائے گی"

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پڑھی۔، والارکُ ضُ جَمِیْعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمُوَّاتُ مَطَّوِیَّاتٌ بِیمِیْنِهِ " تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسان اس کے ہاتھ میں لیٹے ہوں گے " لیکن جب زمین و آسان کچھ نہ ہوگا تولوگ کمال ہول گے 'آپ نے فرمایا صراط پر'

قرآن مجيد كالك آيت يراحى -

الَّذِيْنَ يُوْتُوْنَ مَا اٰتَوَا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ اٰنَهُمْ اللَّىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ "جُولُولُ مَا اٰتَوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ اٰنَهُمْ اللَّىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ "جولوگ جو كام كرتے ہيں وہ اپنے خداكی طرف رجوع

کریں گئے"

حضرت عائشہ کوشک تھاکہ جو چورہے 'بد کارہے 'شرائی ہے 'لیکن خداہے ڈرتاہے ' کیاوہ بھی اس سے مرادہے آپ نے فرمایا نہیں 'عائشہ اس سے وہ مرادہے 'جو نمازی ہے 'روزہ دارہے زکواہ دیتاہے 'اور پھر خداہے ڈرتاہے 'دوسری وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق دوسروں کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہواہے 'اور انہوں نے حضرت عائشہ سے ان کے متعلق سوال کیاہے

<sup>(</sup>۱) ماخوذ ازسيرت مائشه ميل ان تغييرول كے حوالے بھى مذكوري

جس كا انهول نے نمايت خوبي كے ساتھ ازاله كيا ہے۔ مثلاً:-

(۱) اعمال حج میں اسے ایک کوہ صفاء و مروہ کے در میان دوڑ نابھی ہے ' قر آن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةَ مِنْ شَعَالِنْ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتُ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( البقرة)

" صفااور مروہ کی بہاڑیاں شعائر النی میں سے ہیں' پس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے کچھ مضا کقہ نہیں اگروہ ان کا بھی طواف کرے۔"

عروہ نے کہاخالہ جان!اس کے توبہ معنی ہوئے ہیں کہ اگر کوئی طواف نہ کرے 'تو بھی کچھ حرج نہیں 'فرمایا بھانج تم نے ٹھیک کہا'اگر آیت کا مطلب وہ ہو تاجو تم سمجھ رہے ہو تو خدایوں فرما تا۔لاجناح ان لاَّ یطوف بھما

اگران کاطواف نه کروتو کچھ حرج نہیں اصل میں یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے اوس و خزرج اسلام سے پہلے منات کی جے پکاراکرتے تھے 'منات مثلل میں نسب تھا'اس لئے صفااور مروہ کے طواف کو وہ برا جانے تھے 'اسلام لائے تو آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ جمالوگ پہلے ایساکیا کرتے تھے 'اب کیا حکم ہے 'اس پر خدانے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرو'اس میں کوئی مضا کھے گیات نہیں۔

ابو بحربن عبدالر حمٰن ایک محدث نصے ان کو حضرت عائشہ کی بیہ تقریر معلوم ہوئی توانہوں نے کہا علم اس کو کہتے ہیں۔

(۲) قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔

حَتَى إِذَا اسْتَانْيَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓاَ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوٓاجَانَهُمْ نَصْرُنَا

" یمال تک که جب پنیمبر ناامید ہو گئے اور ان کو خیال ہوا کہ وہ جھوٹ ہولے گئے تو ہماری مدد آگئی"

عروہ نے پوچھا (کذبوا جھوٹ ہولے گئے) یعنی اس سے جھوٹ وعدہ کیا گیایا کذبوا وہ جھٹلائے گئے ، فرمایا کذبوا جھٹلائے گئے عروہ نے کہاکہ اس کا توان کو یقین ہی تھاکہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کی قوم نے ان کی نبوت کی تکذیب کی 'یہ ظن اور خیال تونہ تھا'اس لئے کدبوا ان سے جھوٹ وعدہ کیا گیا' صحیح ہے 'یولیس معاذ اللہ' پینمبرال خدا کی نبیت یہ گمان مندوا ان سے جھوٹ وعدہ کیا گیا' صحیح ہے 'یولیس معاذ اللہ' پینمبرال خدا کی نبیت یہ گمان مطلب کیا ہے فرمایا کہ یہ پینمبروں کے پیروں کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول مطلب کیا ہے فرمایا کہ یہ پینمبروں کے پیروں کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول

کیا اور نبوت کی تصدیق کی اور ان کی قوم نے ان کو ستایا اور مدد الهی میں ان کو تاخیر نظر آئی ایمال تک کہ پنجبرا پی قوم کے منکرین ایمان سے نامید ہوگئے اوان کو خیال ہوا کہ شاید اس تاخیر کے سبب سے مومنین بھی ہماری تکذیب کردیں کہ دفعتا خدا کی مدد آگئی۔ تاخیر کے سبب سے مومنین بھی ہماری تکذیب کردیں کہ دفعتا خدا کی مدد آگئی۔ (۳) جس آیت پاک میں چار ہو یول کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :
وَ إِنْ خِفْتُمْ اَلَا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامی فَانْکِحُوا اَمَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النّسَاءِ مَشْی وَ تُلَاثَ وَ رُبَاعَ (نساء)

"اگر حمہیں ڈر ہو کہ بینیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو عور توں میں سے دودو تین تین چار چارہے نکاح کر لو۔

بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے کروں میں ربط نہیں معلوم ہوتا، تیہوں کے حقوق میں عدم انصاف اور چار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے، چنانچہ ایک شاگر دیے حضر تعاکشہ کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا تو فرمایا کہ آیت کا شان نزول ہے ہے کہ بعض لوگ بیتم کو کیوں کے ولی ہوجاتے تھے ان سے موروثی رشتہ داری ہوتی تھی اور وہ پانی ولایت کے زور سے چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح کر کے ان کی جائیداد پر قبضہ کرلیں اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی ہو لئے والا نہیں ہوتا اس لئے مجبور پاکر اس کوہر طرح دباتے ہیں 'خدائے پاک انہی لوگوں کو خطاب کر تاہے کہ اگر تم ان بیتم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف سے پیش نہ آسکو تو ان کے علاوہ اور عور توں سے دو تین چار نکاح کر لو 'مگر ان کو نکاح کر کے اپنے قابو میں نہ لے آؤ۔

کے علاوہ اور عور توں سے دو تین چار نکاح کر لو 'مگر ان کو نکاح کر کے اپنے قابو میں نہ لے آؤ۔

(۴) اسی سورہ میں ایک اور آیت ہے : ۔

یَسَتَفْتُونَكَ فِی النّسَاءِ قُلِ اللّهُ یُفِیدَکُمْ فِیْهِنَّ وَمَا بُنلیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی النّسَاءِ الّجِی لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُتَبَ لَهُنَّ وَ تُرْغَبُونَ اَنْ تُنْکِحُو هُنَّ (نساء)

" ان لڑ کیوں کی نسبت لوگ جھے ہے پوچھے ہیں 'کہ دے کہ خداان کے حق ہیں فیصلہ کر تاہے'اس کتاب میں (قرآن)جو کچھ تم لوگوں کو پڑھ کر سایا گیاہے'ان میتم لڑ کیوں کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو'اورنہ خودان سے نکاح کرناچاہتے ہو' کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو'اورنہ خودان سے نکاح کرناچاہتے ہو' کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو'اورنہ خودان سے نکاح کرناچاہتے ہو' کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو'اورنہ خودان سے نکاح کرناچاہتے ہو' کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو'اورنہ خودان سے نکاح کرناچاہتے ہو' کی نسبت جن کونہ تو تم ان کے بعداس آیت کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس آیت ہیں ہے

سی سائل نے اس کے بعد اس آیت کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس آیت بیل یہ جوار شاد ہواہے کہ قر آن مجید میں پہلے جو کچھان کے بارے میں پڑھ کر سایا گیاہے 'اس ہے وہ بی پہلی آیت مراد ہے 'یہ حکم ان اولیا ہے متعلق ہے جو بیتم لڑکیوں کو نہ خود اپنے نکاح میں لاتے ' بیلی آیت مراد ہے 'یہ حکم ان اولیا ہے متعلق ہے جو بیتم لڑکیوں کو نہ خود اپنے نکاح میں لاتے ' بیں کہ وہ حسن سے محروم ہیں 'اور نہ دو سروں ہے ان کا نکاح کردینا پسند کرتے ہیں کہ جائیداد مشتر کہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔ (۵)اس آیت کے مطلب میں لوگوں کو اختلاف ہے۔

مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ"

"جو تو تگر ہواس کواس سے پہناچا ہئے اور جو تنگ دست ہو ' وہ قاعدہ کے مطابق اس سے لے لے "

یہ آیت اولیائے بتامی کی شان میں ہے کہ وہ اگر محتاج ہوں تو بتیموں کے مال میں
سے لے کر کھا تھتے ہیں الیکن حضر ت این عباس نے مروی ہے کہ یہ آیت حسب ذیل آیت
سے منسور خے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ امْوَالَ الْيَتْمَى ظُلَّما إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً

" جولوگ ظلم کر کے بتیموں کامال کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹ میں آگ کھاتے ہیں"

لیکن اس آیت میں تو یہ سز اان لوگوں کے لئے بیان کی گئی ہے 'جو ظلم کر کے بتیموں

کا مال کھاتے ہیں' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کمہ جس آیت میں کھانے کی اجازت ہے 'وہ ان

لوگوں کے لئے ہے جو بتیموں کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں'ان کاکاروبار سنبھالتے ہیںاگر

ولی صاحب استطاعت ہے تو اس کو اس خدمت کا معاوضہ لینا چاہئے لوراگر وہ مفلس لور ننگ

دست ہے تو قاعدے کے مطابق حب حیثیت لے سکتا ہے'اس تغییر کی بناپر دونوں آیوں

میں کوئی تحائف نہیں ہے۔

میں کوئی تحائف نہیں ہے۔

(٢) عورت كواكرائ شومرت شكايت موتواس موقع كى آيت ، -وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورَا اوْ اِعْرَاضاً فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَّحُ خَيْرٌ ( نساء )

"اگر کسی عورت کو آپ شوہر کی طرف سے نارضامندی اور اعراض کا خوف ہو تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور صلح توہر حال میں بہتر ہے"

لیکن دفع ناراضی کے لئے صلح کرنا توالیہ عام ہے 'اس کے لئے خدائے پاک و اس خاص حکم کے نازل کرنے کی کیا حاجت تھی ؟ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس عورت کی شان میں ہے جبکا شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں 'یابیوی سے اتر گئ ہے 'اور شوہر کی خدمت گزاری کے قابل نہیں رہی ہے 'زن و شوئی کے باہمی فرائض انجام دینا ایک فرض دینی ہے لیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پہندنہ کرے اور اپنے عام حقوق فرض دینی ہے لیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پہندنہ کرے اور اپنے عام حقوق سے شوہر کو سبدوش کر دے تو یہ باہمی مصالحت بری نہیں بلعہ قطعی علیحد گی ہے بہتر ہے۔

ان آیات کے علاوہ حضر ت عائشہ سے اور آیوں کی تغییریں بھی مروی ہیں 'لیکن اس آیات کے علاوہ حضر سے عائشہ سے دقت نظری کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہو تا ہے ہم نے جن آئیوں کی تغییریں بھی طاہر ہو تا ہے ہم نے جن آئیوں کی تغییریں بھی طاہر ہو تا ہے

کہ جو آیتیں عور تول کے نکاح وطلاق کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں ان کا مطلب انہوں نے کس قدر صحیح سمجھاہے کور کس طرح ان کویاد رکھاہے 'ور پچ تو یہ ہے کہ اگر عور تیں اپ حقوق کا تحفظ کرناچا ہتی ہیں' توان کو قر آن وحدیث کی صحیح تعلیم کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہئے۔

علم اسر ارالدين:

علم امر ارالدین اس علم کو کہتے ہیں جن میں احکام شریعت کے علل واسباب اور ان

کے حکم و مصالح میان کئے جاتے ہیں اور یہ علم اس قدر دقیقہ نجی پر ہنی ہے کہ صرف چند
فقہائے صحابہ یعنی حضرت عرق حضرت علی محضرت زید اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ
نے اس کے اصول و قواعد ممہد کئے ہیں باقی اس فن میں اور صحابہ کی مسائی جملہ کا حصہ بہت
کم شامل ہے 'بالحضوص اس میں صحامیات کے کارنامے توبالکل نظر نہیں آتے لیکن تنا حضرت عائشہ نے شریعت کے جن رموزو اسرار کی گرہ کشائی کردی ہے 'وہ صحامیات کی اس کی کو
یوراکر دیتی ہے 'بلتہ اس فن میں خود صحابہ ہے بھی ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اور صحابہ ہے اس کی کو
علم کے متفرق مسائل احادیث کی کہوں میں غد کورہ بالا صحامیات سے بہت زیادہ شریعت کے
اسرار و مصالح کے پردہ کشائی کی ہے۔ اور بخر ت مسائل کا علل واسباب میان کئے ہیں ' مثلاً
عمد نبوت میں عور توں کی اخلاقی حالت چو تکہ قابل اعتاد تھی 'اس لئے ان کو حضور ﷺ فرمواۃ
عمد نبوت میں عور توں کی اخلاقی حالت چو تکہ قابل اعتاد تھی 'اس لئے ان کو حضور ﷺ فرمواۃ
امر ارومصالح کے پردہ کشائی کی ہے۔ اور بخر ت مسائل کا علل واسباب میان کو حضور عی فیل اختاات کے این کو حضور علی فیل احتاد تھی 'اس لئے ان کو حضور عی فیل اخطاط
عمد نبوت میں عور توں کی اخلاقی حالت چو تکہ قابل اعتاد تھی 'اس لئے ان کو حضور علی میں انحطاط
عبد اور عمور کی اجازئے کھی 'ایکن جب اخیر زمانہ میں عور توں کے نظام اخلاق میں انحطاط
عبد ابو گیاتو دھر ت عاکمت کی اجازئے حاف صاف کہ دیا ۔

لوادرك رسول الله عَنْ ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بنى اسرائيل "(١)

" عور تول نے اپی حالت میں جو تغیرات پیداکر لئے ہیں اگر رسول اللہ عظیمان کو مجد میں آئے ہے وک دی گئیں "
دیکھتے توان کو مجد میں آنے ہے روک دیتے جیسا کہ بنواسر ائیل کی عور تیں روک دی گئیں "
قر آن مجید کی کمی اور مدنی سور تول میں متعد د فروق و انتیازات ہیں 'مثلا جو سور تیں مکہ میں نازل ہو ئیں 'ان میں زیادہ تر عقائد اور و قائع اخروی کا ذکر ہے 'اور مدنی سور تیں میں بتدر تجاور امر و نواہی کا مطالبہ کیا گیاہے "کیونکہ اسلام ایک جاہل قوم میں آیاہے سور تول میں بتدر تجاور امر و نواہی کا مطالبہ کیا گیاہے "کیونکہ اسلام ایک جاہل قوم میں آیاہے و

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الصلوة باب ماجاء في خروج النساء الى المسجد والتشديد في ذالك.

اس لئے اس کو پہلے خطیبانہ اور واعظانہ طریقہ سے جنت اور دوزخ کا حال سنایا گیا 'جب اس سے لوگ متاثر ہو کے تواسلام کے احکام و قوانین اور امر و نواہی نازل ہوئے 'اگر زناو شراب خواری و غیر ہ سے اجتناب کا پہلے ہی دن مطالبہ کیا جاتا 'تو دفعہ نے کون اس نامانوس آواز کو سنتا؟ اس قتم کے امتیازات و فروق کے دریافت کرنے پر یورپ کے علمائے مستشر قین کو برا ناز ہے 'لیکن حضر ت عائشہ نے پہلے ہی دن اس راز کو فاش کر دیا تھا 'صحیح بخاری میں ان سے مروی ہے۔

انما نزل اول ما انزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام والحلال لو نزل اول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدأ ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدألقد نزل بمكة وانا جاريه العب بل الساعة موعد هم والساعة ادهى وامرو ما نزلت سورة البقرة والنساء لا واناعنده (باب تاليف القرآن)

" قرآن کی سب ہے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ مفصل کی سورہ ہے 'جس میں جنت ودوزخ کاذکر ہے ' یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو پھر حلال وحرام اترا' اگر پہلے بیاتر تاکہ شراب مت پو کے تولوگ کتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے 'اوراگر بیا اتر تاکہ زنانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گزشر میں جب میں کھیلتی تھی تو بیا اتر تاکہ زنانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گز نہیں زنا چھوڑیں گے مکہ میں جب میں کھیلتی تھی تو بیا اتراکہ ان کے وعدہ کادن قیامت ہے 'اور قیامت نمایت سخت اور نمایت تلخ چیز ہے 'سورہ بقر ہ اور سورہ نمایت تراپی تو میں آپ کی خدمت میں تھی۔"

اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ میں قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان کے اکثر ارباب ادعاجو اپنا اقتدار کے تحفظ کے ہر نئی تحریک کی کامیانی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ، قتل ہو گئے انصار ان لڑا ئیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا تو ان سب نے اس کو اپنے لئے رحمت سمجھا ، چو نکہ ارباب ادعاء کا طبقہ مفقود ہو چکاتھا ، اس لئے ان کی راہ میں کسی نے موافع پیدا نہیں کئے اس طریقہ سے خدائے پاک نے ہجر ت سے پہلے ہی مراہ میں اسلام کی ترقی کے راستے صاف کردئے تھے ، یورپ کے فاصفہ تاریخ نے آج اس مدینہ میں اسلام کی ترقی کے راستے صاف کردئے تھے ، یورپ کے فاصفہ تاریخ نے آج اس کتہ کو حل کیا ہے ، لیکن حضر سے عائشہ نے ان سے پہلے ہم کو بتادیا تھا۔

كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله على فقدمه رسول الله على وقد افترق ملوهم وقتلت سروا تهم وجوحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم الاسلام (بخارى باب القسامه في الجاهلية)

" جنگ بعاث وہ واقعہ تھاجس کو خدانے اپنے رسول کے لئے پہلے ہی ہے پیدا کر دیا

تھا'رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توانصار کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی'اور ان کے سر دار مارے جاچکے تھے'اس لئے خدانے اپنے رسول کے لئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ واقعہ پہلے ہی مہیاکر دیا تھا۔

جن نمازوں میں چار رکعتیں ہوتی ہیں قصر کی حالت میں آن کی صرف دور کعتیں ادا کی جاتی ہیں 'بطاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دوسہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں 'لیکن حضر ت عاکشہ اس کی وجہ بیہ بتاتی ہیں:

فرضت الصلوة ركعتيں ثم ها جرالنبي ﷺ ففرضت اربعاً و تركت صلواة السفر على الاول (بخارى باب هجرت )

" بکیے میں دور گعتیں نمازیں فرض تھیں جب آپ نے ہجرت فرمائی نوچار فرض کی گئیں 'کور سفر کی نمازائی قدیم حالت پر چھوڑ دی گئی"

عبادت کا توخدائے ہروفت تھم دیاہے 'لیکن احادیث میں حضرت عمر ؓ ہے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں'اس لئے بظاہر اس ممانعت کی کوئی دجہ نظر نہیں آئی لیکن حضر ت عائش ؓ اس کی بیہ دجہ میان فرماتی ہیں :

وهم عمرانما نهى رسول الله ﷺ عن الصلوة ال يتحرى طلوع الشمس و غروبها (مسند احمد جلد ٦ ص ١٤٤)

" عمر کووہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نمازے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخض آفتاب کے طلوع یاغروب کے وقت کو تاک کر نمازنہ پڑھے "

یعنی آفراب پرسی کا شہدنہ ہو آفراب پرستوں کے ساتھ وفت عبادت میں تثابہ نہ ہو' احادیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے'اس بناء پرلوگ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے'اس بناء پرلوگ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نفل پڑھنامتحب سمجھتے ہیں'ایک شخص نے حضر تعا کشہ ہے دریافت کیا کہ کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے ؟جواب دیا :

حين خطمه الناس ( ابو داؤ د باب صلوة القاعد )

" یہ اس وقت تھاجب کو گوں نے آپ ﷺ کو توڑ دیا ' یعنیٰ آپ کمز ور ہو گئے'' ابو داؤد اور مسلم میں ان سے اس فتم کے اور روایتیں بھی مروی ہیں'جن سے ثابت ہو تاہے کہ آپ کبر نی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعتوں کے بجائے چار رکعتیں ہو گئیں' تو مغرب میں بیاضافہ کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت عائشہؓ اس کاجواب بیددیتی ہیں: فانها وتر النهار (مسند جلد ٦ ص ٢٤١)

" مغرب میں اضافہ نہ ہوا کیو نکہ وہ دن کی وترہے "

یعنی جس طرح رات کی نمازوں میں تین رکعتیں وتر کی ہیں 'ای طرح دن کی نمازوں میں وتر کی ہے تین رکعتیں ہیں۔

بنماز فجر میں تواضینان زیادہ ہو تا ہے اس لئے اس میں رکعتیں اور زیادہ ہونی چاہئیں اسکین اور زیادہ ہونی چاہئیں ا سکین اور نمازوں ہے کم ہیں حضر ت عا کشہ اس کی وجہ یہ میان فرماتی ہیں :

وصلوة الفجر بطول قرأتها (مسند جلد ٦ ص ٢٤١)

" نماز فجر میں رکعات کا اضافہ اس لئے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں لمبی سور تیں پڑھی جاتی ہیں"

یعنی رکعتوں کی کمی کو طول قرأت نے پورا کر دیا۔

اہل جاہلیت عاشوراکاروزہ رکھتے تھے 'اور وہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا حضرت عبداللہ بن عرشے ای قتم کی روایت احادیث میں ند کورہ الیکن وہ نہیں میان کرتے کہ جاہلیت میں اس دن کیوں روزہ رکھا جاتا تھا' لیکن حضرت عائشہ اس کا سبب یہ میان فرماتی ہیں:

كانوا يصومون يوم عاشورا قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة (مسند احمد جلد ٦ ص ٢٤٤)

" اہل عرب رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورا کے دن کاروزہ رکھتے تھے کیونکہ اس روز کعبہ پر غلاف چڑہایا جاتاتھا"

باوجود کید آپ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے 'لیکن رمضان کے پورے مہینے میں آپ نے تراوی نہیں پڑھی 'حضرت عاکشہ اس کی بیہ وجہ مان فرماتی ہیں 'کد پہلے دن جب آپ نے مسجد میں نماز تراوی اور فرمائی تو بچھ اور لوگ بھی شر یک ہوگئے ' دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہوا' تیسرے دن اور ہھی جمع ہو کے تو تھے دن اتنا مجمع ہوا کہ مسجد میں جگہ نہ رہی 'لیکن آپ باہر تشریف نہ ایک اور کو گئے گئے صبح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا :

اما بعد فانه لم يخف عِلى شانكم الليلة ولكنى خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا.

"رات تمهاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کمیں تم پر تراو تک فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے اداکر نے سے قاصر رہو" جج کے بعض ارکان مثلاً طواف کرنا بعض مقامات میں دوڑنا کمیں کھڑا ہونا کمیں کنگری پھینگنا بظاہر فعل عبث معلوم ہوتے ہیں الیکن حضرت عاکشہؓ فرماتی ہیں

إنما جعل الطواف بالبيت و بالصفا و المروة ورمى الجمار لاقامة ذكر الله عزوجل مسند احمد بن حنبل جلد ٦ ص ٦٤)

" خانه کعبه ' صفامروه کاطواف کنگریال پھینکنا توصرف خدا کے یاد کرنے کے لئے

قر آن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہو تاہے بکہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بھی ایک طرز عبادت تھا چو نکہ حج یاد گار ابر اہیمی ہے 'اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا۔

مکہ معظمہ کے پاس محصب نام ایک وادی ہے جس میں رسول اللہ عظمہ نے ایام حج میں قیام فرماتے رہے اس بناء پر قیام فرماتے رہے اس بناء پر قیام فرماتے رہے اس بناء پر حضر ت عبد اللہ بن عمر اس کو سنت نہیں شار کرتے تھے 'لیکن حضر ت عائشہ اس کو سنت نہیں مجھتی تھیں'اور آپ کے قیام کی ہے وجہ بیان فرماتی تھیں'

انما نزله رسول الله على لانه كان منزلا اسمح لحروجه

" آج نے یہال صرف اس لئے قیام کیا تھا کہ یہال سے چلنے میں آسانی ہوتی تھی"
حضر ت ابن عباس اور ابورافع بھی اس مسئلہ میں حضر ت عائشہ کے ہم زبان ہیں (۱)
ایک دفعہ آج نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے بہت
سے صحابہ کرام اس حکم کودائی سمجھتے تھے "کیکن متعدد صحابہ کے نزدیک بیہ حکم وقتی تھا حضر ت
عائشہ بھی ان ہی لوگوں میں ہیں اور اس وقتی حکم کا سبب بیہ بتاتی ہیں :

لا ولكن لم يكن يضحي منهم الا قليل ففعل ذالك ليطعم من ضحي من لم يضح (مسند جلد ٦ ص ٢٠١)

\* یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد حرام ہو جاتا ہے 'بلحہ اس کی وجہ آ یہ ہے کہ اس زمانہ میں کم لوگ قربانی کر سکتے تھے اس لئے آپ نے یہ تھم دیا کہ جولوگ قربانی کریںوہ ان لوگوں کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے"

حضرت عائش کی میں حدیث امام مسلم نے ایک خبر کی صورت میں میان کی ہے یعنی یہ

<sup>(</sup>١) مسلم استحباب النزول بالمحصب و مسند جلد ٦ ص ١٦٠

کہ ایک سال مدینہ کے آس پاس دیما توں میں قحط پڑا' اس سال آپ نے یہ تھم دیا'اور دوسر ہے سال جب قحط نہیں رہا'اس کو منسوخ فرمادیا' حضرت سلمہ بن اکوع سے بھی اس قشم کی روایت ہے۔
۔ (۱)

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کچھ جگہ چھوٹی ہوئی تھی جس کو حطیم کہتے ہیں اور طواف میں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں الیکن ہر مخض کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل شیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں ؟ حضرت علی ہے حدریافت کیا حضرت عائشہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے آنخضرت علی ہے دریافت کیا میاسول اللہ علی ہے دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں ؟ ارشاد ہوا" ہاں "عرض کی کہ پھر ما سول اللہ علی ہے دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں ؟ ارشاد ہوا" ہاں "عرض کی کہ پھر مانی ہے دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں ؟ ارشاد ہوا" ہاں "عرض کی کہ پھر مانی کہ اس کو جا ہیں کر لیا ؟ فرمایا تیری قوم کے پاس سر مایانہ تھا' اس کئے اتنا کم کردیا' پھر عرض کی کہ اس کادروازہ اتنابلند کیوں رکھا ؟ فرمایا' یہ اس لئے تاکہ وہ جس کو جا ہیں اندر جانے دیں اور جس کو جا ہیں روک دیں "

حفزت ان عمر کتے ہیں کہ اگر عائشہ کی یہ روایت صحیح ہے 'تو معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ای لئے ادھر کے دونوں رکنول کابوسہ نہیں دیا گئین سوال یہ ہے کہ جب آنخضرت علیہ کے معدو علیہ علوم تھا کہ خانہ کعبہ اپنے اصلی اساں پر قائم نہیں ہے توشر بعت ابراہیمی کے مجد د کی حیثیت سے آپ کا فرض تھا کہ اس کو ڈھا کر نے سرے سے تقمیر کرتے 'لیکن آپ نے حضرت عائشہ سے خود اس کی وجہ یہ بیان فرمادی کہ '' عائشہ سیری قوم اگر کفر کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی تومیں کعبہ کو ڈھا کر اساس ابراہیم'' کر تقمیر کراتا''

آج کل ہجرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھربار چھوڑ کرمدینہ جاکر آباد ہو جانا خواہ وہ پہلے جہال آباد تھے' کیسے ہی امن و امان کا ملک ہو'لیکن حضرت عا نشہ ؓ نے ہجرت کی حقیقت بیہ بتائی ہے۔

لا هجرة اليوم كان المومنون يفر احد هم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاع ولكن جهاد ونية (بخارى باب الهجرة)

" اب ہجرت نہیں ہے 'ہجرت اس وقت تھی جب مسلمان اپنے ند ہب کولے کر خد ااور اس کے رسول کے پاس ڈر سے دوڑ آتا تھا مکہ اس کو تبدیل مذہب کی بنا پر ستایانہ جائے خد ااور اس کے رسول کے پاس ڈر سے دوڑ آتا تھا مکہ اس کو تبدیل مذہب کی بنا پر ستایانہ جائے

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الذبائح (٢) مسلم باب نقض الكعبه

کیکن اب خدانے اسلام کو غالب کر دیا اب مسلمان جہاں چاہے اپنے خدا کو پوج سکتا ہے 'ہاں جہاد اور سیت کا ثواب باقی ہے''

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں د فن کیا جائے 'ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بحرؓ نے کہا کہ پیغمبر جہاں مرے ہیں وہیں د فن ہوتے ہیں ہلیکن اس کا اصل سبب حضرت عائشہؓ میان فرماتی ہیں۔

قال رسول الله ﷺفي مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصاري اتخذ وا قبور انبيائهم مساجد لولا ذالك ابرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدًا (بخاري آخر كتاب الجنائز و مسند احمد جلد ٦ ص ١٢١)

" آپ نے مرض الموت میں فرمایا کہ خدا بیودو نصار کی پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے پنجیبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) کہ اگریہ نہ ہو تا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے اس لئے آپ حجرے ہی کے اندر مد فون ہوئے۔"
حجرے ہی کے اندر مد فون ہوئے۔"

محدثین نے روایت حدیث کے لحاظ سے محلہ کے پانچ طبقے قرار دیئے' میں اور تقریباہر طبقے میں صحابہ کے ساتھ صحامیات بھی شامل ہیں۔

(۱)اول طبقه یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں ہزاریا ہزارے زیادہ ہیں 'حضرت عاکشہ کا شارای طبقے ہے ہے۔

(۲) دوسراطبقه 'بعنیوه صحلبه جن کی روایتیں پانچ سویا پانچ سویت زیاده ہیں'اس میں کوئی صحابیہ شامل نہیں۔

(۳) تیسراطبقہ' یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں سویاسو سے زیادہ ہیں گرپانچ سو ہے کم ہیں' حضر تام سلمہ ؓ ای میں محسوب ہیں۔

(٣) چوتھاطبقہ 'یعنی وہ صحابہ جن کی تعداد روایت چالیس سے سوئنگ ہے اس طبقہ میں بخر ت صحابیات شامل ہیں۔مثلاام المؤمنین ام حبیبہ "ام المؤمنین میمونہ" ام عطیہ انصاریہ "ام المؤمنین حصہ "اساء بنت الی بخر" ام ہائی

(۵) پانچوال طبقه 'مینی وه صحابه جن کی روایتی چالیس یا چالیس سے کم بین اس طبقه میں بخرت صحامات شامل ہیں۔ مثلاً حضرت ام قبیل 'حضرت فاطمه بنت قبیل' حضرت ربع بنت مسعود' ) حضرت سبر دہنت صفوان 'حضرت کلثوم ہنت حسین غفاری' حضرت جداء بنت وہب وغیرہ۔

روایت کے علاوہ حدیث کے متعلق درایت کی ابتداء صحامیات ہے ہی ہوئی لیعنی حضرت عائشہ نے بعض روایتؤں پر درایتہ تنقید کی ' اور اس سے درایت کے خاص خاص اصول قائم ہوئے 'مثلاان کے سامنے جب روایت کی گئی (امک مردے پراس کے اہل وعیال كے رونے سے عذاب ہو تاہے 'توانہول نے دراية اس روايت كے قبول كرنے سے انكار كيالور کہاکہ قرآن مجید میں ہے۔

> لَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَاءُ خُرٰى "ایک کے گناہ کابوجھ دوسر انہیں اٹھاسکتا"

روناالل وعیال کا گناہ ہے'اس کاعذاب مردے پر کیوں ہوگا؟اس سے بیاصول قائم ہواکہ جوروایت نصوص قرآنیہ کے خلاف ہو'وہ قبول نہیں کی جاعتی' چنانچہ اس اصول کی روے انہوں نے متعدد روایتوں کی تنقید کی ہے 'مثلاً صحلبہ کرام کے دور میں یہ خیال تھیل گیا تھاکہ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج میں خداکودیکھا تھا الیکن حضرت عا کشہ کے سامنے اس کا ذكر آيا توبوليس جو شخص بيروايت كرے 'وه دروغ كوب اس كے بعد يہ آيت پر هى :

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ

" خداکو کوئی نگاہ نہیں یا سکتی 'اوروہ نگاہوں کو پالیتا ہے 'وہ لطیف اور خبیر ہے'' ان کے سامنے جب بیرروایت کی گئی کہ نحوست عورت کھوڑے اور گھر میں ہے 'تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور یہ آیت براھی:

مَا آصَابَ مِنْ مُتُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَّ أَنْفُسِكُمْ اللَّهِ فِي كِتَابِ بِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا "زمیں میں یا تمہارے اندر تمہیں جو مصبتیں پہنچتی ہیں 'وہ پہلے ہے لکھی ہوتی ہیں" غزوہ پدر میں جو مارے گئے تھے'رسول اللہ ﷺ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر هَلْ وَجَدْتُمْ ثَمَّا وَعَدَرُبُكُمْ حَقًّا

" خدانے جوتم سے وعدہ کیا تم نے اس کویالیا"

ا کیے روایت میں ہے کہ حضرت عمر ؓ نے عرض کی پار سول اللہ علی اُ آپ مر دوں کو يكارت بي 'آم نے جواب ميں فرمايا:

<sup>(</sup>۱) ميه روايتين به ترتيب عين الاصابه فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابه صفحه ۸ '۱۵'۲۱ مين موجود مين اخرروایت کے علاوہ لورروایتیں بخاری میں بھی ہیں

ما انت باسمع منهم ولكن لا يجيبون

" تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے"

حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت کی گئی توانہوں نے کہاکہ آپ نے یہ

شيس بلحه بدارشاد فرماياتها: انهم ليعلمون الآن ما كنت اقول لهم حق

" وہاس وقت یقینی طور پر جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھاوہ سے تھا"

اس كى بعد انهول نے قرآن مجيد كى يہ آيت پر هى:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَىٰ، وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُوْدِ
" ال يَغِيبر تومر دول كوا پي بات نهيں سناسكتااور نه اُن كوجو قبر ميں ہيں "

مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روے کفاراپ کی آواز سن ہی نہیں سکتے تھے (۱)

عام طور پرلوگ متعه کی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں الیکن حضرت عائشہ "

کے ایک شاگرد نے جواز متعہ کی روایت کی نبعت ان سے پوچھاتو انہوں نے اس کاجواب صدیث سے نہیں دیابا کہ قرمایا میرے تمہارے در میان خداکی کتاب ہے 'پھریہ آیت پڑھی :

وَالَّذِيْنَ مُ إِنْهُ وَجِهِمْ خُفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَّمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ .

" جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں' بجز اپنی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں"

اس کئے ان دوصور تول کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں (۲)

مصرت ابوہر برہ سے ایک روایت ہے کہ حرای لڑکا تینوں میں (مال باب بچہ)برتر ہے۔ حضرت عائشہ نے ساتو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھاجور سول اللہ عظیمہ کوبر ابھلا کہا کر تا تھا کو گوں نے عرض کی یار سول اللہ عظیمہ اس کے علاوہ وہ ولد الزنا بھی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں میں بدتر ہے "یعنی اپنے مال باپ سے زیادہ براہے 'یہ ایک خاص واقعہ تھا عام نہ تھا خدا فرماتا ہے:

وَلَا تَزِرُوانِرَهُ وِزْرُاحُوى

" کوئی کسی دوسرے کے گناہ کابوجھ نہیں اٹھاتا"

یعنی قصور تومال کاہے 'چه کاکیا گناہ ہے (۲)جس کی بناپروہ ان سے برا قرار دیا جائے۔

<sup>(</sup>١) بخارى غزوه بدر (٢) اصابه سيوطى بحواله حاكم (٣) ايضاً

علم فقنه :

عد نبوت میں علم فقہ کوئی مدون و مرتب نہ تھا کہ صحابہ با قاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے سوال واستفسار کے ذریعہ بے جہہ رسول اللہ عظیم سے بہت ہمائل دریافت کئے جاسکتے تھے "کین صحابہ کرام کچھ تو فرط اوب سے اور کچھ اس لئے کہ قرآن نے سوال کی ممانعت کردی تھی آپ سے بہت کم مسائل دریافت کرتے تھے مند داری میں حضرت عبداللہ بن عبائ ہے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ ہے صرف تیرہ مسائل دریافت کئے جو کل کے کل قرآن مجید میں نہ کور ہیں (اس بناء پر آپ سے فقمی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کے تمام اعمال مثلاً وضو 'نماز' روزہ 'جج اور زکوۃ کا بغور مصاف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کے تمام اعمال مثلاً وضو 'نماز' روزہ 'جج اور زکوۃ کا بغور وغیرہ قرار دیتے تھے اس کے صحابہ کواس طریقہ سے فائدہ اٹھانے کا بہت کم موقع ملتا تھا اس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ عام طور پر میان بھی نہیں اس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ عام طور پر میان بھی نہیں اس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ عام طور پر میان بھی نہیں اس کے جاسکتے تھے اس کے صحابات کو زیادہ تر آپ سے سوال واستفسار کی ضرورت پیش آتی تھی جنانچہ خود حضرت عائش فرمائی ہیں۔

نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين (٢)
" انصاريه عور تيس كس قدرا جهي تهيس كه تفقه في الدين سے ان كو حياباز نهيس ركھتى تھى "
غرض اس طريقه سے تعليم سے صحامات كو مختلف فوائد پنچے اور اس طرح ان كے تين طقے قراريائے۔

(۱) مخرین نیخی وہ لوگ جن ہے بخرت مسائل منقول ہیں (۲) مقلین بیخی وہ لوگ جن ہے ہوت کم مسائل مروی ہیں (۳) متوسطین بیخی وہ لوگ جو ان دونوں طبقوں کے در میان میں ہیں لور ان تینوں طبقوں میں صحابہ کرام کے ساتھ جو صحابیات شامل ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں 'مکٹرین میں جن کے متعلق علامہ این حزم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فآوی جمع کئے جائیں توہر ایک کے فآوی ہے صحنیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں جضر ت عائش داخل ہیں۔

متوسطین جن کے فتاوے رسالوں کی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں حضرت ام سلمہ شامل ہیں۔مقلین جن سے صرف چند مسائل منقول ہیں ان میں بخر ت صحامیات شامل ہیں

<sup>(</sup>١) مسند دارمي ص ٢٩ (٢) حجة الله البالغه مطبوعه مصر ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الطهارت باب استحبابُ استعمال العتسلته من الحيض قرضته من مسك في موضع الدم

مثلًا حضرت ام عطيةٌ حضرت صفيةٌ مصرت حفصةٌ مصرت ام حبيبةً يعلى بنت قالف مصرت اساءً مصرت ام شريكٌ مصرت خولاً مصرت عا تكه بنت زيد مصرت سهلةٌ مصرت جويريةٌ ا حضرت ميمونة مصرت فاطمه بنت قيس رئسي الله عنهن وغير در

## خاتمبه مناقب صحامیات ه

یہ ایک مختلف فیہ مسکلہ ہے' کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے ؟ عام المسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائ راشدین تمام صحابہ میں افضل ہیں اور خود خلفاء میں فضیلت کے مدار ن تر تیب خلافت کی روسے قائم ہوئے ہیں الیکن علامہ این حزم ظاہری کے زد یک ازواج مطہرات تمام صحابہ سے افضل ہیں اور اس مسکلہ کو انہوں نے اپنی کتاب ملل والنحل میں نمایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے 'اور اس سلسلہ میں ان آیات وحدیث کے جوابات بھی دیئے ہیں جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عور تول کا درجہ عموماً مردوں سے کم ہے' کین اس وقت ہم ان مباحث میں پڑنا نہیں چاہئے' بلعہ فد ہبی اور اخلاقی حیثیت سے جو وجوہ فضیلت قائم ہو سکتی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر صحابیت کے مناقب میں صحیح حدیثیں نقل فضیلت قائم ہو سکتی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر صحابیت کے مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کردیتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام میں کے مناقب میں ان کے ساتھ صحابیات بھی شامل ہیں۔

اسلام میں سب سے بوی فضیلت تقدم فی الاسلام ہے 'اور حضرت ابو بحر صدیق'
کے فضائل میں یہ فضیلت سب سے نمایاں ہے 'لیکن اس فضیلت میں ان کے ساتھ دو
عور تیں بھی شامل ہیں 'یعنی حضرت خدیجہ "اور حضرت سمیہ "یاام ایمن " چنانچہ صحیح بخاری
مناقب ابو بحر میں حضرت عمار سے مروی ہے :

رأیت رسول الله عظی و مامعه الاحمسة اعبدوامراتان وابوبکر " میں نے رسول اللہ عظی کواس حالت میں دیکھاہے کہ آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام دوعور تیں اور حضرت ابو بحر تھے۔"

تقدم فی الاسلام کے بعد سب سے بڑی فضیلت تقدم فی الجرت ہے اور اس فضیلت میں تمام مهاجرات اولات صحابہ کی شریک ہیں' چنانچہ علامہ این حزم ظاہری ملل اور نحل میں لکھتے ہیں فلسنانشك ان المهاجرات الاولات من نساء الصحابة رضى الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل ففاضلة و مفضولة و فاضل و مفضول ففيهن من يفضل كثيراً من الرجال وفي الرجال من يفضل كثيراً منهن وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل الاترون النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى ان المسلمين والمسلمات (ا

"" ہم کواس میں شک سیس ہے کہ صحابہ کی بیبوں میں مماجرات اولات فضیلت میں صحابہ کی شریک ہیں 'ان میں کسی عورت پر اور کسی مر دکو کسی مر دپر فضیلت حاصل ہے ' عور توں میں بعض مور تیں بہت سے مر دوں پر فضیلت رکھتی ہیں 'اور اسی طرح مر دوں میں بعض مر دبہت ہی عور توں پر فضیلت رکھتے ہیں 'خدانے فضیلت کا کوئی در جہ ایسا نہیں میان کیا جس میں مر دوں کے ساتھ عور توں کو شامل نہ کیا ہو' مثنا خدا کا یہ قول کہ مسلمان مر د اور مسلمان عور تیں۔ "

اسلام میں سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے'اوراس ہجرت میں ایک صحابيه كوايك اليباشرف حاصل : وا'جس يرتمام مهاجرين حبشه كوناز قفا' چنانچه حضرت موى اشعری ہے روایت ہے کہ جب ہم کو مدینہ کی طرف رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کا سال معلوم ہوا تو ہم نے بھی اپنی قوم کے ۵۳ یا ۵۳ آدی کے ساتھ ہجرت کاارادہ کیااور اس غرض سے تحتتی بر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے سوء اتفاق سے تحتی حبش میں جایزی اور ان لوگرں کی ملا قات حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے رفقاء سے ہوگئی چنانچہ حضرت جعفر " نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کور سول اللہ عظیم نے یہاں بھیجا ہے اور سیس ا قامت کا حکم دیاہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ اقامت کروان لوگوں نے وہاں اقامت اختیار کی 'یہاں تک کہ جب خيبر فتح ہوا' تو ب كے سب ايك ساتھ آئے اور خيبر ہى ميں رسول اللہ عليہ سے ملے'اس موقع پران لوگوں کو پیہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جولوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ تھے'ان میں ان کے سواءر سول اللہ ﷺ نے کسی کو مال غنیمت ہے حصہ نہیں دیا 'ان لو گول ہے بعض صحابہ ؓ نے کہاکہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے حضرت اساء بنت عمیس بھی ان ہی لوگول کے ساتھ ہی حبشہ ہے آئیں تھیں 'وہ ایک روز حضرت حصہ کی ملا قات کو گئیں 'تو حضرت عمر مجھی آگئے ' اور ان کو دیکھے کر یو جھاکہ یہ کون ہے ؟ حضرت حضہ یے جواب دیا کہ اساء بنت عمیس 'ان کا نام س کر حضرت عمر" نے فرمایا جیشہ ہے ہیہ جرید (یعنی سمندر کی رہنے والی ) ہے ، حضرت اساء

<sup>(</sup>١) ملل و نحل جلد ٤ ص ١٢٦

بنت عمین نے کہاکہ ہاں ہم ہیں ' اب حفرت عمر نے کہاکہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے ،
ہم تم سے زیادہ رسول اللہ علی کے مستحق ہیں ' یہ من کر حفر ساساء پر ہم ہو کیں اور کہا کہ عمر
تم خلا کتے ہو' خدا کی قسم تم رسول اللہ علی کے ساتھ رہتے تھے اور ہم تمہارے ہو کے کو کھانا
کھلاتے تھے اور تمہارے جائل کو نصیحت کرتے تھے 'اور ہم جش کے دور ترین مبغوض زمین
میں پڑے ہوئے تھے 'ہم کو ایذادی جاتی تھی 'ہم خاکف رہتے تھے اور یہ سب کچھ صرف خدا اور
میں پڑے ہوئے تھے 'ہم کو ایذادی جاتی تھی 'ہم خاکف رہتے تھے اور یہ سب کچھ صرف خدا اور
مال کی ذات کے لئے تھا خدا کی قسم تم نے جو کچھ کہاہے ' جب تک اس کاذکر رسول
اللہ علی ہے نہ کر اول گی نہ کھاؤل گی نہ پانی پول گی خدا کی قسم کی قسم کا جھوٹ نہ بولول گی '
گجروی نہ اختیار کرول گی اور اس ڈاقعہ میں کوئی اضافہ نہ کرول گی ' چنانچہ جب آپ تشریف
لائے تو انہول نے اس واقعہ کو میان کیا' اور آپ نے اس کو من کر فرملیاوہ تم سے زیادہ میر سے
مستحق ہیں عمر اور ان کے اسحاب کی صرف ایک ہجرت ہے 'اور تم اہل کشتی کی دو ہجر تیں ہیں '
مستحق ہیں عمر اور ان کے اسحاب کی صرف ایک ہجرت ہے 'اور تم اہل کشتی کی دو ہجر تیں ہیں '
مضر سے اساع کا میان ہے کہ ابو مو کی اور دو سرے کشتی والے جوق در جوق میر سے بی اس آتے
میں خطمت نہ تھی حضر سے ابو مو کی اور اس حدیث کو پوچھتے تھے۔ (اس سے زیادہ مسرسے خیز اور با

فضیلت کی ایک بوی وجہ مجت رسول ہے کوراس محبت کی وجہ سے بعض صحامیات کو وہ درجہ تقرب دسول حاصل ہوا جو صرف مخصوص صحابہ کو حاصل تھا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اواق مطہرات کے سوابج حفر سام سلیم وحفر سالس گیال کے کی عورت کے پاس تشریف نمیں لے جاتے تھے، چنانچہ آپ ساس کی وجہ پو چھی گئ تو آپ نے فرمایا، مجھے ان پر حم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ (۱) محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اس لطف و محبت کے ساتھ تو وہ آپ کے گئر تشریف کے جاتے تھے اس لطف و محبت کے ساتھ تو وہ آپ کے لئے چھونا چھاد بیتیں، آپ آرام جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کے لئے چھونا چھاد بیتیں، آپ آرام فرماتے، جب سوکرا شھتے تھے تو وہ آپ کا پینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتیں، مرتے وقت وصیت کی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیاجائے، حضر سانس بن مالک گی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیاجائے، حضر سانس بن مالک گی فالہ ام حرام گو بھی اکثر یہ شرف حاصل ہو تاتھا، چنانچہ معمول تھاکہ جب آپ قباء کو تشریف

<sup>(</sup>۱) مسلم باب من فضائل جعفر بن ایی طالب و اسما بنت عمیس و اهل سفینهم (۲) صحیح مسلم باب من فضائل ام انس ابن مالك و بلال ا

لے جاتے توان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا لے کر پیش سمرتیں'اور اپ نوش فرماتے' آپ سوجاتے تووہ آپ کے بالول سے جو ئیں نکالتیں (۱) مخصوص صحامات کے علاوہ قومی حیثیت سے بھی بعض صحامات کو بعض معاشرتی فضائل حاصل ہیں اور ان فضائل میں اس قبیلے کی تمام صحامیات شامل ہیں 'مثلاً ایک بارر سول اللہ عظی نے حضر ت ام ہانی " ہے نکاح کی خواہش کی توانہوں نے بیہ معذرت کی کہ میراس زیادہ ہو گیا اور میرے لڑ کے ہیں (جن کی پرورش میرے لئے ضروری ہے اس موقع پر آپ نے عموماً قریشی عور توں کی یہ فضیلت مان کی ) خِير نساء ركبن الابل نساء قربش احناه على يتيم في صغره ورعاه على

زوج في ذات يده (٢)

'شتر سوار عور توں میں سب سے بہتر قریش کی عور تیں میں' بچین میں اینے بیتیم یجے سے محبت رکھتی ہیں 'اوراینے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں''

انصاریه کا قبیله اسلام میں ایک خاص درجه فضیلت رکھنا ہے اور اس قبیلہ کے مرد اور عورت دونول رسول الله علي كويكيال محبوب تنے 'چنانچه حضرت انس بن مالك ہے مروى ہے کہ ایک بار انصار کی عور تیں اور انصار کے لئے ایک شادی کی تقریب ہے واپس آرہے تھے'آپ ﷺ نے ان کودیکھا تو کھڑے ہو گئے اور تین بار فرمایا کہ "تم لوگ میرے نزدیک تمام لو گول ہے زیادہ محبوب ہو"

دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاریہ صحابہ اینے ہے کو ساتھ کیکر آئیں اور آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور اس سلسلہ میں دوبارہ فرمایا کہ ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم تمام لو گول میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو'' " ا

ان فضائل کی بدیاد پر رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد خانائے راشدینؓ نے بھی صحامیات کی قدرو منزلت کو قائم رکھا' چنانچہ صحیح مسلم بیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ام ا بمن کی ما قات کو تشریف لے جایا کرتے تھے' آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بحر " نے حضرت عمرٌ ہے فرمایا کہ آؤ چلیں 'جس طرح رسول اللہ ﷺ ان کی ملا قات کو جایا کرتے تھے 'اس طرح ہم بھی ان کی ملا قات کر آئیں' چنانجہ جب ان کے پاس سنچے تووہ رویزیں 'ان لوگوں نے کما کیوں روتی ہو' خدا کے پاس رسول اللہ ﷺ کا جو درجہ ہے وہ نمایت بہتر ہے بولیس میں

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب الجهاد ص ۳۹۱ (۲) مسلم باب من فضائل نساء قریش (۳) بخاری کتاب المناقب باب قول إلنبي تالي للا نضار انتم احب الناس الي

اس لئے نہیں روتی کہ میں اس سے ناواقف ہول بلعہ اس کئے روتی ہوں کہ وحی کا آ جانی سلسلہ ٹوٹ گیا' اس پر بید دونوں بزرگ بھی روپڑے۔

عام صحامیات کے علا اللہ مطہرات کو جو عزت حاصل تھی، عور توں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی بر سول اللہ عظیہ کی ایک حرم محترم نے انقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سجدے میں کر پڑے 'لوگوں نے کہا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں ؟ بولے جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو مجدہ کر لیا کرو' پھر ازواج مطہرات کی موت ہے بڑھ کر قیامت کی کوئی نشانی ہوگی''مقام سرف میں حضرت میمونہ نے وفات پائی تو حضرت میمونہ نے وفات پائی تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی ساتھ تھے' ہولے کہ یہ میمونہ ہیں'ان کا جنازہ اٹھاؤ' تو مطلق حرکت و مباش نے دو'"'

بعض محلبہ عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطہر اتٹ پر اپنی جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے ازواج مطہر ات کے لئے باغ کی وصیت کی تھی' جو چار ہز اریر فروخت کیا گیا۔ '''

خلفاء ازواج مطہرات کا نمایت اوپ واجرام کرتے تھے 'حضرت عمر ' نے اپنے زمانہ خلافت میں ازواج مطہرات کی تعداد کے لحاظ ہے نو بیا لے تیار کرائے 'جبان کے پاس کوئی میوہ یااور کوئی کھانے کی عمدہ چیز آتی توان بیاوں میں کر کے تمام ازواج مطہرات کی خدمت میں جھیجے تھے۔ ' ' ' کوئی کھانے کی عمدہ چیز آتی توان بیاوں میں کر کے تمام ازواج مطہرات کی خدمت میں جھیجے تھے۔ ' ' ' کوئی کھانے کی عدم کر اس میں جب حضرت عمر ' امیر الحاج بن گئے توازواج مطہرات کو بھی نمایت کو نمایت کو بھی نمایت کو نمایت کو نمایت کو نمایت کے نمایت کو نمایت کو نمایت کی نمایت کو نمایت کے نمایت کو نمای

مسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔(۱)

عام مسلمان ازواج مطهرات کے ساتھ جو حسن عقیدت رکھتے تھے 'اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ عام طور پر حضرت عائشہ 'کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے پچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کے لئے دعائے برکت فرماتی تھیں ''' حضرت عائشہ ''ست طلحہ '' نے

<sup>(</sup>١) مسلم باب من فضائل ام ايمن (٢) ابوداؤد كتاب الصلوة باب السجود عنه آلايات (٣) نسابي كتاب النكاح ذكر امررسول الله على النكاح وازواجه ومااباح الله عزوجل نبيه على الرمدى كتاب المناقب حضرت عبدالرحمن بن عوف (٥) موطاء امام مالك كتاب الزكوة باب حرمة اهل الكتاب والمجوس (٢) طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالرحمن ابن عوف (٧)ادب المفرد باب الطيرة من الجن

حضرت عائشہ کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی ان کامیان ہے کہ لوگ دور دورہ میرے پاس آتے تھے اور چو نکہ مجھ کو حضرت عائشہ ہے تقرب حاصل تھا اس لئے بوڑھے بوڑھے لوگ میرے لوگ میرے لوگ میرے لوگ میرے پاس آتے تھے جو ان لوگ مجھ سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو مدید دیے تھے اور اطراف ملک سے خطوط بھیجے تھے۔(۱)

، غرض ان تمام واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کا درجہ کیساں بلند کیا 'اور خلفائے راشدین اور عام مسلمانوں نے اس درجہ کو قائم رکھا 'لیکن صحامیات کو یہ درجہ صرف فد ہب 'اخلاق 'اور حسن معاشرت کی بناپر حاصل ہوا تھااور آج بھی ان ہی چیزوں سے عور تیں اینے درجے کو بلند کر سکتی ہیں۔

تمت بالخير

NNN. Sylehan

<sup>(</sup>١) ادب المفرد باب الكتابت في النساء وجوابهن

مسلمان عورتوں کی بہادری از علامہ سیرسلیمان ندویؓ www.ahlehad.org

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مسلمان عورتوں کی بہادری

## از علامه سید سلیمان ندویٌ

یورپ کے گولڈن ڈیڈس میں سب سے زریں کا رنامہ ایک بہادر عورت کا واقعہ ہے۔ س نے موقع جنگ پر نبولین کے مقابلہ میں ایک سپاہی کا کام انجام دیا تھا۔ ۱۰۸۸ء میں جب نبولین بوناپاٹ پر نگال کی مہم سر کر چکا تو اپنے بھائی جوزف کو اپنایہ ال اپنا قائم مقام چھوڑ اکر اسپین کی طرف بڑھا، دارالسلطنت آرگان کے شہر زرگوزا (سرقوسہ) میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اسپین نے جنگی طافت کے علاوہ قومی جوش ہے بھی اس فتنہ کو فروکر نا چاہاتمام ملک میں وطن اور قوم کی ہے پکاری جانے لگی اور ہر محض اپنے ملک پر جان فدا کرنے پر مستعد ہو میں وطن اور قوم کی ہے پکاری جانے گئی اور ہر محض اپنے ملک پر جان فدا کرنے پر مستعد ہو میں اس موقع پر جنس انسانی کے ایک کمز ور اور نازک طبقہ نے بھی حتی الا مکان وطن کے لئے جان فروشی کی۔

عورتوں اورضعف بچوں کی سرفروشی اور کیا ہوسکتی تھی ؟انہوں نے جروح سپاہیوں کی خدمت کی ،کونٹٹ بیوریٹا نے عورتوں اور بچوں کی ایک جماعت ترتیب دی جن کے متعلق میدمت سپرد کی کہ موقع جنگ پر سپاہیوں کو کھانا پہنچا ئیں ، زخمی سپاہیوں کو میدان کارزار سے اٹھا کرلا ئیں اوران کی تیار داری کریں اوران کی مرہم پٹی کریں ۔ای جنگی تاریخ کا ایک پرفخر واقع یہ ہے کہ اگسیٹنا زرالوزا ایک ایک سپاہی کا کھانا لے جاتی تھی کہ اثنائے راہ میں ایک خوفنا کے سین (منظر) ان کونظر آیا ،عین معرکہ میں ایک گولہ انداز سپاہی کو گولی گی اور میں ایک خوفنا کے سپاہی کھڑ ہے ہیں اور ہمت کرتے ہیں کہ مقتول سپاہی کی جگہ کھڑ ہے ہوکر دشمن کو ادھر آنے سے روکیں ،مگر بندوق کی گولیاں ان زوروں سے برس رہی تھیں کہ آگے بڑھینی کرھتے ہوئے لوگوں کے قدم ڈ گرگار ہے تھے ، بہادرا گسیٹنا دوڑ کرمقتول سپاہی کی جگہ پر پپنی اور اس تو پ میں جس کومقتول سپاہی کی جگہ پر پپنی

اوراخیرمعرکه تک اس کا دست ہمت شل نه ہوااور وہ برابر کام کرتی رہی۔

اختام جنگ براگسٹنا کومعلوم ہوا کہ اس نے اینے شوہر کی طرف سے بیخدمت اداکی ، جس کی مردہ لاش توپ کے پیچھے پڑی تھی۔ ملک وقوم نے اکسیٹنا کی اس خدمت کواس نگاہ عزت ہے دیکھا کہ جب تک وہ زندہ رہی سلطنت ہے اس کو وظیفہ ملتار ہا یورپین ارباب قلم نے گولڈن ڈیڈس کےسب سے قیمتی اور قابل عزت سلسلہ واقعات میں اس کا ذکر کیا۔

جان آف آرک بورب کی ایک بہادر عورت تھی جس نے مرداندلباس پہن کربطورسیہ سالار کے ۱۳۲۸ء میں آرلینس کا محاصرہ کیا۔ یعٹے کی لڑائی میں انگریزوں کوشکست دی اور عارلس مفتم کوتخت پر بٹھایا۔ا<del>ساس ی</del>میں اس جرم پر کہاس میں یہ مافوق الفطرت قوت بزورِ سحر ہے جلا دی گئی جان کے کارناموں کی انتہائی شہرت یہ ہے کہ اسکول کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے اور اب 191ء میں یورپ نے اس کے ولید ہونے کوشلیم کرلیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں ہماری قومی تاریخوں میں اس قتم کے بیسیوں واقعات ہیں لیکن افسوں ہے کہ ہمارے کان ان ہے آشانہیں ہیں اور افسوس ہے کہیں ہیں اسلام سے پہلے بھی عرب میں یہ دستور تھا کہ معرکہ میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شریک رہتی تھیں ، عورتوں اور بچوں کی جماعت صف جنگ ہے چیچے رہتی تھی ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجروح ساہیوں کی تیار داری کریں ،گھوڑ وں کی خدمت کریں اپنے بہادر شوہروں کوآ رام پہنچا ئیں اسلاف کے تاریخی کارناموں کے رجز ہے جوش پیدا کریں نتیم کے مقتول ساہیوں کے ہتھیا رکھول لیں یا بھا گتوں کو گرفتار کریں اور قیدیوں کی حفاظت کریں۔

## عرب كامشهورشاع عمروبن كلثوم فخر كے لہجه میں كہتا ہے:

نحاذران تقسم اوتهونا اذالاقوا كتبائب معلمينا واسرى في الجبال مقرنينا خلطن بميسم حسباودينا

على اثبارنابيض حسان اخذن علىٰ بعولتهن عهدا لكى يسلبن افراساً وبيضاً ضعائن من بني جشم بن بكر

يقتن جيادناويقلن لستم بعولتنااذالم تمنعونا

" ہماری صف کے پیچے حسین گوری عورتیں ہیں ہم کو برابر ڈر رہتا ہے کہ ان کی اہانت نہ ہواور دشمن ان پر قبضہ نہ ہا کیں ان عورتوں نے میدانِ قبال میں جان بازی کا اپنے شوہروں سے عہد لے لیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس لئے رہتی ہیں تا کہ دشمنوں کے گھوڑے اور ہتھیار لے لیں اور دشمنوں کو گرفتار کرلیں یہ جشم بن بحر کے خاندان کی عورتیں ہیں جن میں حسن کے ساتھ خاندانی عزت اور مذہب بھی ہے ہمارے گھوڑ ول کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا قول ہے کہ اگرتم ہمیں دشمنوں سے نہ ہمارے گھوڑ ول کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا قول ہے کہ اگرتم ہمیں دشمنوں سے نہ بچا سکوتو تم ہمارے شوہر نہیں۔"

اسلام میں بھی یہ قدیم دستور قائم رہا جہاد میں برابر مردوں کے ساتھ ان کی عورتیں شریک رہتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد میں ام المؤمنین حضرت عائش اپنے ہاتھ سے مشک بحر بحر کرزخمی سیابیوں کو پانی پلاتی تھیں ان کے ساتھ ام سلیم اورام سلیط دواور صحابیہ بھی اس خدمت میں شریک تھیں۔

محدث ابوقعیم نے روایت کی ہے کہ جگب خیبر میں فوج کے ساتھ چھ ور تیں بھی مدینہ سے چلی تھیں ،رسول اللہ کے خضب ونفرت کے لیجے میں ان سے فر مایا کہتم کو کس نے فوج کے ساتھ آنے کی اجازت دی ؟ان عور توں کے لیجے میں ان سے فر مایا کہتم کو کس نے فوج کے ساتھ آنے کی اجازت دی ؟ان عور توں کے نوع میں کی کہ یارسول اللہ (ﷺ)! ہمارے ساتھ دوائیں ہیں ہم زخمیوں کو مرہم لگائیں گی ، مدن سے تیر نکالیں گی ، کھانے کا انتظام کریں گی۔ آپ کے نے فر مایا خیر تھم واجہ نے تیر فتح ہوا تو اور سیا ہیوں کے ساتھ ان عور توں کو بھی رسول اللہ کے نے مال غنیمت سے حصد دیا۔ ا

ام سلیم اورانصار کی عورتیں انہیں خدمات کے لئے اکثر غزووں میں شریک رہی ہیں آرہے بنت معود اور دوسری عورتوں نے شہداءاور مجروحین کواحد کے میدان میں جنگ سے اٹھا کر مدینہ لانے کی خدمت انجام وی تھی ہم رفیدہ صحابیہ کا ایک خیمہ تھا جس میں وہ زخمیوں کی مرہم پڑی کرتی تھیں ۔ ع

ل : ابوداؤد، فتح خيبريع : ابوداؤد، جلداصفي ٢٥٦ يع : بخاري كتاب الطب يع : ابوداؤد، جص٠ ٢٥ \_\_

ام زیادا شجعیہ ً اوردوسری پانچ عورتوں نے غزوۂ خیبر میں چرخہ کات کرمسلمانوں کو مدد دی تھی وہ میدان سے تیراٹھا کر لاتی تھیں اور سپاہیوں کوستو پلاتی تھیں <sup>لے ح</sup>ضرت ام عطیہ ؓ نے سات غزوات میں صحابہ کرامؓ کے لئے کھانا یکا یا تھا ہے ً

ابن جربرطبری ایک موقع پرلکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مقولین کوایک جگہ جمع کر کے صف کے پیچھے ڈال دیا اور جولوگ مقولین کی تجہیز و تکفین کے لئے متعین تھے وہ مجروحوں کو عورتوں کے سیرد کرتے اور جوشہداء ہوتے ان کو دفن کردیتے ۔اغواث اور ار ماث کی لڑائیوں میں جوفتح قادسیہ کے سلسلے میں لڑی گئی تھیں عورتیں اور بیچے قبر کھودتے تھے ہے۔

قادسیہ کی لڑائی کا واقعہ ایک عورت جوموقع جنگ پرموجودتھیں اس طرح بیان کرتی ہے کہ جب لڑائی کا خاتمہ ہو چکا تو ہم اپنے کیڑے گس گس کررزم گاہ کرطرف چلے ، ہمارے ہاتھوں میں لا تھیاں تھیں ، میدان میں جہاں کوئی مسلمان مجروح سپاہی نظر آیا اس کواٹھالیا ہے فلاوہ ان فلاکورہ بالا واقعات ہے فدہی ولولہ ، تو می ہمدردی ، غیرت اور بہادری کے علاوہ ان خدمات کی بھی تفصیل معلوم ہوتی ہے جواڑ ائیوں میں عورتوں کے متعلق تھیں۔

ا).....زخميون کو پاني بلانا۔

۲)....فوج کے کھانے کا انتظام۔

۳)....قبر کھودنا،

سم).....مجروح سپاہیوں کومعر کہ جنگ ہے اٹھالا نا۔

۵) ....زخمی سیاہیوں کی تیار داری کرنا۔

۲).....ضرورت کے وقت فوج کوہمت دلا نااوران کی امداد کرنا۔

قرن اول کی تمام لڑائیوں کا مرقع ایک ایک کر کے تم اپنے سامنے رکھوعمو ماصف جنگ کے پیچھے تم عور توں کو اپنے ادائے فرض میں مشغول پاؤ گے مسلمان عور توں کی سب سے آخری خدمت کے متعلق تفصیلی واقعات کی ضرورت ہے جس سے بیمعلوم ہوگا کے مسلمانوں آخری خدمت کے متعلق تفصیلی واقعات کی ضرورت ہے جس سے بیمعلوم ہوگا کے مسلمانوں

کے بھیجے مسلم، جام ۱۰۵،مصر بی طبری مطبوعہ یورپ،جلد اس ۱۲۳۱ء سے ۱۳۳۱ء سے ۲۳۲۳ء ہے ،طبری مطبوعہ یورپ ج۱ص۲۶۳ء۔

کا یہ کمز ورطبقہ اس نازک خدمت کوکس خوبی ہے انجام دیتا تھا۔

حضرت انس بن ما لک خادم رسول الله کی والدہ ام سیم عموماً غزوات میں آنخضرت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ محضرت طلیب بن عمیر جب اسلام لائے اور اپنی ماں اروٰی بنت عبد المطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہتم نے جس شخص کی نصرت و مدد کی وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا اگر مردوں کی طرح مجھ میں بھی استطاعت ہوتی تو میں آپ کی حفاظت کرتی اور آپ کی طرف ہے لاتی ہے۔

غزوہ خندق میں رسول اللہ کے اور تمام صحابہ یہود یوں سے لڑر ہے تھے کہ بنوقر بظہ اور لڑتے اس مقام کے قریب بہنچ گئے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے چھپے تھے بنوقر بظہ اور مسلمان عورتوں کے درمیان کوئی ایسی فوج نہ تھی جوعورتوں کی حفاظت کر سکے ای اثناء میں ایک یہودی ان عورتوں کی طرف نکل آیا خوف بیرتھا کہ اگر یہ یہودی بن قر بظہ ہے کہ آیا کہ ادھرعورتیں ہیں تو میدان خالی پاکر وہ عورتوں ہر حملہ کردیں کے حضرت صفیہ ٹے جورسول اللہ کی بھو بھی اور حضرت زبیر گی والدہ تھیں حضرت حیان ہن خابت ہے کہا کہ اس یہودی کو قبل کردو، حضرت حیان ہن خاب سون لے کرخود اترین اور اس یہودی کو ای ستون لے کرخود اترین اور اس یہودی کو ای ستون سے وہی مار کرگرادیا۔ مؤرخ ابن اثیر جزری نے لکھا ہے کہ یہ بہلی بہادری تھی جوایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی ہے۔

حضرت ام ممارۃ ایک مشہور صحابیۃ تھیں قبل از ہجرت مقام عقبہ میں جب مدینہ کے مسلمانوں نے کفارقر ایش ہے چھپ کررسول اللہ کھی امداداور اسلام کی اشاعت کے لئے رسول اللہ کھی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس مختصر جماعت میں جو اسلام کی سب سے پہلی جماعت تھی حضرت ام ممارۃ بھی شریک تھیں۔ اسلامی تاریخ میں ای واقعہ کو بیعت عقبہ کہتے ہیں اجب رسول اللہ کھی نے جج کی نیت سے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اور مکہ میں داخل ہونے کے لئے قریش سے آپ کھی نے اجازت ما گی اور حضرت عثمان مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تو یہ فیرمشہور ہوئی کہ قریش نے حضرت عثمان کوئل کر ڈ الا اس طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تو یہ فیرمشہور ہوئی کہ قریش نے حضرت عثمان کوئل کر ڈ الا اس

ل :اسدالغابه جلده ص ١٩٥١ مع استعاب تذكرة حفزت طليب بن عميرً ٣٠ :اسدالغابة تذكرة حفزت صفيدً

وقت تمام صحابہ کرائے ہے رسول اللہ ﷺ نے کفار قریش سے لڑنے اور مرنے پر بیعت لی جو
تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے حضرت ام عمارۃ اس بیعت رضوان
میں شریک تھیں مسلمانوں کی طرف سے اپ شو ہرزید بن عاصم کے ساتھ جنگ احد میں بھی
موجود تھیں بلکہ عین اس وقت جب احد میں عام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور
آنخضرت کے پر کفار بڑھ بڑھ کر وار کررہے تھے اور جانثار آگے آکر اپنی جانیں قربان
کررہے تھے یہ بہادر خاتوں بھی تنج بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹار ہی تھیں اس دن
کررہے تھے یہ بہادر خاتوں بھی تنج بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹار ہی تھیں اس دن
کررے تھے یہ بہادر خاتوں بھی تنج بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹار ہی تھیں اس دن
کررے تھے یہ بہادر خاتوں بھی تنج بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹار ہی تھیں اس دن
کور نے تھے یہ بہادر خاتوں بھی تنج بدست حملہ آوروں کو مار مار کر بیچھے ہٹار ہی تھیں اس دن

حضرت الوبكرا كے زمانے میں مسیلمه كذاب نے ادعائے نبوت كیا اور مقام يمامه میں ایک خوٹر پر الزائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ ہے مارا گیا۔اس جنگ میں جو جنگ يمامه کے نام ہے مشہور ہے حضرت ام امارہ بھی شريک تھیں اور جب تک ان كا ہاتھ زخمی نہ ہواد شمنوں سے لئرتی رہیں۔اس دن معزب ام ممارہ كو بارہ زخم لگے تھے لے

حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں اسلام کوجزیرہ نمائے عرب ہے باہرقدم رکھنے کے لئے مشرق کی ان دوپرزورطاقتوں سے مقابلہ کرتا پڑا جو دنیا ہیں روم اور ایران کے مہیب ناموں سے مشہور ہیں ،رومیوں کا وہ سب سے خوزیز معرکہ جس پران کی قسمت کا آخری فیصلہ ہوا ، جنگ برموک ہے، اور ایرانیوں کی وہ سب سے آخری پرزورکوشش جس سے زیادہ زوروقوت مرف کرتا تختِ کیانی کے امکان میں نہ تھا، جنگ قادسہ ہے۔ یہ دونوں معرکے تاریخ اسلام کے بہترین کارنا ہے ہیں جنہوں نے دنیا میں تولید کے لئے اسلام کاراست صاف کردیا۔

لیکن ان دونوں واقعوں میں مسلمانوں کی فتح یا بی مخدرات اسلام کے زور باز واور آتش بیانی کی ممنون ہے ۔محرم سماجے میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں مقام قادسیہ پر مقابلہ ہوا، ایرانیوں کی جمعیت ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور مسلمان کچھاو پڑمیں ہزار تھے۔اس معرکہ میں کئی ہزار مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ۔عورتوں اور بچوں نے شہداء کی قبریں کھودیں ،اور مجروحوں کومیدانِ جنگ سے اٹھالائے ،اوران کی تیاداری کی۔

لے : فتو حات اسلامیہ سیدوحلان ص ۲۴ ۔

قادسیہ کی لڑائی میں عورتوں کو کس قدر جوش تھا،اس کا اظہار ذیل کی تقریر سے ہوگا۔ جونبیلہ تخع کی ایک بوڑھی عورت نے اسپے بیٹوں کومیدانِ جنگ میں بھیجے وقت کی تھی۔

انكم اسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ثم جئتم بامكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين ايدي اهل فارس والله انكم بنور جل واحدكما انكم منو امرمة واحدة ما خنت اباكم ولا فضحت خالكم انطلقوا واشهدوااول القتال واخره ط

" بیارے بیو اتم اسلام لائے پھر، پھرے نہیں ہم نے ہجرت کی ،توتم کو کسی نے ملامت ندكى بتهاراوطن تمهار عناموافق تفائة مرقط يرا تفائم في ايى بورهى مال کوایے ساتھ لاکراہل فارس کے سامنے ڈال دیا، خدا کی تم ایک باپ کی اولاد ہو،جس طرحتم ایک مال کی اولا دہو، نہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی ،اور ندمیں نے تمہارے ناموں کی نضیحت کی ، جا وَاورشروع ہے اخیر تک الرو!"

بیوں نے ایک ساتھ دشمنوں پر حملہ کیا، اور بری بہادری سے اڑے، جب نظروں سے غائب ہو گئے ،تواس بوڑھی عورت نے دُعا کو ہاتھ اٹھایا ، کہ خدایا! میرے بچوں کو بچانا ،اختیام جنگ پر بہادر بیٹے سی وسالم اپنی مال کے پاس آئے اور غنیمت کامال مال کے آگے ڈال دیا۔ جنگِ قادسیہ میں عرب کی مشہور شاعرہ خنساء بھی شریک تھی۔خنساء کے ساتھ اس کے عاروں میے بھی شریک تھے،شب کے ابتدائی حصد میں جب ہرسیاہی صبح کے ہولناک منظر پرغور کرر ہاتھا، آتش بیال شاعرہ نے اپنے بیٹوں کو یوں جوش دلا ناشروع کیا ہے

لى : طبرى جلد ٢٥ ص ٢٠٠٠ يا دونول واقع موقع جنگ، تعداد ، اولا دادر بعض الفاظ كاتحاد ايك بى معلوم ہوتے ہیں لیکن بعض اختلافات بھی ایے ہیں جوایک واقع نہیں ہونے دیتے۔ پہلی عورت قبیلہ نخع کی ہے ، ضباء قبیله مسلم کی ہے، پہلی عورت کی مختصرا ورسادہ تقریر ہے دوسری عورت کی تقریر طویل اور فصاحت اور جوش ہے لبریز ہے جو خساء کے شایان شان ہے ،طبری نے پہلی عورت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے بیٹے مال غنیمت لے كرضيح وسالم داپس آ گئے۔ ابن اثیرنے دوسری عورت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے بیٹے شہید ہوئے اور ان کی تنخواہ حضرت عمران کی ماں کودیا کرتے تھے، واللہ اعلم۔

يابنى انكم أسلمتم وهاجرتم مختارين ووالله الذى لااله غيرة انكم بنورجل واحد كما انكم بنو امراة واحدة ماخنت اباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت سبكم وقد تعلمون ما اعدالله لمسلمين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الله عزوجل ياايهاالذين امنوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقواالله علكم تفلحون "فاذا اصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على اعدائه مستنصرين واذارأيتم الحرب قدشموت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وحللت نارا على رواقها فتيمموا وطيسها وجالد وارئيسها عند احتدام حمسيها تظفر وابالغنم والكرامة فى دارالخلد والمقامة. (احدانا باننائيجرين مهرين)

ے آگ ہور ہی ہے تو غنیمت کے سپہ سالار پرٹوٹ پڑنا، خدا کرے کہتم دنیا میں مال غنیمت اور عقبی میں عزت یاؤ۔

صبح کو جنگ چھڑتے ہی حضرت خنساء کے چاروں بیٹے یکبارگی دشمنوں پر جھپٹ پڑے ،اور آخر کو بڑی بہادری سے چاروں لڑ کرشہید ہوئے حضرت خنساء کو جب بی خبر پہنچی ،تواس نے کہااس خدا کاشکر ہے جس نے بیٹوں کی شہادت کا مجھے شرف بخشا۔ حضرت عمرؓ آٹھ سودینار حضرت خنساء کواس کے چاروں بیٹوں کی شخواہ کے دیا کرتے تھے۔

واقعہ جسر کے بعد جس میں مسلمانوں کوابرانیوں کے مقابلہ میں بخت ہزیت اٹھانی پڑی تھی ایک دوسراہولناک معرکہ ہوا، جو جنگ ہویب کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ ہویب میں جس کوقادسیہ کی تمہید بجھنا چاہئے ، مسلمانوں کوابرانیوں کا بہت سامان رسد ہاتھ آگیا۔ مسلمان عورتوں کورز مگاہ ہے بہت چھے چھوڑ آئے تھے، کھانے کا انتظام چونکہ عورتوں ہی ہے متعلق تھا اس کئے مثنی نے جوفوج کا سیہ سالارتھا، میسارا سامان فوج کے ایک رسالہ کی حفاظت میں عورتوں کے پاس بھیج دیا، میر سالہ گھوڑ ہے دوڑا تا ہوا عورتوں کی فرودگاہ کی طرف چلا عورتیں کو تھے سے متعموں کے باس بھیج دیا، میر سالہ گھوڑ ہے دوڑا تا ہوا عورتوں کی فرودگاہ کی طرف چلا عورتیں کے حجموں میں اسلح کہاں سے آتے ، بچوں کو پیچھے کھڑا کیا، اورخود پھر اور خیمہ کی چو ہیں لے لے کرحملہ کے لئے کھڑی ہوگئیں عربی عبد اسلامی وقع کی عورتوں کو بے شک ایسابی بہادر ہونا چاہے میہ کہ کر جواس رسالہ کا افر تھا، پکارا اسلامی فوج کی خوش خبری سائی، اوروہ چیزیں ان کے بیرد کیں ۔ اس نے عورتوں کو مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری سائی، اوروہ چیزیں ان کے بیرد کیں ۔ اس نے عورتوں کو مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری سائی، اوروہ چیزیں ان کے بیرد کیں ۔ ا

میںان کی لڑائی میں اس ہے بھی ایک بجیب بہادری عورتوں سے ظاہر ہوئی۔ دریائے دجلہ کے قریب اہل میںان اور مسلمانوں کا سامنا ہوا ، مغیرہ جواس وقت فوج کے سپہ سالار تھے۔میدانِ جنگ سے عورتوں کو بہت بیچھے چھوڑ آئے تھے۔ دونوں فوجوں میں گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی ،اروۃ بنت حارث نے جوطبیب العرب کلدہ کی پوتی تھیں ،عورتوں ہے کہا کہا گرہم مسلمانوں کی مددکریں تو نہایت مناسب ہوتا۔ یہ کہہ کرانہوں نے اپنے دو پٹے کا ایک بڑاعلم بنایا ،اورعورتوں نے بھی اپنے اپنے دو پٹوں کی جھنڈیاں بنائیں ، دونوں طرف

ال: تاریخ طبری،خلد۵ص۲۱۹\_

کے بہاور دل تو ڑھلے کررہے تھے۔ کہ اس سامان کے ساتھ عورتیں پر چم اڑاتی ہوئی فوج کے قریب پہنچ کئیں ۔ بیسمجھ کر کہ مسلمانوں کی امداد کوایک تازہ دم فوج اور پہنچ گئی نمنیم کے باز وست پڑ گئے اور آن کی آن میں پیسیاہ بادل حیث گیا۔ ا

عہد صدیقی میں اول سامے میں مسلمانوں نے دمشق پر لشکر کشی کی، چند معرکوں کے بعد اہل دمشق قلعہ بند ہو گئے ۔مسلمان دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے پڑے تھے۔کہ معلوم ہوا کہ نوے ہزاررومی بڑے سروسامان کے ساتھ اجنادین میں جمع ہورہے ہیں، مسلمانوں کی فوج منتشر طور ہے تمام ملک شام میں پھیلی ہوئی تھی ۔حضرت ابوعبیدہؓ اور خالد بن ولید یک جو عراق کو پامال کر کے دمشق میں آ کرمل گئے تھے۔ بیرائے قرار یائی کہ اسلامی فوج کوسمیٹ کرایک جگہ جمع ہونا جاہیے ،ان فوجیوں کی مجموعی تعداد چوہیں ہزارتھی ،کل افسران اسلام جہاں جہاں تھے پی اپنی فوجیس لئے ہوئے اجنادین کی طرف بردھے۔

حضرت ابوعبیدہؓ اور خالد بن ولیدؓ نے بھی دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر اجنادین کی طرف باگ اٹھائی،حضرت خالد فوج کے آگے آگے جارہے تھے اور حضرت ابوعبید ہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ عورتوں اور بچون کو لئے ہوئے مع خیم اور سامان رسد کے پیچھے بیچھے جارے تھے۔ ال دمشق نے ویکھا کہ مسلمان ڈیرے خیمے اٹھائے لدے پھندے جارہے ہیں۔ان کو انقام کا موقع نہایت مناسب معلوم ہوا قلعہ کے پھاٹک کھول گرفورا پیچھے سے حملہ کر دیا۔قصرروم نے دمشق کے لئے کچھامدادی فوجیں بھیجی تھیں اتفاق سے عین وقت پروہ آپینجیں اور آتے ہی انہوں نے مسلمانوں کا آگا روک لیا ،اس وقت مسلمانوں میں جس انتها کی بدحوای پیداہونی جا ہے تھی ، وہ ظاہر ہے ، مگراس کے برخلاف انہوں نے نہایت یا مردی اوراستقلال کے ساتھ دونوں طرف سے حملے رو بے لیکن زیادہ تران کی توجہ سامنے كى فوج كى طرف منعطف تھى ،اتئاموقع بھى اہل دمشق كۇغنىمت معلوم ہوااورمسلمان عورتوں کواینی حراست میں لے کر قلعہ دمثق کی طرف رخ کیا۔

عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ،خولہ بنت از ور نے کہا'' بہنو! کیاتمہاری

ا: تاریخ طبری، جلد اص۲۳۳\_

غیرت به گوارا کرسکتی ہے کہ مشرکین دمشق کے قبضہ میں آجاؤ؟ کیاتم عرب کی شجاعت وحمیت کے دامن میں داغ لگانا جا ہتی ہو؟ میرے نز دیک تو مرجانا اس ذلت ہے کہیں بہتر ہے۔ان چندفقروں نے ایک آگ ی لگا دی مجیموں کی چوبیں لے لے کر با قاعدہ ہاتھ باندھ کرآ گے بڑھیں۔سب ہےآ گے خولہ بنت از ورضرار کی بہن تھیں۔اوران کے پیچھے عفیر ہ بنت عفار،ام ابان بنت عتبہ،سلمہ بنت نعمان بن مقرن وغیرہ تھیں۔ کچھ در کے لئے حیرت نے دمشقوں کے ہاتھ یاؤں باندھ دیئے اور اتنی دیر میں عورتوں نے تمیں لاشیں گرادیں،اورآ خرکو پھرانہوں نے بھی حملہ کردیا، دمشقیوں کے قدم اکھڑنے کو تھے کہ مسلمان بھی ادھرے فارغ ہوکرآ گئے۔دمشقی فوج میں جورمتِ جان باقی تھی وہ بھی ان حملوں سے نکل گئی۔باقی فوج بھاگ کر دمشق میں قلعہ بند ہوگئی اور اسلامی فوج کی عنان عزیمت پھر اجنادین کی طرف مری ۔

اڈورڈ گین صاحب نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کوفقل کر کے مسلمان عورتوں کی عفت، عصمت، دلیری و بهادری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' بیدہ عورتیں ہیں جوشمشیرزنی، نیزہ بازی، تیراندازی میں نہایت ماہرتھیں یہی وجہ ہے کہ نازک سے نازک موقع پر بھی ہے این دامنِ عفت کے محفوظ رکھنے میں کا میاب ہوتی تھیں۔"

جنگ رموک مسلمانوں کی سب سے پہلی با قاعدہ جنگ تھی ،اس معرکہ میں مسلمان کل عالیس ہزار تھے گر جو تھے عرب میں انتخاب تھے رومیوں کی جمعیت دولا کھ سے زائد تھی اور یہ آ دمیوں کا طوفان اس جوش وخروش کے ساتھ آ گے بڑھ رہاتھا کہ گمان تھا کہ ایک ٹکر میں پیہ مسلمانوں کو جڑے اکھاڑ دے گا رموک میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا مسلمان اور عیسائیوں کی تعداد میں چو گنے کا فرق تھاان کے جوش کا بیام تھا کہیں ہزار رومیوں نے يا وَں مِس بيرْ ياں ڈال لی تھیں کہ ہمنا جا ہیں بھی تو نہ ہے سکیں۔

دولا کھکاٹڈی دل اس زوروشور سے مسلمانوں پرٹوٹ بڑا، کہ اسلامی فوج کا داہناباز وبٹتے مٹتے عورتوں کے خیمہ گاہ تک آگیا کم وجذام کے قبیلے ایک مدت تک ان عیسائیوں کے ماتحت رہے اور اب مسلمان ہو گئے تھے میسرہ (بایاں حصہ ) میں زیادہ تر یہی لوگ تھے۔رومیوں نے ان کی طرف رخ کیا تو یہ مرعوب ہوکر نہایت ہے تہیں ہے بھاگ کھڑے ہوئے ، رومی تعاقب کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتوں کے غصہ کی انتہانہ رہی فوراً خیموں سے باہرنگل آئیں اوراس زور سے حملہ کیا، کہ رومیوں کا سیلاب جو نہایت سرعت ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ وفعۂ تھم کر چھھے ہٹ گیا۔ اب خواتین نے بھاگتوں کو روک کر پھر آگے بڑھایا فوج کی پشت پر آکر مسلمانوں کو غیرت ولا دلا کر جوش پیدا کرنے گئیں۔ عورتوں کی ان کوششوں کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے یاؤں پھر سنجل گئے ، قریش کی عورتیں گھیٹ گھیٹ کر شمنوں پرٹوٹ پڑیں اور حملہ کرتے ہوئے مردوں سے آگے نکل گئیں خصرت معاویہ کی ہوئیں بہن جو پریہ عورتوں کا ایک دستہ لے کرآگے بڑھیں اور نہایت دلیری سے لڑکر زخمی ہوئیں سے خصرت معاویہ کی ماں ہند بن عتبہ مردوں کو خاطب کر کے یہ جی تھیں۔ ع

يامعشر العرب عضدوا الغلفان بسيوفكم

عربو! نامرد بن جاؤنامرد

ا زر کی بہن خولہ میشعر پڑھ کرمسلمانوں کوغیرت دلاتی تھیں۔

ياهاربه عن نسوة تقيات رميت بالسهم والمنيات

اے پاکدامن عورتوں کو چھوڑ کر بھا گنے والو!تم موت اور تیر کے نشانہ نہ بنو،

مؤرخ طبری نے اس جنگ میں ام کیم بنت حادث کا نام خصوصیت سے لیا ہے ابن اثیر جزری نے لکھا ہے کہ حضرت معاذبین جبل کی پھوپھی زاد بہن اساء بنت بزید نے تنہا فورومیوں کو مارڈ الاعجو عور تیں مردانہ وار جنگ برموک میں لڑی ابن عمر واقدی ان میں بعض کے بیان م بتاتا ہے اساء بنت ابو بکر صدیق مجاوہ بن صامت کی بیوی خولہ بنت ثغلبہ کعوب بنت مالک ، تلمی بنت ہاشم ، نعم بنت قناس ، عفیر ہ بنت عفارہ۔

جنگ رموک کے بعد پھرمسلمانوں کی فوج رومیوں کے مقابلہ پر جارہی تھی ایک روز اس نے دمشق کے قریب مرج الصفر میں قیام کیا ، خالد بن سعید نے جنھوں نے حال ہی میں ام حکیم بنت حارث سے نکاح کیا تھا یہیں مسلمانوں کی دعوت ولیمہ کی ایک بل کے

ا: تاریخ طبری، جلد ۲ ص ۲-۲۳ نظبری، جلد ۵ ص ۳۲۱۷ سے : بلاذری، ص ۱۴۱ سے : اسدالغاب، ج۵ ص ۳۹۸

قریب ام حکیم کا خیمہ نصب ہوا جوای مناسبت سے اب تک ام حکیم کابل کہلاتا ہے ابھی لوگ ے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی پہنچ گئے مسلمانوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں شروع كردين اوراس زور سے حمله كيا كه روميوں كو پسيا ہوجانا پڑا۔ ام حكيم بھى نہايت دليرى سے لڑیں،رومیوں کے سات آ دمی ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔ ا

جنگ جمل میں گوحضرت عائشہ کا فوج لے کر حضرت علی کے مقابلہ میں آنا ہم ایک اجتهادی غلطی سمجھتے ہیں لیکن اس ہے عورتوں کے استقلال ، دلیری ، ثابت قدمی کا اظہار ہوتا

فتوحات واقدی کی روایتیں اگر شلیم کرلی جائیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ شام کی فتو حات میں عورتوں کا بہت براحصہ ہے۔خصوصاً ام حکیم، ہند، ام کثیر، اساء، ام ابان، ام ممارہ،خولہ، کبنی،عفیر ہ،انعورتوں نے بعض بعض موقعوں پر اس مردائگی ہے جنگی خدمات انجام دی ہیں کہ مردول سے بن ہیں آسکتیں۔

حضرت عتبه بن غزوان حضرت عمر کی طرف سے امیر تھا از دہ بنت حارث جوطبیب عرب كلده كى يوتى تقى ،عتبه كى بيوى تقى عتبه جب الل مدينة الفرات سے سرگرم تھا تواس كى بیوی از دہ اپنی تقریر سے لوگوں کو ابھارتی تھی اور جوش دلاتی تھی کے

دمثق کے جملہ میں جب ابان بن سعید ، تو ماحا کم دمثق کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو ان کی بیوی ام ابان بنت عتبہ اپنے مقتول شوہر کے سارے جنگی اسلحے لگا کر قصاص لینے کو تکلیں اور دریتک دشمنوں کامقابلہ کرتی رہیں اہل دمشق گومحصور تھے لیکن شہر پناہ کے برجوں سے برابر ملمانوں کا جواب دیتے تھے۔سب کے آگے ایک مقدی شخص ہاتھ میں طلائی صلیب لئے ہوئے ارباب ثلثہ سے دعائے فتح ما تگ رہاتھاام ابان کو تیراندازی میں بڑی قدرت تھی، ایا تاک کرتیر مارا کے صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قلعہ کے نیچ گریڑی مسلمانوں نے دوڑ کرصلیب اٹھائی، عیسائیوں سےصلیب اعظم کی بیتذلیل دیکھی نہ گئ" تو ما" غصہ سے شہر کا دروازہ کھول کر باہرنکل آیا اور پھراس زور کا رن پڑا کہ مسلمان کھبرا اٹھے رومیوں نے

ا : اسدالغاب ص ٢٥٤٤ فق البلدان بلاذري م ٣٣٣ مطبوعه يورب

صلیب کی واپسی کے لئے لا کھ کوششیں کیں ، مگر ایک بھی کارگر ثابت نہ ہوئی جس نے ادھر کا رخ کیاام ابان نے اس کو تیروں پر دھرلیا۔'' تو ماجو کسی طرح پیچھے بٹنے کا نام نہ لیتا تھاام ابان نے اس کی آئکھ میں ایساد مکھ کرتیر مارا کہ وہ چیختا ہوا بھا گااس وقت ام ابان رجز کے بیہ شعر پڑھرہی تھی۔

ام ابان فاطلى ثيارك 🌣 صولى عليهم صولة المتدارك 🌣 قدضج جمع القوم من نبالك ام ابان تونے اپنا انقام لے اوران پر بےدر بے دار کئے جا ایک روی تیرے تیروں سے چیخ اٹھے رموک کی سب سے خوفناک لڑائی ہوم التعو رسلمان عورتوں کی بہادری کا عجیب وغریب نمونتھی ،مسلمانوں کو ہزیمت ہوجاتی ،اگرعورتیں تلواریں تھینچ کررومیوں کے مّنہ نہ پھیردیتیں۔ ہند،خولہ،ام عکیم اور بہت ی قریش کی عورتوں نے مردانہ وار حملے کئے ،اساء بنت الى بكر گور ، پرسوار ہوكرائے شوہر حضرت زبير كے ساتھ تھيں،اور برابر حضرت زبیر کے دوش بدوش لڑتی جاتی تھیں لے

صفین میں بہت ی مسلمان عورتیں حضرت علیٰ کی طرف ہے شریک جنگ تھیں ہارتی تھیں پرزورتقریروں ہے فوج کوابھارتی تھیں،زرقاء،عکرشہ،ام الخیرنے میدان کارزار میں وہ تقریریں کی ہیں کہ فوج کی فوج میں ایک آگ لگ گئی 🛂

و و بیں ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے بخارا پر فوج کشی کی ، قنيبه كواس فوج كاسيه سالاربنا كربهيجا گيا عرب ميں از د كا قبيله بهادري اور شجاعت ميں ضرب المثل تھااسلامی فتو حات میں اس کے کارنا ہے نہایت روثن ہیں بخارا کے ترک بھی بڑے سازوسامان سے مسلمانوں کے مقابلہ کو نکلے قبیلہ از دنے کہا کہ پہلے تنہا ہم کو زور آزمائی کرنے دو،حضرت قتیبہ نے ان کو آ گے بڑھنے کی اجازت دی ،از دی بڑھے،اور نہایت بہادری ہے حملے کئے لیکن مقابلہ معمولی لوگوں سے نہ تھا تر کوں نے اس ثابت قدمی سے جواب دیا کہ از دی مٹتے مٹتے اپنی قیام گاہ تک آ گئے ترکوں نے بڑھ کر اور زور سے چونکہ فتوح الشام از دی وغیرہ میں ان کامطلق ذکر نہیں ہاس لئے ہم ان کوللم انداز کرتے ہیں ع عقد الفریدج ا ازص ا۲۱ تاص ۱۲۳\_

سورہ البقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں آل عمران ،جن سے بڑی کوئی سورت قرآن پاک
میں نہیں ہے دود واور ڈھائی ڈھائی پاروں میں تمام ہوتی ہیں ۔غزالہ نماز سے فارغ ہوکر
اپنے فرودگاہ کو چلی گئی اور تجاج کی ساری فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی ۔ جب لڑائی کی نوبت
آئی تو تجاج کوفہ ، بھرہ اور شام کی فوج لے کر نکلا شبیب کی جمعیت گواس کے مقابلہ میں
نہایت کم تھی لیکن بہادری سے لڑی ۔ تجاج اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوکر خود جوش دلار ہاتھااس
کی فوج برابر بڑھتی گئی یہاں تک کہ تجاج نے خوارج کی مسجد پر قبضہ لرلیا ،غزالہ اور جیزہ بھی
لڑائی میں مشغول تھیں کہ تجاج نے چئد آدمی بھیجے جنہوں نے پیچھے سے جا کرغزالہ کو
مارگرادیا، شبیب اینے مقولین کوچھوڑ کر ہواز کی طرف چلاگیا۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جیز ہ بھی اس لڑائی میں ماری گئی لیکن ابن اثیراور طبری نے لکھا ہے کہ اس کے بچھ دن بعد جب شبیب کا گھوڑ اٹھوکر کھا کر بل سے نیچے دریائے وجلہ میں گر پڑا اور شبیب آ ہنی زرہ اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ڈوب کر مرگیا تو اس نے کہا یہ ممکن ہے اس وقت تک زندہ اس وقت تک زندہ کھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ کھی۔

بعض لڑائیوں میں حجاج اور غزالہ کا سامنا ہوگیا ، حجاج مقابلہ نہ کرسکااور بھاگ نکلا، حالانکہ بیو ہی حجاج تھاجس سے ساراعراق اور حجاز کا نیٹا تھاا یک شاعرای ووقعہ کولکھ کر حجاج کو عار دلاتا ہے۔ اِ

اسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر هلابوزت الى غزالة فى الوغى بل كان قبلك فى جناح اطائر الحاج مجاج مجه پرتوشير به يكن معركول ميں بزدل اور ست شرم غ كى طرح بزدل موجاتا به مجاج تولا اكى ميں غزاله كے مقابلے ميں كيول تكا ؟ اور تكاتا كيونكر؟ تيرادل تودهر كرم اتفاد مجاج تولا اكى ميں منصور كے ايام خلافت ميں قيصر وم نے ملطيه پرفوج كشى كركاس كو بالكل ويران كرديا۔ منصور نے قيصر كى تاديب كوفو جيس روانہ كيس مصالح بن على اور عباس بن مجمر سيد

ا : ابن خلکان، جاص ٢٢٣ تفصيل اور تاريخوں سے لی گئی ہے۔

سالار تھے،ان لوگوں نے جاکر پہلے ملطبیہ کواز سرنوآ باد کیا ،اور پھر قسطنطنیہ کی طرف فوجیس بڑھا کمیں اور قیصر کے بہت سے شہروں پر قبضہ کرلیا،ام عیسیٰ بنت علی اورلبابہ بنت علی ،صالح کی بہنیں اور خلیفہ منصور کی بھو پھیاں تھیں۔انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ جب بنوامیہ کی حکومت برباد ہوجائے گی ،تو ہم جہاد کریں گی ، چنانچہ ایفائے نذر کے لئے وہ بھی اس جہاد میں شریک تھیں یا

الم الجرى میں ہارون رشید کے زمانہ میں ولید بن طریف خارجی نے خابور اور تصبیبان میں علم بغاوت بلند کیا، در بارکا ایک مشہور سرداریز بیشیبانی اس بغاوت کے فروکرنے کو بھیجا گیا، چند مقابلوں کے بعد خوراج نے شکست کھائی اور ولید مارا گیا، ولید کی بہن فارعہ کو جب ایخ بھائی کا حال معلوم ہوا، تو اس نے زرہ پہنی ،سارے ہتھیا رلگائے ،اور گھوڑے پر سوار ہوکر شاہی فوج پر جملہ آور ہوئی، یزید دوسروں کو ہٹا کرخوداس کے مقابلہ میں آیا، اور فارعہ کے گھوڑے کو ایٹ خاندان کو بدنام کرتی ہو، جا وَ اور ایس جا وَ، فارعہ میدان سے پھری لیکن اس کی آئھوں سے آنسوجاری تھے۔اور اس زبان برخوداس کی تصنیف کے بیدر دناک اشعار تھے۔

فیاشجر الخابور مالک مورقا کانک لم تجزع علی بن طریف اے خابور(نام مقام) کے درخت! تم کیوں سرسبز ہو؟ گویاتم ولید کی موت پر بے قرار ہی نہ ہوئے۔

فتی لایحب الزادالا من التقط ولا المال الا من قنا وسیوف ولیدایک ایما جوان تھا جو صرف زادتقوی اور تیخ و نیزه کی دولت پسند کرتا تھا۔
فقد ناک فقدان الشباب ولیتنا فدیناک من فتیا ننا بالوف المحد المحد المحد المحد باتھ کے میں فتیا ننا بالوف المحد باتھ کے میں طرح جوانی کو کھودے ، کاش ہم المحد بار جوان تیری ایک ذات پر فدا کرتے۔

ارى الموت وقاعاً بكل شريف

عليه سلام الله وقفا فانني

ا : ابن اثیر، جلد ۵ص ۱۹۷

ولید پرخدا کی رحمت ہو،موت ایک دن ہرشریف کوآنے والی ہے۔

یہ پورامر ثیہ اس قدر بلنداور پردرد ہے کہ اکثر علمائے ادب اس کوچشم ادب ہے دیکھتے ہیں، ابوعلی قالی نے اپنی امالی میں اس کوقتل کیا ہے، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فارعہ کے مراثی فخر ت خنساء کے ہم پلہ ہیں، اس مرثیہ کا پہلا شعراس قدر مقبول ہے، کہ عموماً علمائے بدیع اس کو تجابل عارفانہ کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔

ولید کی اس بہن کا نام ابن خلکان نے فارعہ اور فاطمہ لکھا ہے،لیکن ابن اثیر نے اس کا نام لیلی بتایا ہے،ابن خلدون نے اس واقعہ کوتو ذکر کیا ہے،لیکن اس کا پچھ نام نہیں لکھا ہے، بہر حال بچم کام سے غرض ہے، نام پچھ بھی ہو۔

قرون وسطی میں سلبی جنگ کا نہ صرف عیسائی مردوں پر نشہ چھایا تھا بلکہ عیسائی عورتیں تک جوش میں بھری ہوئی تھیں،اور بقول مماد کا تب بیسیوں عیسائی عورتیں میدان جنگ میں شریک تھیں، عام مسلمانوں میں سلبی جنگ کے مقابلہ کے لئے جو جوش پھیلا تھا،عورتیں بھی اس سے با اثر نہ تھیں اسامہ ایک مسلمان امیر تھا، جب وہ سلبی جنگ میں شریک ہونے کو آیا تھا تو اس کی ماں اور بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔دونوں برابر ہتھیارلگا کراسامہ کے ساتھ تھیں،اور عیسائیوں پر حملہ کرنے میں اس کو مدددیتی تھیں،

مسلمان ماؤں کے ای ذہبی جوش کا اثر تھا کہ بچہ بچہ تک اس سے متاثر تھا، عیسائی ایک مدت سے عکا کامحاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ تھک گئے اور ایک زمانے کی معیت کی وجہ سے مسلمانوں سے راہ ورسم پیدا ہوگئی تو انہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ عیسائی اور مسلمان بچوں میں آپس میں مقابلہ مونا چا ہے۔ پچھ عیسائی بچے ادھر سے اور پچھ بچے ادھر سے نکلے۔ دیر تک مقابلہ رہا، آخر اسلام کے نضے نضے ہاتھوں نے میچی بھیڑوں کے میمنوں کورسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ ی

اسلام کے تاریخی محاس کے ذکر میں عموماً ہندوستان کا نام نہیں آتالیکن اس خاص مضمون میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ ہندوستان کا نام آئے گا، ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں

ا : يوقعدا حمر بك آجا كف روى كى كتاب حقوق الراة والاسلام عليا كياب- ع: الفتح القسى في الفتح القدى-

مسلمانوں پر حملے کئے ،عورتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہی ہوا چاہتی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور مار مار کر گھوڑوں کے رخ پھر میدان جنگ کی طرف پھیرد ہے اور ایک عام شور ہر پاکردیا مسلمانوں کی ہمت بندھی اور سنجل گئے اور بلٹ کراس زوروشور ہے حملے کئے کہ ترک پھرنہ جم سکے گواس موقع پرعورتوں نے تلوارین ہیں اٹھا ئیں لیکن یہ فتح بالکل عورتوں کی کوشش ہے ہوئی اگرعورتیں ہمت نہ کرتیں تو مسلمان میدان جنگ چھوڑ چکے تھے ہے ۔

اسلام میں خوارج کا فرقہ اپنی تاریخی حیثیت نہایت شہرت رکھتا ہے جن کے کارنا ہے بعض اسلامی فرقوں کی طرح صرف خوفناک سازشیں نہیں بلکہ بار ہا حکومتوں اور جابرانہ شخصیتوں کے مقابلہ میں اس نے تلواریں بلند کی ہیں ، گوطلب مساوات آزادی بیان اور تمنائے حریت کی بنا پر اس کی گردن ہمیشہ تلوار کے نیچے رہی لیکن اس کی اولوالعزمی اور شجاعت نے اس کو بہت دنوں تک زندہ رکھا اور اب تک ہے سلطنت کے متعلق اس کے خیالات بالکل آج کل کے نہلسٹ فرقوں کے مشابہ تھے۔

کے جے میں جب عبدالملک شام میں خلیفہ تھا اور حجاج تقفی عراق کا گورنر تھا ،شبیب کا بیوی اور جیز ہ شبیب کی بیوی اور جیز ہ شبیب کی بیوی اور جیز ہ شبیب کی ماں بھی شریک جنگ رہتی تھیں ، حجاج نے شبیب کے دبانے کو کیے بعد دیگرے پانچ سردار بھی شریک جنگ رہتی تھیں ، حجاج نے شبیب کے دبانے کو کیے بعد دیگر سے فوجیس بھیج ، مگرایک بھی میدان جنگ سے پھر کرواپس نہ آیا۔ آخر عبدالملک نے شام سے فوجیس بھیجیں اور حجاج خودان کو لے کر نکا۔

شبیب موسل ہے کوفہ چلالیکن حجاج اس سے پہلے کوفہ پہنچ کر'' قصرالا مارۃ'' میں اتر چکاتھا غزالہ نے نذر مانی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں دور کعت نفل پڑھوں گی، کچھ دن چڑھے غزالہ اپنے شوہر کے ساتھ صرف ستر آ دمی لے کر جامع مسجد آئی حالانکہ سارا شہر دشمن تھا اور خود شامی فوجیس کوفہ میں بھری پڑی تھیں ،شبیب تلوار تھینچ کر مسجد کے درواز ہے پر کھڑا ہو گیا اور غزالہ نے اندر جاکر اطمینان سے دوکعت نماز پڑھی اور پھر معمولی نماز نہیں پہلی رکعت میں

إ : كامل ابن كثير جلد مه ٢٢٢\_

ا کثر الیی مسلمان عورتوں کے نام نظر آتے ہیں ، جن کی بہادری ، شجاعت ، اولوالعزمی مردوں کے مقابلہ میں کسی قدر مرجح ثابت ہوتی ہے۔

شاہ التمتش کی بیٹی رضیہ سلطانہ جس نے اسلامی خواتین میں گوکم سلطنت کی گرسب سے بہترین کی ، ابن بطوطہ جومح تعلق کے زمانہ میں ہندوستان آیا تھا ،لکھتا ہے ، کہ ' رضیہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیا رلگا کر گھوڑ ہے پرسوار باہر نکلی تھی ۔' شاہانِ ہند کا معمول تھا کہ جب وہ شکار کو جاتے تھے ۔ توگل بیگات اور کنیزیں بھی ساتھ ہوتی تھیں ۔ ایک مرتبہ التمتش شیر کے شکار کو جاتے تھا ، بیگات بیچھے تھیں ، ایک شیر نکل کر بادشاہ پرجھیٹا ، اگر رضیہ نہ بینج گئ ہوتی توبادشاہ بری طرح زخمی ہوگیا ہوتا ،لیکن شیر دل رضیہ نے جھیٹ کر تلوار کے ایسی تابراتو ڑ وارکیے ، کہ شیر نیم جان ہوگیا ہوتا ،لیکن شیر دل رضیہ نے جھیٹ کر تلوار کے ایسی تابراتو ڑ

تختِ حکومت پر بیٹھ کر رضیہ نے وہ رعب قائم کیا کہ اعیانِ دولت تک کا نیخے تھے بعض امراء نے بید کھے کر کہ اب ان کا کوئی زوز بیس چلتا، خالفت پر آمادہ ہو گئے اور صرف لفظی مخالفت نہیں، بلکہ فوجیں لئے ہوئے دبلی کے باہر پڑے تھے، رضیہ کی مد دکو جو باہر سے آتا تعااس کو بھی تو ز کر ملا لیلتے تھے۔لیکن رضیہ نے تنہااپی تدبیرود لیری سے ان کو ایسا پر بیٹان کیا کہ وہ ادھرادھر ٹھوکریں کھاتے بھرتے تھے۔لیکن ان کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ ہے آتا کہ وہ ادھرادھر ٹھوکریں کھاتے بھر تے تھے۔لیکن ان کو بناہ نہیں ملتی تھی۔ ہے آتا علی جب مرشی کی حاکم لا ہور نے سراٹھایا تو خود فوج لے کرگئی، اس کے بعد بھٹنڈہ کے گور نر نے جب سرشی کی تو پھر خود فوج لے کرنگی ،کین اپنے نوکروں کی سازش سے راستہ میں گرفتار ہوگئی، اور اس کی جگہ پر دبلی میں اس کے بھائی معز الدین کولوگوں نے بادشاہ بنایا، رضیہ قید سے جھوٹی، تو نے سرے سے ایک لشکر تر تیب دے کر دو تین مرتبہ تختِ دبلی کے لئے لڑی، لیکن چونکہ رضیہ کی سرے سے ایک لشکر تر تیب دے کر دو تین مرتبہ تختِ دبلی کے لئے لڑی، لیکن چونکہ رضیہ کی فوج بالکل نئی اور بھرتی کی تھی ہمیشہ شکست کھاتی رہی تھی۔ ا

اس سلسلہ میں سلطان علاؤالدین کے عہد کا ایک عجیب وغریب واقعہ ہے جس سے اسلامی ہندو بہتان کی تاریخ عظمت کسی قدر بڑھ جاتی ہے شاہانِ ہند کے مرقع میں علاؤالدین خلجی کی تصویرایک خاص امتیاز رکھتی ہے جسکے چہرے سے اولوالعزمی ، بلند خیالی ،

ا : تاریخ اکبری قلمی ،از ملافظام الدین مردی ذکر سلطنت رضیه ـ

جلالت منان کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ،سلطان نے جب سل تا تار کوروک کر چھھے ہٹادیا،جس کو نہ بغداد وخوارزم کے متحکم قلعے ہٹا سکے تھے،اور چین کی بلند دیواریں روک سکیں تھیں ،اور نہ ایران وروس کی طاقتیں د باشکیں تھیں تو سلطان کوسکندراعظم کی عالمگیر حکومت کا خیال پیدا ہوا اس نے ایک دن برسبیلِ تذکرہ کہا کہ اب ہندوستان میں کوالیمی ریاست نہیں ہے جومجھ سے سرکشی کر سکے ۔قلعہ جالور کا راجہ کا نیر دیو در بار میں حاضر تھا۔اس نے نہایت بدد ماغی ہے متکبرانہ اہمہ میں کہا کہ جالور کا قلعہ بھی مطیع نہیں ہوسکتا۔

سلطان برہم تو ہوالیکن اس وقت اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، دوتین دن کے بعد راجہ کود ہلی ہے رخصت کردیا،اورمہلت دی کہ قلعہ جالورکوجس قدر محفوظ کرسکتا ہے کرلے،اور دوتین مہینے کے بعد سلطان نے اپنی ایک لونڈی کوجس کا نام گل بہشت تھا،سیہ سالار بنا کر جالور کی مہم پر دوانہ کیا ،گل بہشت اپنی فوج لئے ہوئے برق وباد کی طرح جالور پہنچی راجہ مقابلہ نہ کرسکا اور قلعہ بنذہو گیا،گل بہشت نے راجہ کومحصور کرلیا،اوراس بہادری اور دلیری ہے اس نے قلعہ برحملہ کرنا شروع کیا ، کہ راجہ کواس کا گمان تک نہ تھا ، قلعہ فتح ہونے میں کچھ ہی در تھی کہ یک بیک گلِ بہشت بیار پڑی اورا لیی شدید بیار پڑی کہ پھرنہ آٹھی ،گل بہشت سب کچھ کر علی تھی الیکن موت کا حملہ ہیں روک سکتی تھی۔

گل بہشت کے مرنے برراجہ شیر ہو گیا،اور قلعہ کھول کرشاہی فوج کواس نے بہت پیچھے ہٹا دیا ،گل بہشت کالختِ جگرشا ہین راجہ کے ہاتھ سے مارا گیا، آخر دہلی ہے ایک نے سیہ سالار کمال الدین نے پہنچ کر جالور فتح کرلیا۔ ا

ساتویں صدی کے اختیام اور آٹھویں صدی کی ابتداء میں دنیامیں ایک عجیب انقلاب پیداہوا ،امیرتیمور کیا تھاتر کتان کے حدود میں ایک آندھی اٹھی تھی۔جس سے ترکوں کی مضبوط سلطنت ہل گئی۔ دمشق وعرب متزلزل ہو گیا تغلق خاندان کی مثمع حیات بجھ گئی ،اور مغل اعظم کی اس عظیم الثان سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی ،جس سے بہتر کوئی حکومت ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی، گواس فتح کا ثمرہ خود تیموری سل کو پورے سواسو برس کے بعد

ا: تاریخ فرشة جلداول ص ۱۲۸ په

عاصل ہوا۔لیکن دراصل اس مدت میں سیّدوں اورلودھیوں کا دورِ حکومت اس تیموری تاریخ کی تمہیدتھا،جس کاسرنامہ ظہیرالدین شاہ بابر کے طغرے مرّبین ہے۔

لیکن کیا ان فتو حات میں عورتوں کی کوئی کوشش شامل نہ تھی؟ امیر تیمور کے کشورستان لشکر میں بہت ہی عورتیں تھیں جومیدانوں میں لڑتی تھیں ،اور معرکوں میں تھستی تھیں۔ بہادروں سے مقابلہ کرتی تھیں، تیر مارتی تھیں، نیز نے لگاتی تھیں، تیر مارتی تھیں، غرض کی بات میں وہ مردوں ہے کم نہ تھی، کیا تیموری کارناموں میں ان عورتوں کوکوئی حصہ نہ ملے گا۔ ا

تیوری نسل کا ہرایک شاہزادہ شجاعت مجسم تھالیکن کیاتم بیناانصافی کر سکتے ہوکہ تیموری شاہزاد یوں کوان کی ورافت سے الگ کردو؟ بابرنامہ، ہمایوں نامہ، تزک جہانگیرد کیمو ہرجگہ نظر آئے گا، کہ تیموری خوا تین برابر ہتھیا رلگاتی تھیں، گھوڑوں پر سوار ہوتی تھیں، شکار کھیلی تھیں، شرمارتی تھیں، چوگان کھیلی تھیں، تیرچلاتی تھیں، غرض فن سپہ گری سے خوب واقف تھیں، شرمارتی تھیں، تزک بابری کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر کو جو فتو حات کا بل، سمر قند، فرغانہ وغیرہ میں حاصل ہوئیں، ان میں عورتوں کو بھی دخل تھا۔

نور جہاں تیور وباہر کی بیٹی نہ تھی لیکن بہوتھی،اکٹر نور جہاں ہاتھی پر سوار ہوکر سیروشکار کونکل جاتی تھی،اور ایک ایک گولی میں شیر کو ٹھنڈا کردیتی تھی، جہانگیر تزک جہانگیری میں نور جہاں کے شکاروں کا ہڑی مسرت سے تذکرہ کرتا ہے،اورایک جگہ لکھتا ہے

''ایک مرتبہ میں شکار کو نکلا ایک ہاتھی پر ستم خان اور میں تھا، اور دوسرے ہاتھی پر نور جہاں تھی، سامنے جھاڑیوں میں شیر تھا، ہاتھی شیر کی ہو پاکر کا پنے لگتا ہے، اس اضطراب وجنبش میں نشانہ ٹھیک لگنا، اور پھر عماری میں بیٹھ کر، نہایت مشکل ہے، قدراندازی میں میرے بعدرستم خال کا کوئی ٹانی نہیں ہے، مگر ہاتھی پر بیٹھ کر اکثر اس کے تین تین اور چارچار نشانے خطا کر جاتے ہیں، لیکن نور جہاں نے عماری میں بیٹھے بیٹھے پہلی ہی آ واز میں شیر کوٹھنڈ اکر دیا۔ یہ کر جاتے ہیں، لیکن نور جہاں جا نگیر کے ساتھ شکار کھلنے گئی، ہاتھی پر سوارتھی، سامنے سے چارشیر ایک مرتبہ نور جہاں جہا نگیر کے ساتھ شکار کھلنے گئی، ہاتھی پر سوارتھی، سامنے سے چارشیر

أ : كَائب المقدور ابن عرب شاوص ٢٣٣- ع : تزك جها تكيري ص ١٢٥-

نکلے، کیکن نور جہال کی پیشانی پر بل تک نه آیا، اس نے نہایت اطمینان سے بندوق چلائی،
اور دوشیروں کو ایک ایک گولی میں اور دوکو دودو گولیوں میں شخنڈ اکر دیا، جہانگیر نہایت خوش
ہوا، اور چند بیش قیمت زیور نور جہال کو انعام دیئے ،اس موقعہ پر ایک شاعر نے پر جستہ یہ
شعر پڑھا۔

نورجہاں گرچہ بصورت زن است درصف مردال'' زنِ شیراَ لگن' است نورجہاں چونکہ پہلے علی قلی خال شیراَ لگن کی بیوی تھی ،اس لئے'' زنِ شیر اَلگن'' کی ترکیب نے اس شعرکو بامزہ کردیا ہے۔

جہائگیر کے اخیرعہد میں نور جہاں کے بھائی آصف خال کے سبب سے نور جہاں اور جہاں اور جہائگیر دونوں کے دل مہابت خال کی طرف سے صاف نہ تھے،آصف خال کی کوشش تھی۔ کہ مہابت خال ذلیل ہو، جہائگیر دریائے بھٹ کے قریب خیمہ زن تھا،آصف خال ایک دن پہلے فوج سیت دریا کراس پار چلاگیا تھا، مہابت خال نے اس موقع کوغنیمت سمجھا، اور جہائگیرکو گرفتار کرلیا، نورجہال کو موقع ملا، تو وہ دریا سے اس پار جاکر فوج سے ل گئی، اور وہاں اس نے امرا واعیان دولت کو بلاکر سخت ملامت کی، کہ صرف تمہاری ب احتیاطی سے بادشاہ گرفتار ہوگیا، انہوں نے بالا تفاق کہا کہ مناسب یہ ہے کہ گل حضور کی رکاب میں کل فوج شاہی دریا کے اس پار جاکر جس طرح ہو بادشاہ کی قدم ہوی حاصل رکاب میں کل فوج شاہی دریا کے اس پار جاکر جس طرح ہو بادشاہ کی قدم ہوی حاصل کرئے۔

صبح کوکل فوج تیار ہوئی ، مہابت خال نے پُل تو پہلے ہی جلادیا تھا ، سواروں نے اپنے گھوڑ ہے اور ہاتھی دریا میں ڈال دیے ، نور جہال بھی ایک ہاتھی پرسوارتھی ، نور جہال کے ساتھ شخرادہ شہر یار کی بہن اور شاہنواز خال کی بیٹی بھی تھی ، ابھی فوج دریا ہی میں تھی ، کہ مہابت خال نے حملہ کر دیا ، ایک تو فوج دریا میں منتشر تھی ہی اور منتشر ہوگئی ، عجیب ابتری مجیل گئی ، نور جہال نے خواجہ ابوالحن اور معتمد خال کو کہلا بھیجا کہ دیکھتے کیا ہو؟ تم بھی جواب دو، استے میں مہابت خال کے سواروں نے آگر نور جہال کے ہاتھی کو گھیرلیا ، نور جہال کی عمل کی شریا ، نور جہال کی عمل کی میں مہابت خال کے سواروں نے آگر نور جہال کے ہاتھی کو گھیرلیا ، نور جہال کی عمل کی تیر عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہاں تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلاآیا ، اور شنرادی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہاں تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلاآیا ، اور شنرادی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہاں تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلاآیا ، اور شنرادی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہاں تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلاآیا ، اور شنرادی کے اندر بھی جلاآیا ، اور شنرادی کے اندر بھی بھی کو اندانہ کو بھی کو بھی کی میں بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو

بازومیں آکرلگا، تمام کیڑے خون میں تربر کر ہوگئے، نور جہاں نے اپنہ ہاتھ سے تیرنکال کر باہر پھینک دیا، نور جہال کے ساتھ جوخواجہ سراتھے، وہ بھی تمام آئے، نور جہال کا ہاتھی زخموں سے چور چور ہوگر بھاگ نکلا، آخر بڑی مشکل سے وہ اپنے فرودگاہ کو پہنچ سکی، اگر ہاتھی سنجلا رہتا، تو ممکن تھا کہ نور جہال لڑنے میں بھی دریغ نہ کرتی یا

مرزاہادی نے تزک جہانگیری کے خاتمہ میں ایک عورت کی بہادری کا عجیب واقعہ لکھا ہے، گواس کے اخلاق کی فدمت بھی کی ہے۔

جہا تگیر کے زمانہ میں دولت آباد کا قلعہ نظام الملک سے تعلق رکھتا تھا، حمید خال عبشی نظام الملک کے دربار کا وکیل تھا، اور محل میں بالکل حمید خال کی بیوی کاعمل دخل تھا، گوا کے معمولی عورت تھی، کیکن رفتہ رفتہ نظام الملک کے دربار میں اس کا اتنار سوخ بڑھا، کہ جس پربیسوار ہوکر نگلتی تھی، تو سردار اب فوج وامرائے دولت بیادہ اس کے رکاب میں چلتے تھے، نظام الملک ان دنوں میاں بیوی کے ہاتھوں میں ایک کھ بتلی تھا۔

ای ذمانہ میں عادل خال نے ایک بوی فوج نظام الملک سے لانے کو بھیجی ، نظام الملک کو کر ہوئی کہ اس کے مقابلہ میں کس کو بھیجا جائے؟ حمید بیگم نے کہا کہ میں خود جاؤں گی ،اگر جیتی ،جیتی ،اوراگر ہاری تو عورتوں کا اعتبار ہی کیا؟ چنا نچے نظام الملک کی رضامندی سے حمید بیگم فوج لے کر روانہ ہوئی ،راستہ بھرا ہے سپاہیوں کو انعام واکرام سے خوش کرتی گئی ،جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ،تو حمید بیگم خود تمام ہتھیار سے مسلح ہوکر میدان میں آئی ،اور بہاڑی طرح عرصہ کارزار میں کھڑی رہی ،اوراس بہادری اور دلیری سے ابنی فوج کو لڑاتی رہی کہ تھوڑی ہی در میں عادل کا شاہی لشکراس بے سروسامانی سے بھا گا ،کہ تمام ہاتھی اور تو ب خانے میدانِ جنگ میں چھوڑ گیا۔

مرزاكے خاص الفاظ يہ ہيں

"نقاب برقامت رعناا فكنده براسپ سوارى شد جنجر وشمشير مرضع بكمرى بست، بعد از نكه تلاقی صفین ومحاذ ات فئتین ا تفاق افتاد از علو جمت وعلو جرات دلیرانه بالشكر

ا : تزک جهانگیری،ص۸۰۰،۵۰۸\_

عادل خوانی مصاف داده سپاه وسرداران رابقتل وحرب وضرب ترغیب وتحریص نموده، قدم مردانگی را درآن بحرِ وغاولجئه بیجان چول کوه استوار برجاداشت، وآل غنیم ودشمن عظیم راشکست فاش داده جمیع فیلان وتوپ خانه درابدست آ ورده سالماً وغانمأ مراجعت برافراخت.'

## مسلمان عورتوں کی ہمت مردانہ کا ایک اور عجیب واقعہ ہے

عادل شاہی خاندان جس کے دائرہ حکومت کا مرکز شہر پیجا پورتھا، پونچی خاتون اس کے سب سے پہلے بادشاہ یوسف عادل شاہ کی بیوی تھی، یوسف عادل شاہ نے آاھ جے میں وفات پائی اس کا نابالغ فرزند اسائیل عادل شاہ تخت پر جیٹا، کمال خال دکنی نائب السلطنت مقرر ہوا، گونام اساعیل عادل شاہ کا تھا، کین سلطنت کمال خال کرتا تھا، اس کوایک دن خیال ہوا کہ اس نام کو کیول ندم شادیا جائے؟

یو نجی خاتون کمال خال کے اس ارادے سے غافل نہ تھی، اس نے کمال خال کے برطرف کرنے کی کوشش شروع کی، لیکن وہ کیا کرسکتی تھی، تمام اعیانِ دربار وسردارانِ فوج کمال خال کے قبضہ میں تھے، یو نجی خاتون نے اس کے سواکوئی چارہ نہ دیکھا، کہ یا کمال خال معدوم کردیا جائے یا عادل شاہی خاندان معدوم ہو، اس نے موقع دیکھ کریوسف ترک کو جواساعیل عادل شاہ کو کہ تھا، کل مراتب سمجھا بجھا کر کمال خال کے پاس بھیجا، یوسف نے چپ چاپ ایک بی تخر میں کمال خال کا متمام کردیا، یوسف گرفتار ہوگیا، اور آخروہ بھی وہیں ڈھیرکردیا گیا۔

کمال خال کی ماں نے ای وقت کمال خال کے بیٹے صفدرخال کو بلاکر معاملہ سے خبر دار
کیا ،اور کہا ابھی اساعیل عادل شاہ اور پونچی خاتون کوئل کر کے تخت پر بیٹھ جاؤ ،تمام فوج
تہارا ساتھ دے گی ،صفدرخال باپ کی لاش دیکھ کرچا ہتا تھا کہ چیخ مارے ،مال نے کہا
خبر دار! کمال کے مرنے کی خبر نہ تھیلے ،لوگوں سے جاکر کہہ! کہ کمال خال کہتا ہے ، کہا ساعیل
عادل شاہ کا سرچا ہے۔

یونچی خاتون پہلے ہے مجھتی تھی کہ بیآ فت آنے والی ہے، قلعہ میں اس وقت کمال خاں کی طرف ہے تین سومغل،اور دو تین سود کئی اور حبشی سیاہی تھے، یونجی خاتون نے ان کو بلا کر کہا کہ تم جانتے ہوکہ بیتخت عادل شاہ کا ہے ،اساعیل ابھی بچہ ہے ،کمال خاں ہم کوالگ کر کے خود بادشاہ بنتا جا ہتا ہے ہتم میں جو عادل شاہی تخت کا وفا دار ہو، وہ ہمارے ساتھ قلع میں رہے ،اور ہماری مددکرے ،اور جس کو اپنی جان عزیز ہو ،وہ قلعہ سے نکل جائے ،تم دشمنوں کی کثرت ہے نہ ڈرو، کمال خاں کو کفرانِ نعمت کی سز اضرور ملے گی ، ظاہر ہے کہ ایسی ما یوی کی حالت میں کمال خاں کو چھوڑ کر کون یو نچی خاتون کا ساتھ ویتا؟ تین سومغلوں میں ے ڈھائی سو ،اور دوتین سوحبشیوں اور دکنیوں میں سے صرف سترہ سیاہیوں نے یو نجی خانون کی معیت گوارا کی ،اور باقی قلعہ سے نکل کرصفدرخاں سے ل گئے ، یونچی خانون نے یہ بھی بڑی عقل مندی کی ، کہ غداروں سے پہلے ہی قلعہ یاک کرلیا، عین موقعہ پر اگریہ رشمنوں ہے ل جاتے تو کیا ہوتا؟

یو نجی خاتون پہلے چاروں طرف ہے اپنے کوقلعہ بند کرلیا،اورانہی دوتین سوسیاہیوں کو محل کی حبیت پر کھڑا کر دیا،اورخود یو نجی خاتون ،دل شاد آغا، یوسف عادل شاہ کی بہن اور چندعورتیں اساعیل عادل شاہ کے ساتھ تیرو کمان ہاتھ میں لے کر جیت پر کھڑی ہوگئیں، صفدرخاں ایک بڑی جمعیت ہے قلعہ کی طرف آیا، پونچی خاتون ، دل شاد آغا اور سیاہیوں نے صفدرخاں کو تیراور پھروں پر و حرلیا ،اور اتفاق سے اسی وقت مصطفیٰ آتا عادل شاہی خاندان کاایک قدیم نمک خوار بچاس تو پچیوں کو لے کرخانون کی مددکوآیا،ان تو پچیوں نے او پر پہنچ کر گولے اڑانے شروع کر دیئے ،صفدرخاں اپنی ماں کے حکم سے پھرا کہ بڑی تو پیں لگا کراہمی قلعہ ریزہ ریزہ کردیا جائے ، یونچی خاتون اورعورتوں نے کہا کہ اگرتو پیں آگئیں، تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا،اس سے پہلے کوئی تدبیر بن جائے ،توبن جائے ،رائے یہ ہوئی کہ سپاہیوں کو چھپ جانا جا ہے،اور تمام عورتیں یہیں کھڑی رہیں، دشمن مجھیں گے کہ سپاہی ان عورتوں کو قلعہ میں چھوڑ کر بھاگ گئے ، چنانچہ ایسا ہی کیا ، سپاہی سب ادھرادھر حچیب گئے اور عورتیں کھڑی رہیں بنتیم ، جب نظریر ہی تو دیکھا کہ صرف عورتیں ہیں ،ان کی ہمت ہوئی اور

پلٹ کرانہوں نے دوبارہ حملہ کیا،قلعہ کا دروازہ توڑڈالاعورتوں نے انگلی تک نہ ہلائی اور کھڑی دیکھٹیں رہیںصفدرخان جا ہتاتھا کہ پہلا دروازہ تو ڈکر دوسرا دروازہ بھی توڑڈالے کھٹری دیکھٹیں رہیںصفدرخان جا ہتاتھا کہ پہلا دروازہ تو ڈکر دوسرا دروازہ بھی توڑڈا کے کہ سیاہیوں نے نکل کراس زور سے حملہ کیا کہ دشمن پھرنے تھم سکے ل

دوتین سوآ دمیوں سے فوج کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے نظام شاہی خاندان جس نے دکن میں تقریباً سوا سو برس تک نہایت کامیابی سے حکومت کی اور جس کا دارالحکومت شہراحمد نگر تھااس کی ایک شہرادی نے جس دلیری اوراستقلال کے ساتھا کبراعظم کی فوج کا مقابلہ کیا وہ قابل جیرت امر ہے چاند خاتون نظام شاہی خاندان کی چشم و چراغ اور عادل شاہی خاندان کی بہوتھی ، حسین نظام شاہ بحری (احمد نگری) اس کا باپ تھا اور علی عادل شاہ بچا پورے احمد نگر چلی آئی تھی اور بہیں رہتی تھی۔

اکبرکو جب ہندوستان کی مہمات سے فرصت ملی تو اس کو تینے ردکن کی فکر ہوئی شنرادہ مراد اور خانخانان اس مہم پر بیسیج گئے اس وقت تخت احمد نگر پر بر بان نظام شاہ جلوہ افر وز تھا، نظام شاہ نے صوبہ برارا کبرکو بیش کر دیا لیکن اس معاملہ سے اختیام سے پہلے بر بان شاہ کا انتقال ہو گا باور برار پرا کبرکا قبضہ نہ ہو سکا ہشنرادہ مرادا ورخانخانان موقع کی تاک میں گجرات میں فوج لئے ہوئے پڑے تھا ہی اثناء میں بر بان کا جانشین ابرا ہیم شاہ امراء کے ہاتھ سے مارا گیا منجھو خان و کیل سلطنت اور آ ہنگ خان اور اخلاص متنوں میں تخت شینی کے لئے جھاڑا ہوا ہرایک نے اپنا ایک جدا جدا بادشاہ بنالیا آخر آ پس کا نفاق بڑھا اور خون ریز بوں تک نوبت پہنی منجھو خان نے جل کرشنرادہ مراد کو کھھ دیا کہ نظام شاہی قوت فنا ہو چکی ہے آ پ ادھر کا رخ سیجئے میں بلا تامل احمد نگر کا قلعہ آ پ کے حوالے کر دوں گامراد چل کھڑا ہوا۔خانخاناں کارخ سیجئے میں بلا تامل احمد نگر کا قلعہ آ پ کے حوالے کر دوں گامراد چل کھڑا ہوا۔خانخاناں کیر امراء کو لے کر روانہ ہوا جب بیلوگ احمد نگر کے قریب پہنچ گئے تو منجھو خال کو اپنی عجلت دیگر امراء کو لے کر روانہ ہوا جب بیلوگ احمد نگر کے قریب پہنچ گئے تو منجھو خال کو اپنی عجلت کاری پر بخت ندامت ہوئی کیونکہ اس اثنا میں خجھو خان تمام مخالف قو توں کو د باکر خود مختار ہو

ا: تاریخ فرشته، جلد اص ۱ اور ۱۷\_

چکاتھا نا جا رقلعہ جپوڑ کرنگل گیا۔

چاند خاتوں نے دیکھا کہ ہماری آبائی حکومت معدوم ہوا چاہتی ہے اس نے عزم کرالیا کہ جس طرح ہوگا میں سلطنت کو بچاؤں گی۔ اس نے خود پہلے اپ بعض مخالف امرا ، کوقلعہ سے علیحہ و کیا اور عادل شاہ ( یجاپور ) سے علیحہ و کیا اور عادل شاہ ( یجاپور ) سے علیحہ و کیا اور اور خان کا اللی کے ملالیا۔ قطب شاہ ( گوکنڈ د ) اور عادل شاہ ( یجاپور ) سے اہداد یں طلب کیس اور قلعہ کو ہر طرف سے مضبوط کر کے شنرادہ مراد اور خانخاناں کی منتظر ربی ۔ شنرادہ مراد نے ۱۳ ربی الثانی کم و واقع کو اپنی فوج قلعہ کی طرف بڑھائی ، چاند خاتون نے بھی تھم دیا کہ ہماری تو پوں کے منہ کھول دیئے جائیں تمام دن مراد کوشش کرتار ہاکہ قلعہ پہنچ جائے مگر چاند خاتون نے ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہ دیا شام کومراد تھک کرخودہٹ گیا دوسرے دن شنرادہ مراد ، شاہ رخ مرزا، خانخاناں ، شہباز خان ، راجہ جگن ناتھ وغیرہ نے مور چہ ڈال کر چاروں طرف سے قلعہ کا محاصرہ کرلیا بعض نظام شاہی امراء نے لڑ بحر کر چاند خاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گرخانخاناں نے جائے نہ دیا ۔ شاہرادہ مراد اور خانخاناں غاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گرخانخاناں نے جائے نہ دیا ۔ شاہرادہ مراد اور خانخاناں غاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گرخانخاناں نے جائے نہ دیا ۔ شاہرادہ مراد اور خانخاناں میں خاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گرخانخاناں نے جائے نہ دیا ۔ شاہرادہ مراد اور خانخاناں میں خاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گر خانخاناں نے جائے نہ دیا ۔ شاہرادہ مراد اور خانخاناں میں خاتون کی مدد کوقلعہ میں جانا چاہا گر وہ قلعہ کو کھیں بھی نہ لگا سکے۔

ادهر چاند خاتون کی حسب درخواست عادل شاہ نے پچیس بزار سوار چاند خاتون کی مدد کو بھیجے، قطب شاہ نے پانچ چھ بزار اور پچھ بیاد روانہ کئے مجھو خان، اخلاص خال، آبنگ خال، امرائے نظام شاہی بھی ای فوج کے ساتھ ہو گئے، غرض اس طرح مل ملاکر ایک زہر دست فوج تیار ہوگئی، شنز ادہ مراد کواس فوج کا جب حال معلوم ہوا، تو گھبرا گیا، تمام فوج میں تعلیلی کچ گئی، آخر رائے یہ قرار پائی کہ اس فوج کے آنے نے پہلے پہلے قلعہ لے لینا میں تعلیلی بھی تو تراک باتو ممکن نہ تھا، تین مہینے میں یبال سے لے کر قلعہ کے برج چاہی سرکھیں کھود کی گئی، اور ان میں بارود بچھادی گئی، کہ آگ کو گاکر قلعہ اڑا دیاجائے۔ چاند خاتون کوان سرگھوں کی خبرلگ گئی، اس نے اس وقت بارود نکال کر سرگوں کو بھرنا شروع کر دیا شنزادہ مراد کوتو اس کی جلدی تھی کہ اس قلعہ کی فتح میرے نام کسی جائے، شروع کر دیا شنزادہ مراد کوتو اس کی جلدی تھی کہ اس قلعہ کی فتح میرے نام کسی جائے، خانخاناں کا اس میں ہاتھ بھی نہ گئے پائے ، دو پہر کو خانخاناں کے سواتمام امراء اور فوج کو خانخاناں کا اس میں ہاتھ بھی نہ گئے پائے ، دو پہر کو خانخاناں کے سواتمام امراء اور فوج کو خانخاناں کا اس میں ہاتھ بھی نہ گئے پائے ، دو پہر کو خانخاناں کے سواتمام امراء اور فوج کو خانون خاتون کے کر قلعہ کے رخ پر مستعد کھڑ ابو گیا، کہ ادھر بارود سے قلعہ اڑا اور ادھر پہنچا، جاند خاتون

اس وقت تک دوسرنگیں بھروا چکی تھی ، اور تیسری کھودی جارہی تھی ، کہ شہزادہ نے سرنگوں میں آگ لگانے کا تھم دیا ،اس زور کی ایک آ واز ہوئی اورایک دھا کہ ہوا کہ لوگ سمجھے کہ آسان بھٹ بڑا ، یا بجلی ٹوٹ بڑی ،اور قلعہ کی بچیاس گز دیوار دھم سے گر بڑی ،سامنے شہزادہ اپنے خون خوار راجیوتوں اور مغلوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا، قیامت ہوگئی ،لوگوں کے دل بیٹھ گئے ،کام کرنے والوں نے کام چھوڑ دیا،سیا ہیوں کے ہاتھ یاؤں بھول گئے ،فوج کے سردار بھاگ کھڑے ہوئے ،غرض سارے قلعہ میں عجیب سراسیمگی اور بدحواسی پھیل گئی۔

چاند خاتون کی ہمت دیھو،اسی وقت گھوڑ ہے پرسوار ،سلح ،ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے سراپردہ سے ہاہرنکل آئی ،شنرادہ اس فکر میں تھا کہ ہاتی دوسرنگیں بھی اڑیں تو حملہ کیا جائے ، لیکن وہ سرنگیں ہوں بھی ، چاند خاتون نے اتن ہی دیر میں جلدی جلدی کر کے بیمیوں آتش بارتو پیں اس شگاف میں کھڑی کردیں،تمام فوج کو تسکین دے کر پھرلڑنے پرآ مادہ کردیا،مغلوں اور راجپوتوں نے جان تو ڑکر حملے کئے شنرادہ مراد نے سر پٹک پٹک مارا،مگر چاند خاتون نے ایک انچ بھی قلعہ نہ دیا، اور اس ہمت اور دلیری سے فوج کولڑاتی رہی کہ قلعہ کی خندق شام تک مغلوں اور راجپوتوں کی لاشوں سے بٹ گئی،شام کوشنرادہ ناکام پلٹا ، کی خندق شام تک مغلوں اور راجپوتوں کی لاشوں سے بٹ گئی،شام کوشنرادہ ناکام پلٹا ، کومراد نے دیکھا تو پھروہی پہلی دیوار حائل تھی ،موافق اور نخالف دونوں کے منہ سے کومراد نے دیکھا تو پھروہی پہلی دیوار حائل تھی ،موافق اور نخالف دونوں کے منہ سے چاند خاتون کی اس اولوالعزمی ،استقلال اور بہادری پرصدائے آفرین و تحسین بلندہوگئی ،اور جاند خاتون کی اس اولوالعزمی ،استقلال اور بہادری پرصدائے آفرین و تحسین بلندہوگئی ،اور حائد خاتون کی اس اولوالعزمی ،استقلال اور بہادری پرصدائے آفرین و تحسین بلندہوگئی ،اور حائل تھی ہوگیا۔

اس ما کامی سے شنرادہ کا دل جھوٹ گیا،امرائے اکبری میں مقابلہ کی قوت نہ رہی،
ناچار صلح کرنی چاہی،اول تو چاند سلطان نے انکار کیا، کہ نیم بے دل ہو چکے ہیں،تھوڑی سی
کوشش سے ان کو ہزیمت ہوسکتی ہے،لیکن چونکہ لوگ قلعہ میں بند بند گھبرا گئے تھے،اس کئے
چاند سلطان نے بھی آخر صلح منظور کرلی،اور حسب قرار داد برابر کا صوبہ شاہرادہ مراد کے
دوالہ کردیا۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> تارخ رشیدالدین خانی ص ۱۹۹\_

غور کرو! کیا اس بھی زیادہ کسی عورت کی بہادری ہوسکتی ہے؟ سلطنت کی بنیاد کمزور، امرا ، میں نفاق اور خانه جنگی ،قلعه میں فوج نہیں ،سامانِ رسدنہیں ،قلعه کی دیوارشکته اور منہدم، پہلے سے حفاظتِ قلعہ کا خیال نہیں ،اور پھرمقابلہ اکبراعظم اور خانخاناں ہے ، ایس حالت میں عنیم کو ہٹا کر قلعہ کو بچالینامسلمان عورتوں کا کوئی معمولی کا رنامہ نہیں ہے۔

ہم نے اپنی بید داستان جس سرز مین اقدس سے شروع کی تھی ، آخر میں ہم پھر اس کے ایک گوشہ میں آ کر بناہ لیتے ہیں ، یہ گوشنہ عرب یمن کے نام سے مشہور ہے ، یا نجویں صدی جری کے وسط میں پیعلاقہ خلافت عباسیہ کے احاطبے اقتدارے نکل کر دولت فاطمیہ مصرکے قبضه میں چلا گیا،اوراس کی صورت بیہوئی کہ یمن میں ایک مقام خزار ہے، وہال مشہور قدیم قاضوں کا خاندان تھا، جوآ ل سلیح کے نام ہے مشہورتھا، وہاں فاطمیوں کی طرف ہے ایک داعی وسلغ پہنچا،اس نے اس خاندان کے ایک نو جوان لڑ کے میں نجابت اور اولوالعزمی کے غیرمعمولی آ ثارد کیچکراس کواینے رنگ میں لا ناشروع کیا ،اورا ساعیلی ندہب کی اس کوتلقین کی ،اس کا نام علی بن محصلیجی تھا علی نے جوان ہوکر حوصلہ مندیوں اوراولوالعزمیوں کے پروبال پیدا کئے ،علی کی چیاز ادبہن تھی جس کا نام اساءتھا، پیلز کی حسن و جمال ، تدبیرودانش ، علم وفضل ،مردا نگی وشجاعت میں بےمثال تھی علی کی شادی اساء سے ہوئی ،قدرتِ الٰہی نے اس طرح گویا دوقو توں کو باہم منضم کر کے یمن کی آئندہ قسمت کا ہولی تیارکر دی ،اور ان دونوں کی ہمتوں اور تدبیروں ہے پورا ملک یمن ان کے قبضہ اختیار میں آگیا۔

علی سلی کودشمنوں ہے جومعر کے پیش آئے ،اس میں اساءاس کی دست و باز وتھی ،ایک د فعہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف کوچ کرر ہی تھی کہ د فعۃ دشمنوں نے چھایا مارا ملیجی کے ساتھ آدمی کم تھے،اس کوشکست ہوئی،اور اساء دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوگئی،اور ایک زمانہ تک ان کے پاس قید رہی ،اور بالآخرخود اپنی ہی تدبیروں ہے قیدوبند کے دروازے کوتو ڑکر باہرنکل آئی،اس نے سخت چوکی پہرہ کے باوجود،روئی کے اندرایک خط رکھ کر قاصد کو جوایک سائل کی صورت میں تھا،ا ہے بیٹے کے پاس روانہ کیا،وہ اَ يَكِ فُوجَ َّلُرالَ لِے كِرِمُوقِع بِرآ بِهِجَا،اورا ساءآ زادتھی،جب تک زندہ رہی يمن كی ملكہ وہی

تھی، عوم چیں اس نے وفات یائی۔

اساء کے آغوش تربیت میں دواور بہادر خاتو نانِ اسلام بل کر جوان ہوئی ،ایک اس کی لڑکی فاطمہ اور دوسری اس کی بہوسیدہ ۔ فاطمہ نے تو اپنے شوہر کی قید ہے جس نے دوسری شادی کر لی تھی ،مردانہ وارگلوخلاص حاصل کی ، چیکے ہے اپنی مال کو پیغام بھیجا اور وہاں ہے فوج منگوا کرمردانہ بھیس بدل کرچل کھڑی ہوئی۔

سیدہ اپنی ساس اساء کی وفات کے بعد یمن کی ملکہ ہوئی ،اس کا شوہر مکرم عیاش اور راحت طلب تھا،سیدہ نے سلطنت کے بارکو نہایت عمدگی ہے اٹھایا، بہت می ممارتیں ہوائیں ،شہرآ باد کئے ،فوج کشیاں کیس ، شمنوں کو تکواروں اور تدبیروں دونوں ہے زیر کیا ، دولت فاطمیہ کی طرف ہے جومراسلے آتے تھے۔ان میں اس کے لئے بڑے بڑے القاب شاہی استعال کئے جاتے تھے۔ ا

ابھی ہم کو بیسیوں اسلامی ممالک اور سیکڑوں اسلامی شاہی خاندانوں کے تاریخی اوراق
النے باقی ہیں، ایران وتر کتان وروم وافریقہ ومرائش واندلس کے اسلامی خاندانوں کی
بہادرخوا تین کے متعلق حالات اس مخضر رسالہ میں نہیں آئے، حالانکہ ان ملکوں اور خاندانوں
میں بہادرخوا تین اسلام کی کمی نہیں، لیکن افسوس کہ دوسر فروری کا موں کی مصروفیت مزید
تفصیل کی اجازت نہیں ویتی، مگرجاتے جاتے ہم خواتین اسلام کی آیک روحانی شجاعت
وبہادری کاذکر کرنا چاہتے ہیں، جواس جسمانی شجاعت و بہادری سے بدر جہابلندو برتر ہے، اس
سے مرادان کی اخلاتی وروحانی شجاعت و جرائت ہے۔

آغاز اسلام میں متعدد خواتین نے اپ دین وایمان کی خاطر بخت سے بخت تکلیفیں اٹھائی ہیں ،گربھی جادہ حق سے روگر دانی نہیں کی ،حضرت سُمّیہ حضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی کی والدہ تھیں ،ان کوابوجہل نے اسلام لانے کے جرم میں ایسی برچھی ماری کہ وہی جانبر نہ ہو کیس۔ ام فکہیہ ایک صحابیت ہیں ،حضرت عمرًا ہے اسلام سے پہلے ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے" میں نے رحم کھا کر تجھ کونہیں جھوڑا ہے ، بلکہ اس لئے جھوڑا ہے کہ تھک گیا ہوں 'وہ

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> یکن کے بیتمام واقعات تاریخ عمارہ کیمنی مطبوعه انٹریا آفس لندن میں مذکور ہیں۔

نہایت استقلال ہے جواب دیتیں کہ 'عمر! اگرتم مسلمان نہ ہو گے تو خدائم ہے ان بےرحمیوں کا انتقام لے گا' حضرت زنیر ہ ایک اور صحابیۃ تھیں ، وہ بھی اسلام کی راہ میں بے حدستائی گئیں، ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کہ ان کی آئیسیں جاتی رہیں، نبدیہ یا ورام عبیس یہ دونوں بھی صحابیۃ تھیں، یہ بھی اسلام لانے کے جرم میں سخت ہے خت مصببتیں جھیلتی تھیں۔ ا

حضرت عبداللہ بن زیر ؓ نے جب بنوامیہ کے مقابلہ میں تجاز میں ابی خلافت قائم کی ،اور تجان نے بان پر بڑے سروسامان نے فوج گئی کی ،توان کے رفتاء نے ،ن سے بلیحہ ہونا شروع کردیا بخلصوں کی ایک بہت چھوٹی می جماعت ان کرساتھر ہ گئی ،اس وقت حضرت ابن زیر ؓ گھبرا کرا پی مال حضرت اساء بنت ابی بکرصد اینؓ کے پاس گئے اور اجازت طلب کی کہ اگر مناسب ہوتو ''میں تجاج سے سلح کرلوں؟'' بہادر مال نے جواب دیافر زند من! اگرتم باطل پر ہوتو آئے ہے بہت پہلے تم کوسلح کرلینی چاہیے تھی ،اور اگر حق پر ہوتو رفقاء کی کی سے دل پر ہوتو آئے ہے بہت پہلے تم کوسلح کرلینی چاہیے تھی ،اور اگر حق پر ہوتو رفقاء کی کی سے دل برداشتہ نہ ہو، چی کی رفاقت خود کیا کم نصرت ہے؟'' حضرت ابن زیر ؓ مال کے پاس سے واپس برداشتہ نہ ہو، چی کی مال سے رخصت ہونے آئے ،مال نے سینہ سے کاگیا توجہم بہت خت نظر آیا، پوچھا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا میں نے دو ہری زرہ پائن کی ہے، بولیس بی شہدا کے جس کا شیوہ نہیں ،ابن زیر ؓ نے زرہ اتار ڈالی ، پھر کہا مجھے ڈر ہے کہ دہمن میری لاش کے مکڑ کے کمر سے نہ کو اس نے جواب دیا۔'' بیٹا! جب بکری ذرج کہ وجاتی ہے ، تواس کی کھال کھنچنے کی محل نے بیٹے کو مقال میں بھیجا، اور حق وصداقت کی قربان گاہ پر کلیف نہیں ہوتی ''اوراس طرح مال نے بیٹے کو مقال میں بھیجا، اور حق وصداقت کی قربان گاہ پر کلیف نہیں ہوتی ''اوراس طرح مال نے بیٹے کو مقال میں بھیجا، اور حق وصداقت کی قربان گاہ پر کھی نے کہنہ کو نار کردیا۔

حضرت ابن زبیر گی شہادت کے بعد حجاج نے ان کی لاش کو بر سرراہ سولی پر لڑکا دیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت اساءً کا جب ادھرے گزر ہوا تو بیٹے کی لاش سولی پر لٹکی نظر آئی ۔ کون ایسی مال ہوگی جواس پُر اثر منظر کود کھے کر ترزب نہ جائے گی کیکن وہ نہایت بے پرواہی کے ساتھ ادھر سے گزرگئیں اور لٹکی لاش کی طرف اشارہ کر کے یہ بلیغ فقرہ کہا" کیا اب تک یہ سوار اپنے گھوڑے ہے اتر انہیں؟" ی

ا : بيتمام واقعات سيرت كى كتابول مين مذكور بين - ع : طبرى -

اس روحانی شجاعت ،اخلاقی جرأت ،اور بے مثال صبر واستقلال کانمونه کہاں نظر آسکتا ہے؟ یہ

ناظرین سے رخصت ہو کے اس منظر کو ان کے سامنے کرتے جاتے ہیں جب غرناطہ کا آخری سلطان ابوعبداللہ اپنے آخری قلعہ کی تنجیاں عیسائی فاتحوں کے ہیر دکرر ہاتھا اورا پنی تھوڑی کی جماعت کے ساتھ اس سرزمین پر جہاں مسلمانوں نے ۲۰۰۰ برس حکومت کی آخری نظر ڈالتے ہوئے آنسوؤں کے تاراس کی دونوں آنکھوں سے جاری ہوجاتے ہیں اس وقت سلطان کی والدہ عائشہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ''فرزندمن! جس چیز کوتم مرد بن کرنہ بچا سکے اب اس کی والدہ عائشہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ''فرزندمن! جس چیز کوتم مرد بن کرنہ بچا سکے اب اس کی والدہ عائشہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ 'فرزندمن! جس چیز کوتم مرد بن کرنہ بچا سکے اب اس کی فقرہ میں استقلال و جرائت کی کتنی روح بحری ہے۔

موجود خواتین اسلام آئندہ کی تاریخ اسلام کے کارناموں کا ایک دھندلاسا خاکہ تھا اب سوال بیہ ہے کہ موجود خواتین اسلام آئندہ کی تاریخ اسلام کے لئے کیا کارنامہ دنیا میں چھوڑ جانا چاہتی ہیں؟۔

\*

إ الين يول كي"مسلمان اندلس"

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضى جوااوروہ الله سے راضى جو ت

### انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



امل كتاب صحابة وتابعين ا

#### حصه دوازدهم (12)

جس میں ترانوے ۹۳ ایسے صحابہ مصابیات ، تابعین اور تابعات کے سوانح اور کارنا ہے درج ہیں ، جو مذہباً یہودی یا نصرانی تنے اور مشرف باسلام ہوئے۔ شروع میں ایک مقدمہ ہے ، جس میں جزیرہ عرب میں یہود و نصاری کی قدیم تاریخ ،ان کے تدنی وسیاسی اثر ات اور ان کی دینی واخلاقی حالت کی تفصیل بیان کی گئی ہے

تحریوتر تیب مولا نا حافظ مجیب الله صاحب ندوی رفق دارامصنفین

وَالْ الْمُعْلَقُ عَتْ الْدُوْبَازِارِ الْمُلْتَ عَلَى وَوَ

MMM. Sylehad. Olg

# پيشِ لفظ

موضوع کی ندرت یقین ہے کہ ہر پڑھنے والے کے دلکش ثابت ہوگی۔ س کوخیال تھا کہ پہر پڑھنے والے کے دلکش ثابت ہوگی۔ س کوخیال تھا کہ پہری موضوع کسی مستقل کتاب کابن سکتا ہے؟

فاطر کائنات کے انعامات اور نوازش کی خاص عہد و زمانہ تک محدود نہیں۔ صدیوں پر صدیاں گزرگئیں، سے ایبوں پر بہتر ہے بہتر اور کیسی کیسی جامع کتابیں مرتب ہوگئیں۔ اس پہلو کی طرف کسی کا ذہن بھی منتقل نہ ہوا کہ جو اہل کتاب میں سے سے ابہ ہوئے ہیں مخصوص ان کا تذکرہ یکجا کردیا جائے۔ بیسعادت چودھودیں صدی ہجری کے وسط کے عہد کے ایک فرزندندوہ کے لئے اُٹھ رہی تھی، ذلِک فَضُلُ اللہ یُورِیدُهِ مِنُ یَشَاءُ ۔

خیال کومل میں لانا آسان نہ تھا۔ کتنی ہی کتابیں غوروا متیعیاب کے ساتھ پڑھنی پڑیں ،اور پھر حالات و تفصیلات خاطر خواہ بہم نہ بنچ سکے۔ سمندر کے کھنگالنے پر جینے بھی موتی ہاتھ آگئے بہت غنیمت ہیں۔ ۱۳ صحابی، ۸صحابیات۔ ۱۳ تا بعی، ۲ تابعات کے نام اور کم وبیش حالات کا فراہم ہوجانا ، تھوڑی بات نہ ہوئی۔ فرط احتیاط سے مؤلف سلمہ خود ہی بچھڑک گئے ،ورنہ چندنام تو اوراس فہرست میں بڑھ سکتے تھے۔

دنیا کس طرف جارہی ہے۔روش خیال دنیا جام ہاتھ میں گئے ہوئے بغض پرسی کے کیے کیے سے خوانوں کی طرف ہرروز لیک رہی ہے،اور کچھاللہ کے بند ہے،اللہ اور رسول کے نام دیوانے اب بھی پڑے ہوئے ہیں کہ دن رات، اللہ والوں اور اللہ والیوں ہی کے حالات کی اُدھیڑ بن میں گئے ہوئے ہیں۔ نفع خوری اور صلاعا جل حاصل ہونہ ہو،" اجر غیر ممنون" کی توقع آئیس۔۔۔۔بنائے رکھنے کے لئے کافی ہے۔ شروع کتاب میں عرب میں یہودیت ونصرانیت کی اجمالی تاریخ اور جغرافی نقتے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔۔۔۔رسالہ بحثیت مجموعی " بہ قامت کہتر" ہونے کے ساتھ صحیح معنی میں" بہ قیمت بہتر" ہے۔ اور بڑی خوشی کی جات ہے کہ اس کی طرف ہے ہور ہا

از مولاناعبدالماجددریابادی ۲۰۔اپریل <u>۱۹۹۱ء</u> www.ahlehad.org

### و المنافع المنافع

# ويباچه

وجه تصنيف:

ندوه كى تعليم كا آخرى سال تقا علام ذخشرى كى كشاف ييل سورة آل عمران درى ييل تقى مومنين الل كتاب كے متعلق جب كوئى آيت سامنے آتى تواس كے شان زول اور مصداق كے سلسله ييل بربار حضرت عبدالله بن سلام يا ايك دواور سحا في كانام آتا - جب سورة كى آخرى آيت ميل باربار حضرت عبدالله بن سلام يا ايك دواور سحا في كانام آتا - جب سورة كى آخرى آيت من أهل الم كِنَابِ لَمَن يُونْ مِن بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلْدُكُمُ وَمَا أُنْزِلَ اللهِ مَن أَهُلُ الْدِكَابُ الْمَن يُونْ مِن بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهِ مَا أُنْزِلَ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن المَن المَن المَن اللهِ مَن اللهِ مَن المَن مَن المَن المَن مَن المَن مَن المَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن المَن مَن مَن ال

"اہلِ کتاب میں ہے بعض ہیں ، جواللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ،اس پر یقین رکھتے ہیں"۔ نازل کی گئی ،اس پر یقین رکھتے ہیں"۔

کی تفییر شروع تو حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ اصحة النجا ٹی اور حبشہ اور نجران کے وفود کا ذکر بھی آیا۔ اس وقت میرے دل میں بیہ سوال پیدا ہوا کہ تفییر کی جتنی کتا ہیں اب تک نظرے گزر چکی ہیں ، ان سب میں بیہ چیز مشترک ہے کہ جن مونین اہل کتاب کا ذکر آتا ہے تو ارباب تفییر دو چار مخصوص اہل کتاب صحابہ کے علاوہ کی اور کے نام کا ذکر نہیں کرتے ، تو آخراس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنی اس خلش کا اظہار حضرت الاستاد جتاب مولا نا شاہ طیم عطاصا حب کیا۔ انہوں نے ندکورہ ناموں کے علاوہ دو چار اور نام بتائے۔ اس وقت میں خاموش ہوگیا ، اتفاق سے ای روزیااس کے دوسرے دو زبخاری شریف کے درس میں بیہ صدیث

" لو ١ من بي عشرة من اليهود لأ من بي اليهود"

"اگردس يهود بھى مجھ پرايمان التي توان كى كافى تعدادايمان لے آتى"۔

سامنے آئی ، (حضرت شاہ صاحب ہی کے یہاں بخاری کا درس بھی تھا)۔ میں نے ان سے پھر دریافت کیا کہ دس یہود بھی ایمان نہیں لائے تھے؟ بیتو اسلام کی بڑی نا کا می اور بےاثری کی دلیل ہے کہ اس نے اہلِ کتاب میں کوئی مقبولیت حاصل نہیں گی۔ جبکہ وہ اس سے بڑی حد تک قریب بھی تھے لیے۔ شاہ صاحب نے ارفٹاد فر مایا کہ اس سے بہت زیادہ اہلِ کتاب یعنی یہود و نصار کی ایمان لائے تھے۔ اس حدیث میں عام یہود نہیں، بلکہ علاء اور خواص مراد ہیں ہے۔ اس جو اب سے گوتھوڑی تی تسکین ضرور ہوگئی ، لیکن پورے طور پر میری خلش رفع نہیں ہوئی اور بالآخر عہد طالب علمی کی یہی خلش اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہوئی۔

ندوہ کی تعلیم کے ختم کرنے کے بعد جب میں دار المصنفین آیا تو رہ رہ کر بیظش مجھے بے چین کرتی تھی۔ اتفاق ہے ایک نیم بڑا بن ہشام دیکھ رہاتھا کے غزوہ بی قریظہ اور غزوہ بی نفیر کے سلسلہ میں دو چاراہل کتاب صحابہ کے ناموں پر نظر پڑی۔ اس سے مجھے مزید تسکین ہوئی۔ میں نے استاذ الاسما تذہ حضرت سید صاحب قبلہ سے دریافت کی کہ کیا اہل کتاب صحابہ کے مالات کہیں کیجا تو نہیں ملیں گے ، ہاں ہشام سہلی اور حالات کہیں گیجا تو نہیں ملیں گے ، ہاں ہشام ، بیلی اور دوسری سیرکی کتابوں کا مطالعہ کروتو متفرق طور پران کے نام اور حالات مل جائیں گے۔ میں نے تلاش وجتی شروع کردی۔

بہت دنوں تک مغازی سیر کی کتابوں کی ورق گردانی کرتارہا لیکن میں نے اپنے ذہن میں جوطویل خاکہ بنایا تھا ،اس میں رنگ بھرنے کا خاطر خواہ سامان ان کتابوں ہے بہم نہ بہنچ سکا۔ پھریہ خیال بیدا ہوا کہ طبقات در جال کی کتابیں دیکھی جائیں۔ پہلے تو اس بخر ذخار میں گوہر مقصود پر طبیعت خیال بیدا ہوا کہ طبقات در جال کی کتابیں دیکھی جائیں۔ پہلے تو اس بخر ذخار میں گوہر مقصود پر طبیعت آمادہ نہیں ہوئی الیکن پھر اللہ تعالی نے ہمت عطافر مائی اور تحقیق و تلاش شروع کردی۔ برسوں کی محنت و جانف شانی کے بعد جو کچھ حاصل ہو سکا، وہ پیش کش ناظرین ہے۔

آخذ! سیر کے بعدرجال کی کتابوں میں سب پہلے حافظ ذہبی کی" تجریدا ساءالصحابہ" شروع ہے آخر تک پڑھی۔ پھراستیعاب اور اسدالغابہ اور ان سب کے بعد اصابہ کی ورق گردانی کی۔ اس سلسلہ میں قبائل اور مقامات کی تحقیق کی ضرورت پڑی ، تو اس کے لئے کتاب الانساب سمعانی اور مجم البلدان کی طرف رجوع کیا گیا۔

ا بعد میں بیلم ہوا کہ ای حدیث کے بیش نظر بعض متشرقین خصوصیت ہے تاریخ الیہود کے مصنف اسرائیل ولفنسوں نے بیٹا بت کیا ہے کہ یہود میں اسلام بہت زیادہ غیر مقبول رہا۔ (ص ۲۷)

ع بی جواب عام شراح صدیث حافظ این جر نے دیا ہے۔ واقعات ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ چندسر داران یہود ہی عام یہود کے حلقہ بگوشِ اسلام ہونے میں سدراہ ہے رہے۔ حافظ ابن جر نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔

شروع میں تو یہ کتاب اہلِ کتاب سحابہ کے حالات تک محدود تھی ایکن جب میں نے اصابہ کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کیا تو اس میں بعض اہلِ کتاب تا بعین کے ناموں پر بھی نظر پڑی۔جن کو میں جمع کرتا گیا۔ چونکہ یہ تھوڑے تھے ،اس لئے ان کو بھی اس کتاب کے آخر میں شامل کردیا گیا۔

جن بزرگوں کے اہلِ کتابہ ہونے میں شبہ ہے:

جب تک ال بنیلہ کے کئی ہزرگ کے متعلق مخصوص طور پرمعلوم نہیں ہو گیا کہ وہ اہلِ کتاب میں سے تھے ، اُس وقت تک اُن کو فہرست میں نہیں لیا گیا۔ مثلاً ہو تغلب کے متعلق اسد الغابہ میں تصریح ہے کہ

" لان بني تغلب كانوا نطرى "\_

"اس لئے کہ بنوتغلب نصاری تھ"۔ (۱۵ ص۵۵)

اسدالغابه من دوسرى جكدب،

" ان كثيرا من العرب قد تنصر كتغلب". (جد س٢٢٢)

''بہت ہے مِ بی قبائل میسائی ہو گئے تھے۔مثلاً تغلب''۔

لیکن بہت ہے تغلبوں کواس فہرست میں اس لئے نہیں لیا گیا کہ خاص طور پران کے عیسائی ہونے کی کوئی تصریح نہیں ال کی۔ عیسائی ہونے کی کوئی تصریح نہیں ال کی۔

ای طرح حضرت تمیم داری شام کد ہندالے تصاور شام میں عموماً عیسائی ہی آباد تھے۔ حضرت تمیم داری جب خدمتِ نبوی میں آئے تو ان کے ایلِ خاندان کا ایک دفد بھی ان کے ساتھ تھا۔ لیکن ان سب میں صرف حضرت تمیم "اور ان کی ایک عزیزہ کو اس فہرست میں لیا گیا۔ اس لئے کہ دوسروں کے عیسائی ہونے کی کوئی تصریح نہیں مل کی۔

ای طرح مصر کے بطی عام طور پر عیسائی تھے لیکن بہت ہے بطی صحابہ کواس لئے چھوڑ دیا گیا کہان کی قومی نسبت کے علاوہ اور کوئی ثبوت ان کے عیسائی ہونے کانہیں مل کا۔

جن بزرگوں کے اہلِ کتاب ہونے میں شبہ ہان کے نام درج کئے جاتے ہیں: ا۔ ابو ہندالداری

یہ حضرت تمیم داری ؓ کے چچا زاد بھائی تھے۔معلوم نہیں ، انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی یانہیں۔

٢\_ احمد بن عبدالله بن سلام

ان کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے لیکن رجال کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کے دوصا جبرادوں حضرت یوسف اور حضرت محمد کانام تو فدکور ہے، جو شرف صحابیت سے بھی بہرہ ور تھے، لیکن احمد نام کے کسی صاحبز ادے کا تذکرہ نہیں ال سکا۔ ہوسکتا ہے کہ بیٹھر کی تصحیف ہو۔ واللہ اعلم

٣\_ تبع بن امرة كعب الاحبار

بيكعب احبار كربيب تق

۳۔ ذکوان بن یامین

ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔

۵\_ سلمه بن سعد

اصابیمی ہے کہ بید حضرت شعیب کی قوم سے تھے۔

٢\_ سلمه بن عياض

ان كاشعار عية جلتا كريدال كتاب من عصي الكن تصري نبيل ملتي-

۷۔ فیروزالدیلمی

كسرى كاسير تتے ممكن بكدوى ميسائى مول-

٨\_ ابن التيهان

ابن ندیم نے ان کواہلِ کتاب میں شارکیا ہے۔ اگراس سے مراد ابواہشم بن المتیبان ہیں تو وہول کتاب میں ان کا تذکرہ وہول کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں ماتا۔ نہیں ماتا۔

9۔ اُم کمہا جرالرومیة رومیکی نبست کی دجہ سے ان کی عیسائی ہونے کا امکان ہے۔

•ا۔ این جریج تابعی

تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں ان کوردمی بتایا گیا ہے۔ چنانچہای بناپر صاحب فخر الاسلام نے ان کونصر آنی لکھا ہے ۔ پنانچہای بناپر صاحب فخر الاسلام نے ان کونصر آنی لکھا ہے ۔ کیکن اس قومی نسبت کے علاوہ ان کے عیسائی ہونے کا اور کوئی ثبوت رجال کی کتابوں میں نہیں مل سکا۔ اس لئے ان کا نام اس فرست میں لیا گیا ہے۔

اار انبة عمصفيه

ابن سعد نے طبقات میں اور امام محمد نے السیر الکبیر میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام محمد نے السیر الکبیر میں ان کی آیک چھازاد بہن گرفتار ہوئیں ۔ حضرت صفیہ مصالح کے تحت آپ نے ان کوان سے واپس لے حضرت دحیہ کلی کے حصے میں آئی تھیں ، مگر بعض اہم مصالح کے تحت آپ نے ان کوان سے واپس لے لیا اور ان کے بجائے ان کی چھازاد بہن کو آئیس وے دیا۔ چونکہ ان کے اسلام لانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے ، اس لئے ہم نے ان کا ذکر اس فہرست میں نہیں کیا ہے۔ (السیر الکبیر۔ جلداول سے ۱۸۷)

حبشہ کے وفد میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئی اور مشرف باسلام ہوئی ۔اس کے علاوہ نعیم الحجر کے ہاتھ پر جن تذکرہ آچکا ہے، چالیس علائے یہود نے اسلام قبول کیا تھا ہمین افسوس کہ ان کے حالات تو کیا پورے نام بھی سیرور جال کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ ترتیب اور نامول کی تعداد

۔ ۔ کتاب میں پہلے سحابہ کے حالات حروف جمجی کے اعتبار سے درج ہیں۔ پھرائی ترتیب سے تابعین اوران کے بعد صحاب<sub>ا</sub>ت اور پھر تابعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پوری کتاب میں تر یسٹھ (۱۳) صحابہ سات (۷) صحابیات اور تیرہ (۱۳) تابعین اور دور (۲) تابعات کے حالات درج ہیں۔ جن میں سے صحابہ میں اس یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ایک یہودی اور ایک میسائی ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے ، جس میں جزیرہ عرب کے یہودی ونصاری کی تاریخ اور ان کے سیاسی ہم نی اور اخلاقی حالات پر تعصیل سے بحث کی گئی ہے۔ آخر میں ایک نقشہ بھی تاریخ اور ان کے مرکزی مقامات اور قبائل کا جائے وقوع دکھایا گیا ہے۔

خادم مجیب ال**لّدند**وی www.ahlehad.org

### المنافح المناز

## مقدمه

کتاب میں بہت سے مقامات اور قبائل کے نام اور یہود ونصاریٰ کی تمدنی اور اخلاقی حالت اور ان کے قبول اور عدم قبول اسلام کے سلسلہ میں متعدد واقعات ایسے سامنے آئیں گے جن کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ جزیرہ عرب کے یہود ونصاریٰ کی تاریخ پرایک نظر ڈالی جائے ، تا کہ موضوع کا پورا پس منظر سامنے آجائے اور کتاب کے بعض گوشے جو اس سے تھنہ کیان رہ جاتے ہیں وہ واضح ہوجا کیں۔

ای ضرورت کے ماتحت یہاں یہود ونصاریٰ کی تدنی، ندہبی اوراخلاقی حالت کا ایک مختر خاکہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن جونکہ اس میں قصداً استقصاد اوراعتواء کے بجائے اختصار سے کام لیا گیا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ موضوع کے بعض پہلوپور کے طور پر سامنے نہ آسکیں۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی فروگذاشت ہوئی ہوتو اہل علم ہے درخواست ہے کہ وہ مجھے اس پرمتنب فرما کرمنون کرم فرما کیں ، وفوق کل ذی علم علیم ۔

عام طور پر یہ مجھا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب کے باشندوں کا دنیا کے دوسر سے ملکوں اور قوموں سے کوئی خاص تعلق نہ تھا اور نہ انہوں نے کسی ملک یا کسی قوم کا کوئی اثر قبول کیا تھا۔
لیکن جزیرہ عرب کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سے نہیں معلوم ہوتی۔ بلکہ اس کے برعکس یہ بہتہ چاتا ہے کہ عربوں کے سیامی ہمتہ فی اور تجارتی ہرتم کے تعلقات ان کے پڑوی ملکوں اور قوموں سے تھا اور موں کے آپس کے اختلاط اور ارتباط اور ان کے باہمی سیامی اور تدنی تعلقات کے جو اثر ات ایک دوسرے یہ پڑے ہیں، وہ سب اہل عرب پر بھی پڑے تھے۔

عربول اوردوسر ملكول اورقومول مين بالهم اختلاط اور تعلقات كتين بزيذ ريع يهته

- ا۔ تجارت
- ۲۔ ایران ورُوم کے ماتحت عربول کی سرحدی حکومتیں یعنی غسان اور جیرہ وغیرہ ۔
  - س\_ ببودیت اور نفرانیت

را کی دونوں شقیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔اس لئے صرف تیسری شق کے متعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق ہم پیش کرتے ہیں۔اس میں دکھانا ہے کہ جزیرہ عرب میں ان مذاہب کی ابتداء کب سے ہوئی اور ان کو یہاں کیا کامیابی حاصل ہوئی۔ کن قبائل نے انہیں قبول کیا اور ان کے مرکزی مقامات کون کون سے تھے اور عہد جاہلیت میں عربوں کی ندہجی اور تدنی پران قبائل کا کیا کا اثر پڑا اور پھر اسلام کے بعد مسلمانوں بران کے کیا اثر ات پڑے اور انہوں نے مسلمانوں سے کیا اثر ات قبول کئے بھر مجملاً یہ بھی ذکر آئے گا کہ ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے بعد ان کی اخلاقی حالت اور دبی سطح کیا تھی اور قرآن مجیدنے اس کے متعلق کیا اشارے کئے ہیں۔

مؤخر الذكرشق میں سے پہلے ہم يہوديت ، اس كے بعد نفرانيت كى تاريخ بيان

کریں گے۔

## איפנ

يهوديت

جزیرہ عرب میں یہود ای تاریخ دو دوروں پر منقسم ہے۔ پہلا دور موں تم جے یہود بائدہ کادور کہا جاتا ہے۔ اور دوسرادور موں تم سے ظہور اسلام تک۔ پہلے دور میں جو یہود جزیرہ عرب آئے ،ان کے متعلق قدیم محیفوں اور عربی تاریخوں میں متعددر وابیتیں ملتی ہیں، لیکن سے محطور سے نہیں بتایا جاسکتا کہ کب سے ان کو وجود یہاں ملتا ہے۔ بعض عربی تاریخوں کی روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جاز میں ان کی آمد حضرت موی تا کے زمانہ یعنی موسی تام سے ہی شروع ہوگی تھی۔ یا قوت نے مجم البلدان میں مدینہ کے باشندوں کا تذکرہ کر تے ہوئے کہا ہے ۔

"حين اظهره الله تعالى (موسى) على فرعون فوطى الشام واهلك من كان بها منهم ثم بعث بعثاً آخر الى الحجاز الى العماليق وامرهم ان لا يستبقوا احدًا ممن بلغ الحكم الا من دخل فى دينة فقد موا عليهم فقاتلوهم وقتلوا ملكهم لارقم عليهم فقاتلوهم وقتلوا ملكهم لارقم واسروا ابناله شابًا جميلا كا حسن من رأى فى زمانه فضوابه عن القتل وقالوا نستحيه حتى تقدم به على موسى فيرى فيه رايه فاقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل قد رمهم فلما قربوا وسمع بنو اسرائيل بذلك تلقوهم واستلوهم عن اخبارهم فاخبروهم بما

دوسرا گروہ ہمیں حضرت موی ہے پہلے بنی اسرائیل نہیں بلکدان کے اُمتی اور مانے والے جواس وقت یہود کے نام سے مشہور ہیں،ان سے بحث کرنی ہے۔اس لئے ہم نے ہرجگہ یہود ہی کالفظ استعمال کیا ہے،اس لئے غلط نہی نہ ہونی چاہئے۔قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ان کے قدیم اورجد یددونوں ناموں سے کیا گیا ہے۔

ا ای وقت حضرت موی یکی مانے والے کو یہود کہا جاتا تھا۔ لیکن ان کا قدیم اوراصلی نام بنی اسرائیل تھا۔ (یعنی حضرت یعقوب جن کا عبرانی نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد) بنی اسرائیل کے بجائے ان کا نام یہود حضرت موی یکی بہت بعد عالبًا حضرت سلیمان کے بعد پڑا۔ حضرت سلیمان کے بعد یہود دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ موحد تھا۔ یہ گروہ حضرت سلیمان کے فرزندولی عہد کے ماتحت تھا۔ اصل میں یہود ان بی کا لقب تھا۔ اس لئے یہود کا لفظ ہود سے مشتق ہے۔ جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ، اس لئے ان کا نام یہود پڑگیا۔ واللہ اعلم

فتح الله عليهم قالوا فما هذا الفتى الذى معلم فاخبروهم بقصة فقالوا ان هذه معصية منكم لمخالفتكم امرنبيكم والله لادخلتم علينا بلادنا ابدا فحالوا بينهم وبين الشام فقال ذالك الحيش مابلد اذا منعتم بلد كم خيرلكم من البلذى فتحتموه وقتلتم اهله نارجعوا اليه فعادوا اليها فاقاموا بها فهذا كان اول سكنى اليهود الحجاز والمدينة "\_ (جدر \_ صحر)

" جب اللہ نے حضرت مویٰ " کوفو عون پر غالب کیا تو انہوں نے فرعون کے اعوان دانسار کوختم کرنے کے بعد ایک فوج جاز تھا لیں اس کے علاوہ ہر بالغ کوختم کردیا دیا کہ ان میں سے جولوگ دین میں داخل ہوجا ئیں ، ان کے علاوہ ہر بالغ کوختم کردیا جائے۔ چنا تجیدہ فوج تجاز گی اور اس کو تھالقہ پر غلبہ حاصل ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ ارقم قتل جائے۔ چنا تجیدہ فوج ہون جاز گی اور اس کو تھالقہ پر غلبہ حاصل ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ ارقم قتل کیا گیا۔ اس کا ایک لڑکا گرفقار ہوا چونکہ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھا، اس لئے فوج اس کو اپنے ساتھ شام لیتی آئی۔ اس لڑکے کے بارے میں وہ فور کررہ ہے تھے کہ حضرت مویٰ " کی وفات ہو چکی تھی۔ بنواسرائیل نے فوج سے جاز کے حالات دریا فت کے ۔ انہوں نے اپنی فتح کا واقعہ ان کے سامنے سُنایا۔ پھر اس نوجوان کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے صورت حال بتائی۔ اس پر بنواسرائیل فوج پر فقا ہوئے کہ تم نے دریا فت کیا تھا میں دافل ہوں کے خوا کی خلاف ورزی کی ، اس لئے تم شام میں نہیں رہ سے ۔ چنا نچہ وہ جوا شام میں نہیں ہو سکے۔ بیصورت حال د کھی کرفوج کے سردار نے کہا کہ فوجیو! شام میں دافل نہیں ہو سکے۔ بیصورت حال د کھی کرفوج کے سردار نے کہا کہ فوجیو! شام میں داخل نہیں ہو سکے۔ بیصورت حال د کھی کرفوج کے سردار نے کہا کہ فوجیو! شام میں داخل نہیں ہو۔ کی یہ بہتر ہیں واپس جلو۔ چنا نچہ وہ تجاز وہیں واپس آبادہ وگئی در دیس آبادہ وہوگئی در دیس سے در دو میں واپس آبادہ وگئی در دیس آبادہ ویکن کے دیسورت حال در دیس کے دیس واپس آبادہ وگئی در دیس واپس آبادہ وگئی در دیس واپس آبادہ وگئی در دیسورت کے دیسورت حال در دیس کے دیسورت حال در دیس کی سرز میں بہتر وہ بیس واپس آبادہ وگئی در آبادہ وگئی دیسورت کے دیسورت کی در اس کے دیسورت کی دیسورت کی در دیسورت کی در دیسورت کی دیسورت کی در میسورت کی دیسورت کی دیسورت کی در دیسورت کی دیسورت کی در دیسورت کی دیسورت کی در دیسورت کی

اس روایت کے متعلق تاریخ الیہود کے مصنف اسرائیل دلفنسون نے لکھا ہے کہ یہ روایت قابلِ اعتبار نہیں ہے۔اس لئے صحف قدیم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تر دید کے لئے صرف اتنا ثبوت کافی نہیں ہے کہ 'صحفِ قدیم میں اس کا تذکر ہنہیں ہے''۔

لے حجاز میں اس وفت عمالقہ کی حکومت تھی ، جن کاظلم وستم فرعون ہے کچھ کم نہ تھا۔ ع اس روایت کواغانی نے ( جلداا \_ص ۹۱ ) میں اور سمہو دی نے وفا الوفاء ( ص ۱۱۱ ) میں اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ ( جلد ۲ ےص ۲۸۷ ) میں نقل کیا ہے ۔

بہت ہے ایسے قدیم تاریخی واقعات ملیں گے، جومسلمات کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ گرصحف قدیم ان کے تذکرہ سے خالی ہیں ہتو کیا ہیس بنا قابلِ اعتبار ہیں؟ اور پھرمصنف کو بھی ہے کہ معالیہ ہے کہ ہار کیا ہے کہ معالیہ ہے کہ معالیہ ہے کہ ہار کیا ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہار کیا ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہار کیا ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہے کہ ہار کیا ہا

کے بعد جزیرہ عرب میں یہود کی دوسری آ مشمعون کی بھرت قرار پاسکتی ہے۔اس کے متعلق صحفِ قدیم کابیان ہے کہ وہ جراگاہ کی تلاش کے لئے طور سینا تک گئے اور وہاں ان سے اور قبائل معان سے جودہاں کے قدیم باشندے تھے جنگ ہوئی، جس میں بی شمعون عالب رہے۔وہ پورابیان معان سے جودہاں کے قدیم باشندے تھے جنگ ہوئی، جس میں بی شمعون عالب رہے۔وہ پورابیان

۳۸۔ یہ جن کے نام فدکور ہوئے اپنے اپنے گھرانے کے سردار تھے اور ان کا آبائی گھرانہ بہت بڑھ گیا۔

اور وہ جدور کی درآ مدتک اس وادی سے بورب تک اپنے گلوں کے لئے جراگاہ ڈھونڈ صنے گئے۔

۴۰۔ وہاں انہوں نے سخری اور اچھی چراگاہ پائی کہ وہ زمین وسیع اور چکنی اور سکھ کی جگہ تھی۔ آ حام کے لوگ قدیم مدت سے اس میں رہتے تھے۔

الله۔ اوروہ جن کے نام لکھے گئے ہیں، شاید یہوداور جن کے دنوں میں چڑھآئے اور انہوں نے اس کے بڑاؤ پر قبضہ کیا اور معوینم علی جووہاں ملے آل کیا۔ ایسا کہ وہ آج کے دن تک نابود ہیں اور ان کے گھروں میں آپ رہے، کیونکہ ان کے گلے کے لئے وہاں چرائی تھی۔

۳۲۔ اوران میں سے بعنی بنوشمعون کے بیٹوں میں سے پانچ سومرد شعیر کے پہاڑ پر گئے اور یسعی کے خلطیا ہ اور نعر ماہ اور رفایا ہ اورغریئیل ان کے سر دار تھے ۔

ا ال روایت کونا قابلِ اعتبار ظهرانے میں مصنف کی غلط نبی کا سبب شاید بیہ ہوکداس روایت کا مآخذاس نے صرف اغانی کو سمجھا ہے۔ حالانکہ دوسری مستند کتابول جن کا تذکرہ اُو پر آ چکا ہے، ان میں بھی بیردوایت موجود ہے۔
ع معونیم لیعنی قبائل معان یا معین جو مکہ اور بیٹر ب کے اطراف میں آباد تھے۔ تاریخ الیہود (ص۵) اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل عالب رہے اور انہوں نے معان کول ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل عالب رہے اور انہوں نے معان کول کرے اس خین پر قبضہ کر لیا۔ بیقبائل عرب کے بہت قدیم قبائل ہیں۔ انہوں نے کئی برس تک جزیرہ عرب میں حکومت کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے ارض القرآن ، جلد اول۔

سسے میں۔ اوران باقی عمالیقوں کوجو بھاگ نکلے تھے لکی اور آج کے دن تک وہاں بستے ہیں۔ (تواریخ اول باب م)

ال جرت کی سند کی تعیین میں اختلاف ہے۔ ڈوزی (DOZIY) نے اپنی کتاب "بی اسرائیل مکد میں "میں بیٹا ہے کہ یہ جرت حضرت داؤڈ کے زمانہ سے کچھ پہلے یعنی معنانی تام کے قریب ہوئی۔ لیکن مارگولیتھ (MORGOLOUTH) نے ڈوزی سے اختلاف کیا ہے اور اپنی کتاب "عربوں اور بنی اسرائیل کے تعلقات "میں بیٹا بت کیا ہے کہ یہ ججرت حزقیل کے وقت میں ہوئی ، جنہوں نے 191 تام سے کالے تن تک بلاد یہود پر حکومت کی ہے۔

خود بائل کے مترجمین نے اس ہجرت کے سند کی جوتعین کی ہے،اس سے بھی مار گولیتھ کے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کو ہائے ت ہکا واقعہ قرار دیا ہے۔

تاریخ الیہود کے مصنف کاخیال ہے کہ کم از کم اس بھرت کازمانہ بہ الی تم ہے۔لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ غالبًا اس نے بیرائے اس لئے قائم کی ہے کہ بائبل میں اس واقعہ کا سنہ تو ہائے ہیں مرج ہے،لیکن اس واقعہ سے پہلے اور بعد کے جتنے واقعات ہیں وہ سب بوسل تن مرج ہے۔ کے تت درج ہیں۔صرف اس واقعہ کے سامنے ہائے تا ہورج ہے۔

بہرحال اس سے اتناتو ٹابت ہوتا ہے کہ موں قرم ہے پہلے معون عرب میں آباد ہو چکے سے ۔ اس انکار کردیا ہے۔ لیکن سے ۔ اس انکار کردیا ہے۔ لیکن سے ۔ اس انکار کردیا ہے۔ لیکن سے ۔ اس ان کے دیکو سے انکار کردیا ہے۔ لیکن کتاب پوشع بن نون کے دیکھنے سے ان کے خیال کی تر دید ہوجاتی ہے۔ اس میں ان قبائل کے نام اور ان کے جائے قیام کے حدود مفصل درج ہیں ا۔

اس کے علاوہ صحفِ قدیم کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب تاجر برابر کنعان اور بی اسرائیل کے دوسر ہے شہروں تک سامانِ تجارت لے کر جایا کرتے تصاور یہود تجارسا تک برابر تجارتی سفر کرتے رہے تھے اور یہود اور عمالقہ اور عرب کا ذکر آچکا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد بار عمالقہ اور عربی قبائل میں لڑائیاں ہوئی ہیں سے جو یہود کے عرب میں متوطن ہونے کا بڑا سبب ہوئیں۔

بر من عرض ان ہی ندکورہ اسباب کی بناپر تجاز میں یہودگی آ اللہ دفت اور بود باش شروع ہوئی لیکن اس دور کے یہود کے تاریخی آثار باقی نہیں رہ گئے ہیں۔اس لئے ان کو یہود بائدہ (یعنی من جانے والے) کہاجا تا ہے۔

دوسرادور:

( دوسرے دور میں جو یہود حجاز آئے ، وہ زیادہ تر شام وفلسطین کے باشندے تھے۔ وہ کیا اسباب تھے جن کی بناپر انہوں نے اپنے سر سبز وشاداب وطن کو چھوڑ کر جزیر ہُ عرب جیسی ہے آب و گیاہ سرز مین کا رُخ کیا۔ ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے ۔ مختفر طور پر ان کی ہجرت کے تین قوی سیب یہ تھے۔

ا۔ فلطین میں یہود کی آباد می بہت زیادہ بڑھ گئ تھی۔ چنانچہ اس وقت ان کی تعداد چالیس لا کھ بتائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسطین جیسی چھوٹی جگہ میں اتنی کثیر آباد می کا فراغت اور خوشحالی کے ساتھ رہنا اور پھراس کے ذرائع معاش کا مہیا ہونا دشوار ہوگا۔ اس لئے عرب اور عراق کا رُخ کرتے تھے، جہال کی آباد کی اُن کے رقبہ کے اعتبار سے بہت کم تھی اور پھر جیسا کہ اُو پر ذکر آ چکا ہے، یہود کی آبادیاں متفرق طور سے جزیرہ عرب میں پھیلی ہوئی تھیں جو یہاں ان کی آبد کا ایک بڑا سبب بن گئیں۔

۲۔ پہلی صدی ہجری میں رومیوں نے متعدد بار فلسطین پرحملہ کیا۔ یہاں تک کہ یہود کو زمامِ حکومت ان کے ہاتھ میں دے دینا پڑی لیکن ظاہر ہے کہ لطین یہود کا صرف وطن ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان کی سب سے مقدی عبادت گاہ بھی تھی ۔ اس لئے وہ چین سے نہیں بیٹھے اور بغاوت کے فتنے برابراُ ٹھاتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں نے ان پر ہر تیم کے ظلم تو ڑنے شروع کر دیئے۔ اب ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں تھا کہ فلسطین چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ۔ جس کے لئے ان کو سب سے قریب آزاد ہر زمین جزیرہ عرب کی مل سکتی تھی ا۔

سا۔ اس کے بعد پہلی صدی ،بری یعنی ولے میں رومیوں اور یہودیوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔جس میں پورافلسطین تدوبالا ہوگیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کی مشہور عبادت کا ہیں تک برباد کردی گئیں۔اس جنگ میں یہودیوں کوشکست اٹھانا پڑی اور اس شکست کے بعد خاص طور سے ان کے قافل طین سے نکلنے لگے اور ان کو جہاں جائے پناہ کی ، وہاں چلے گئے۔ان تارکین وطن میں ان کے قافل طین سے نکلنے لگے اور ان کو جہاں جائے پناہ کی ، وہاں چلے گئے۔ان تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد نے عرب کا رُخ کیا۔ جہاں ایک کثیر تعداد میں یہود پہلے سے موجود تھے۔ یہودی اس جہرت کی پوری تفصیل یہودی مؤرخ یوسف جوان جنگوں میں شریک بھی رہا ہے ،اس کے بیان سے معلوم ہوتی ہے ۔

کو ای موں اور یہودیوں کی جنگ اور یہود کی جزیرہ عرب کی طرف ہجرت کے متعلق بہت ی مفید باتیں عربی مصادر میں بھی مل جاتی ہیں۔ چنانچہ صاحب اغانی نے بنوقر بظہ اور بنونضیر کی ہجرت کے سلسلہ میں لکھا ہے : کہ

"لما ظهرت الروم على بنى اسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم ونكحوا نساء هم خرج بنو نضير بنو قريظة وبنو هدل هاربين منهم الى من بالحجاز من بنى اسرائيل" لي

"جبردميول في شام كے بنواسرائيل (يهود) پرغلبه پاياتوان كوخوب بربادكيا،ان كولل كيا۔ ان كى عورتوں كواپ حباله عقد ميں لے آئے۔اس ظلم وستم سے بچنے كے لئے، بنوظير، بنوقر يظه اور بنو مدل وغيره حجاز ميں اپ دوسرے يہودى بھائيوں كے يہاں چلے آئے"۔

بہرنوع یہی اسباب تھے جن کی بنایر یہود جاز میں آئے۔

جزیرہ عرب بی طبعی تقسیم کی بناء پرتو کئی حصوں پر مشتمل ہے، کین تمرنی اور سیاسی اعتبار سے دو حصوں میں منقسم ہے، جاز اور بمن اب تک زیادہ تربحث حجاز میں یہود کی آمداور اس سے ان کے قدیم وجد بد تعلقات پرتھی ایک نظر قدیم وجد بد تعلقات پرتھی ایک نظر ڈال لینا جا ہے ہیں۔ دور سے حصہ بمن سے یہود کے تعلقات پرتھی ایک نظر ڈال لینا جا ہے ہیں۔

يمن ميں يہوديت :

یمن گوجزیرهٔ عرب ہی کا حصہ ہے، لیکن سیاسی اور تجارتی اہمیت کے اعتبار سے ہمیشہ وہ ایک مستقل ملک رہا ہے۔اس کی اہمیت کی بناپراس کا تذکرہ ہم علیجلد ہ کرتے ہیں۔

اہلِ بمن سے بھی بہود کے تعلقات قدیم زمانہ سے شروع ہو چکے ہیں۔اُوپر آ چکا ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت یعنی موسلے قام میں عرب اور یہود میں تجارت ہوتی تھی جس کاسب سے بڑا مرکز سباتھا، جو یمن کا دارالسلطنت تھا۔

اس کےعلاوہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا جوواقعہ ذکر فرمایا گیا ہے،اس سے بھی یہوداور اہلِ یمن کے تعلقات برکافی روشن پڑتی ہے۔ معین جو یمن کے بچ میں واقع تھا،اس کا تذکرہ تحریری طور پر ۲۰۰۰ ن میں ملتا ہے ۔

ا اعانی بلده اص ۹۰۵ علی تاریخ دوم آیت ۲۱ میری تی یافته حکومت تھی بدی اثری تحقیقات نے اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات فراہم کردیے ہیں۔

یمن میں یہودیت کواصل فروغ حمیری حکومت کے بعد ہوا۔ اس لئے کہ یہودیت حمیری حکومت کے بعد ہوا۔ اس لئے کہ یہودیت حمیری حکومت کا تقریباً سرکاری ندہب ہوگیا تھا۔ اس کے فرمانرواؤں میں ایک ستارہ پرست، ایک دوعیسائی، بقیہ سب یہود تھے۔ لیکن حمیری حکومت کی ابتداء کب ہوئی، اس کے بارے میں مؤرخین کی بہت مختلف اور متضادرا نمیں ہیں۔

حضرت الاستاذ سیدسلیمان صاحب ندوی نے ارض القرآن میں اس پر فقط کوشکی ہے۔ واکٹر ہالو لے نے اس کی ابتداء مال تی مقرار دی ہے۔ لیکن سید صاحب نے اس پر نقد کیا ہے اور مختلف دلائل سے بیٹا بہت کی ہے کہ جمیری حکومت کی ابتداء میاتی ہے آئے ہیں بردھتی ۔ بہرنوع اس مختلف دلائل سے بیٹا بہت کے دوسری صدی قبل مسے یا پہلی صدی کے وسط میں بین میں بہودیت کوفروغ ہونا شروع ہوگیا تھا اور ۵۵۰ برس تک وہاں اس کوفروغ حاصل رہا۔ لیکن جمیری حکومت کے آخری فرمانروا فرونو اس کی موت ۵۲۵ء کے بعد یمن میں بہودیت کا زورٹوٹ گیا اور اس کی جگہ عیسائیت نے لے لی، خس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔

جزيرة عرب مين يهوديت كاذكركرت موئ يعقو في في كلها : كه " فاما من تهود منهم فاليمن باسرها " لي

"جزیره عرب میں جولوگ یہودی ہوئے ،ان میں یمن بھی ہے۔ یمن پورے کا پورا یہودی تھا"۔
پھراس کے بعد یعقو بی نے یمن میں یہودیت کی ابتداء کے سلسلہ میں لکھا ہے: کہ
"کان تبع حمل حبرین من احبار الیہود الی الیمن فابطل الارثان و
تھود من بالیمن "عید (جلدادل میں ۲۹۸)

"ملک تبع نے دو یہووی عالموں کو یمن بھیجا، انہوں نے وہاں سے بُت پرسی کومٹایا اور ان کے اثر سے یمن کے باشندوں نے یہودیت قبول کرلی"۔

جدیداثری تحقیقات کے مطابق تبابعہ کازمانہ تیسری صدی عیسوی ہے آ گے ہیں بڑھتا۔اس لئے یعقوبی کے بیان کے مطابق یمن میں یہودیت کو پورافروغ تیسری صدی میں ہوا

اُوپریمن میں یہودیت کی جوقد امت دکھائی گئے ہے، اس سے یہ بیان کچھ مختلف معلوم ہوتا ہے۔ گراس میں تضاد ہیں ہے۔ مکن ہے کہ وہاں یہودیت بہت قدیم زمانے سے موجود ہو مگراہل یمن کاوہ عام مذہب تیسری صدی میں ہوا ہو۔

كياعرب كے يہود ہجرت كر كے ہيں آئے تھے ؟

''بیجذام کی ایک شاخ تھی ، گریدیہودی ہوگئے تھے اور جہال بیآ باد ہوئے ،اس مقام کا نام نضیر تھا۔اس لئے وہ اس نام سے مشہور ہو گئے''۔

پر ہوقر بظ کے متعلق لکھتا ہے:

"وهى فخذ من جذام اخوة النضير ويقال انهم تهود وافى ايام عأديابن سمنويل ثم نزلوا ابجيل يقال له قريظة فنسبوا اليه "\_ (جدام ٥٣٠٥)

" یہ بھی جذام کی ایک شاخ ہے۔ بنونفیر کے بھائی بند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عادیا بن سموئیل کے زمانہ میں یہودی ہوئے۔ پھر جبل قریظہ کے پاس آباد ہوئے اور ای نسبت سے ان کا یہ نام پڑگیا"۔

جولوگ اس خیال کے موئد ہیں۔ یعقو بی کے بیان کے علاوہ ان کا قیاسی استدلال یہ ہے کہ دنیا کے دوسر سے حصول کے بہودا پنے عادات واطوار اور اپنے تمدنی اثر ات کے اعتبار سے وہاں کے باشندوں سے ہمیشہ ممتاز رہے۔ لیکن عرب کے بہود کسی حیثیت سے بھی عربوں سے ممتاز نہیں تھے اور نہ انہوں نے کوئی تمدنی یا علمی یا دگار چھوڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ عربی ہی جنس سے تھے۔ صرف انہوں نے کسی وجہ سے اپنا نہ ہب تبدیل کر لیا تھا۔

لیکن صرف یعقو بی کے بیان اور فرضی قیاسات پریہ فیصلہ کرلینا کہ عرب کے تمام کے تمام یہودعرب النسل تھے چیے نہیں ہے۔

اُوپرجن واقعات کا تذکرہ آچکا ہے،ان ہی سے اس کی پوری تر دید ہوجاتی ہے۔لیکن اس سلسلہ میں دوتین باتیں قابل لحاظ ہیں:

یعقو بی نے بی قریظہ اور بنونضیر کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ سیجے نہیں ہے۔ انشاء اللہ ان قبائل کے تذکرے کے وقت اس کے دلائل ہم پیش کریں گے۔

ا کہا تھے نہیں ہے کہ عرب کے یہود دنیا کے دوسرے حصول کے یہود سے متازنہیں تھے، یاان کا کوئی تمرنی امیتاز نہیں تھا۔اس گوشہ پر''یہود کے تمرنی اثرات'' کے تحت آئندہ ہم فصل بحث کریں گے۔لیکن یہاں دوایک باتیں سرسری طور سے کہی جاتی ہیں:

پہلی بات تو بہ ہے کہ یہودکود نیا کے کسی گوشہ میں کوئی امتیاز بھی بھی حاصل نہیں تھا۔اس لئے ان کے پاس دواسباب و ذرائع (خصوصیت سے حکومت) موجود ہی نہیں تھے، جن کی بنایر تومیں امتیاز حاصل کرتی ہیں۔اس لئے یہ کہنا سیجے نہیں ہے کہ کہیں بھی متاز تھے۔

دوسری بات سے کہ عرب یہود کوشایدسب سے زیادہ امتیازی حیثیت حاصل تھی۔اس لئے كة رآن نے زيادہ تران عى كے عقائداوراخلاق ومعاملات سے بحث كى ہے۔اس خيال كى زيادہ ترتائد غالبًا يہودي متشرقين نے بھي كى ہے۔ اس سے ان كامقصديہ ہے كةر آن كے ان بيانات كى اہمیت گھٹائی جائے۔جن کاتعلق یہودے ہے لیکن خیال تاریخی حیثیت سے پیجے نہیں ہے۔

یہ بات کہ یہود باہر سے نہیں آئے۔ پورے جزیرہ عرب کے متعلق یہ کہنا سیجے نہیں ہے۔لیکن بیضرور ہے کہ جزیرۂ عرب کے باشندوں کی ایک بڑی آبادی نے یہودیت قبول کر لی تھی۔خصوصیت کے ساتھ یمن کے یہودتو اکثر بیشتر عرب ہی تھے۔اس کئے اس سلسلہ میں سیجے مسلک میہ ہے کہ یہود باہر ہے بھی آئے اور خودعر بول کے بعض قبائل اور افراد نے بھی اے قبول كيا-جن كاتذكره آكے آئے گا۔ خصوصت سے شالی جاز کے يہودزياده ترباہر سے آئے تھے۔ كياعرب كے يہوددنيا ہے منقطع ہو چکے تھے ؟

تاریخ الیہود کے مصنف اسرائیل دلفنوں نے لکھا ہے کہ عراق ،مصر، یونان اور اس کے علاوہ جہاں بھی یہودیوں کی آبادی تھی ، وہاں کے یہود کی تاریخ کا پتہ چاتا ہے۔ بنہیں بلکہ انہوں نے تاریخ میں اپنے سای ووتدنی آثار کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں سے ان کے گونا گوں تعلقات تھے۔لیکن جزیرہ عرب کے یہود دنیا سے بالکل منقطع ہو گئے تھے اور عربوں میں اس طرح کھل مل گئے تھے کہ دونوں کی تہذیب ومعاشرت میں کوئی فرق باقی نہیں تھااور نہ دوسرے ہے مما لک کے یہود کی طرح ان کے کوئی قابل ذکر تدنی اورعلمی آثار موجود تتھے لیکن واقعات کی روشنی میں پیرخیال صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ ا۔ اسٹا ایک بات کہ وہ عربوں میں بالکل گھل مل گئے تھے اور دونوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، بالکلیہ سے جہاں ہود منتشر طور پر موجود تھے۔ وہاں واقعی ان کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی ، جوان کے مرکزی مقامات مثلاً ییڑب، خیبر، وادی القری اور تیاء وغیرہ تھے، وہاں وہ ہرنقط نظر سے عربوں سے ممتاز تھے۔ پوری تفصیل آگے آتی ہے۔

1۔ دنیا کے دوسر ہے حصول سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہ غلط نہی و لی ہی ہے، جیسے کوخود عربوں کے متعلق سیح اللہ تھا۔ لیک تعلق سیح اللہ تعلق نے اور نہ یہود کے متعلق ۔عربوں اور تجازی کی کے یہود کے تجارتی اور معاشرتی تعلقات دوسر ہے ملکوں سے قدیم زمانہ سے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ یمن کے یہود تجارت کی غرض سے برابر شام کا سفر کرتے رہتے تھے۔ جزیرہ عرب کے جینے تجارتی مرکز تھے وہ سب یہود یوں کے قبضہ میں تھے ۔ یمن کی حمیری حکومت اور حبشہ کی عیسائی حکومت کے درمیان آنحضرت کے کی بعث تک برابر سیاسی چشک جاری رہی ۔خصوصیت سے شام کے یہود یوں سے تو بعض معاشرتی تعلقات بھی تھے۔ شام کے یہود یوں سے تو بعض معاشرتی تعلقات بھی تھے۔ شام کے یہود یوں سے تو بعض معاشرتی تعلقات بھی تھے۔ شام کے یہود یوں سے آنخضرت کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔

بنوقینقاع جلاوطن کئے گئو وہ یہاں سے ازراعات جوشام کے علاقہ میں ہے، چلے گئے۔ای طرح دوسرے یہودی قبائل کا بھی شام کی طرف جانا ثابت ہے۔ جاز سے مدینہ کو جو راستہ جاتا ہے،اس شاہراہ پر جتنے مرکزی مقامات تھے،ان میں یہودیوں کی آبادیاں ملتی ہیں اور پھریہ کیے ممکن ہے کہ قریش تو تجارت کے لئے شام تک سفر کریں اور یہود جو جزیرہ عرب کے سب سے زیادہ تا جراور مالدار باشندے تھے،شام کا تجارتی سفرنہ کرتے ہوں۔اور پھر مزید برآں یہ کہ شام بی میں ان کا قبلہ اور سب سے مقدس عبادت خانہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پریہ خیال کرتا تھے۔ نہیں معلوم ہوتا کہ یہود مقطع ہو کر بالکل قبائل زندگی گزار رہے تھے۔

سا۔ ترنی اور علمی حیثیت ہے بھی عرب کے یہودی متاز تھے۔ ان کے ترنی و سیاس اثرات پر بحث آ گے آئے گی۔البتہ علمی حیثیت کے متعلق کچھ باتیں یہاں کہی جاتی ہیں۔

جزیرہ عرب کے یہودی علمی امیتاز کے لئے یہی ثبوت بہت ہے کہ ان میں حضرت عبداللہ این اسلام، حضرت زیر بین سعنہ، حضرت مخزیق محصرت مامون بن یامین، کعب احبار، محر بن کعب القرظی، وہب بن مذبہ جیسے علماء اور کعب بن اشرف اور سموئیل جیسے شعراء موجود تھے۔

حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزاد سے حضرت یوسف نے اپنی ایک علمی یادگار بھی چھوڑی تھی ان کے متعدد مدارس قائم تھے۔خود مدینہ میں بیت المدارس کے نام سے ان کی ایک مشہور درسگاہ تھی۔

جزیرہ عرب میں سب سے زیادہ لکھے پڑھے یہودی ہوتے تھے۔ مدینہ میں غالبًا سب سے پہلے تریکارواج یہودی کے ذریعہ ہوا۔ وہ صرف پی فہبی زبان عبرانی بی نہیں بلکہ عربی ہے جو بی دانتے ہے اور روزم وی زبان بھی عربی ہے جھی بخو بی واقف تھے اور اپنے بچوں کواس کی تعلیم دیتے تھے اور روزم وی زبان بھی یہی تھی۔ یوری تفصیل آگے آئے گی۔

عالبًا یہ یہود ہی کا اثر تھا کہ ظہور اسلام کے وقت متعدد صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ بعض صحابہ تو عربی کے ساتھ عبرانی ہے بھی واقف تھے۔

بہرنوع کے کام حضی ہمیں ہے کہ عرب کے یہود تمدنی اور سیاسی حیثیت سے کوئی ممتاز حیثیت سے کوئی ممتاز حیثیت سے یوں م حیثیت نہیں رکھتے تھے یاوہ علمی حیثیت سے دوسرے مقامات کے یہود سے بہت تھے۔ یہود کے مرکزی مقامات اور ان کے مشہور قبائل:

یوں تو جزیرہ عرب کے ہر حصہ میں یہودیوں کی آبادیاں موجودتھیں ۔لیکن خصوصیت سے شالی عرب سے تمام مرکزی مقامات پر یہود قبائل آباد تصاوران میں اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ان قبائل کے نام ،ان کی آمداور ہجرت کے سلسلہ میں جومعلومات مل سکی ہیں وہ درج ذیل ہیں :

یشرب نظہوراسلام کے وقت جزیرہ عرب میں یہود کی سب سے بڑی آبادی یئر باور خیبر میں تھی اللہ اس لئے سب سے پہلے ان ہی مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یئرب کی وجہ تسمیہ کے سلمہ میں صاحب بچم البلدان نے لکھا ہے کہ یہ یئر ب بن قانیہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نام یئر ب پڑگیا۔ یئر ب بن قانیہ حضرت نوح کی اولا دکی ساتویں بشت میں تھا۔ اگریہ بیان سیح ہے تو بہت قدیم آبادی ہے۔ آنخضرت کی بعثت کے وقت بھی بہی نام رائح تھا۔ گرآپ کے خاب اور طیبہنام رکھا۔ پھرآپ کی بجرت کے بعدوہ مدینة النبی کے نام سے پکارا جانے لگا اور آخر میں بہی نام مخفف ہوکر زبانِ زدو خاص ہوگیا۔

یا بعثت نبوی ہے ایک سوسال پہلے یہودیت کا سب ہے بردام کزیمن تھا لیکن حمیری حکومت کی شکست اور ذونواس کے قتل کے بعد یمن میں یہودیت کی جگہ نصرانیت نے لیے لیکھی تفصیل آ گے آئے گی۔

### مدینه میں جو یہود قبلے آباد تھے۔اس کی تفصیل بیہ :

بنوقر بظر : بینهایت قدیم قبیلہ تھا، جوابے وطن شام کوچھوڑ کریہاں آیا اور وادی مہرزور کے قریبط : بینهایت قدیم قبیلہ تھا، جوابے وطن شام کوچھوڑ کریہاں آیا اور وادی مہرزور کے قریب جومدینہ کے مشرق میں واقع ہے، آباد ہوگیا کی بیدوادی بعد میں ان ہی کے نام سے مشہور ہوگئی اور رفتہ رفتہ ان کی ملک میں آگئی۔

رسول الله وظافر مدینة تشریف لائے تو آپ نے جن قبائل سے معاہدہ کیا تھا ،ان میں ہو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔معاہدہ کی رُوسے مسلمان اور یہودایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے تھے۔لیکن ہے میں انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔اس سے پہلے غزوہ احزاب وغیرہ میں یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر چکے تھے۔اس لئے ان کواس جرم کی سزا بھگتنی پڑی۔حضرت تعلیہ محضرت زید بین سعنہ ،حضرت سعیہ محضرت عطیہ محضرت ریحانہ وغیرہ اہلِ کتاب صحابہ ای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

بنونضیر : اس خاندان نے بھی بنوقر بظہ کے ساتھ ہی اپنا آبائی وطن چھوڑ ااور مدینہ کے جنوب مشرق میں وادی بطحان کے پاس آکر آباد ہوگئے۔ بید بنہ کی سب سے بڑی آبادی تھی۔ یا توت نے بطحان کی تشریح کرتے ہوئے کی بنوں نضیرای وادی کے قریب آکر آباد ہوئے کہ کن ایک جگہ ایک مقام بویرہ کوان کی طرف منسوب کیا ہے اوراس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ۔ کہ ایک مقام بویرہ کوان کی طرف منسوب کیا ہے اوراس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ۔ کہ

" هو موضع منازل بني نضير ".

'' بنونضير کي آبادي اي جگه پر ہے''۔

بویرہ ایک کنوئیں کا نام ہے۔ ہوسکتا ہے یہ کنواں وادی بطحان کے قریب ہی رہا ہو۔ اس بنایر دونوں روایتوں میں کوئی تضاونہیں ہے ہے۔

آنخضرت الله ناس قبیلہ ہے بھی معاہدہ کیا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی معاہدہ شکنی کی اوراس کی پاداش میں سے میں جلاوطن کئے گئے۔ حضرت بخریق ، حضرت یا مین ، حضرت ابوسعید وغیرہ ای قبیلہ سے تھے۔

بنوقینقاع: اس قبلہ کے متعلق یہیں معلوم ہوسکا کہ یہ باہر ہے ہجرت کر کے آیا تھایا یہیں کا کوئی عرب قبلہ تھا۔ جس نے یہودیت قبول کرلی تھی۔ اس قبیلہ کے لوگ عام طور پر صناع ادر

زراعت پیشہ تھے۔خصوصیت ہے آہنگری اور زرگری ان کا خاص پیشہ تھا۔خود ان کا نام بھی ان کے پیشوں کے طرف راہنمائی کرتا ہے۔ قین عربی میں لوہار کہتے ہیں اور قاع اس ہموار اور نرم زمین کو کہتے ہیں، جس میں کھیتی کی جاسکے۔ جن سے ان کی دونوں خصوصیتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مدینہ کے دوسر سے یہودی قبائل کے مقابلہ میں بیزیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ سب سے پہلے اس قبیلہ نے معاہدہ شکنی کی اور اس کے نتیجہ میں جلاوطن کئے گئے۔ مدینہ سے نکل کر ارز عات میں، جو شام کا ایک ضلع ہے، چلے گئے۔

بنو مہل : یقبیلہ بھی بنو قریظہ کے ساتھ اپ وطن سے ہجرت کر کے مدید آیا تھا اور ان ہی کے ساتھ آبادی مہرز در میں آباد ہو گیا تھا۔ یقبیلہ اپنی کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ ہر معاملہ میں بنو قریظہ ہی شریک تھا۔ بعض کتابوں میں اس کا نام بہدلکھا ہوا ہے۔ سمبودی نے لکھا ہے کہ ان کو ہدل اس لئے کہتے تھے کہ عام طور پر ان کے ہونے موٹے اور لئکے ہوئے ہوتے تھے۔ عربی میں ایسے آدی کو ہدل کہتے ہیں کے حضرت اسڈین کعب اور عبداللہ بن سلام ای قبیلہ سے تھے۔ بنوز نباع : یہ قبیلہ بنوقر یظہ سے اس کے تعلق بنوز نباع : یہ قبیلہ بنوقر یظہ ہی کی ایک شاخ اور اس کے ماتحت تھا۔ بنوقر یظہ سے اس کے تعلق کی بنا پر یہ تو معلوم ہے کہ یہ قبیلہ بھی ہجرت کر کے آیا تھا۔ گر اس کی جائے قیام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت رافع " کانسی تعلق اس قبیلہ سے تھا۔

یر ب کے دوسرے یہودی قبائل:

ندکورہ قبائل کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور بھی متعدد یہودی قبائل تھے، جن کوخودکوئی متعدد یہودی قبائل کے بابند تھے۔ مثلاً بنو متاز حیثیت حاصل نہیں تھی ، بلکہ وہ ہرمعاملہ میں ان ہی یہودی قبائل کے پابند تھے۔ مثلاً بنو عربی جبل احد کے قریب آباد تھے۔ بنوظفر وادی مہرز ورکے آخر سرے پر آباد تھے۔ بنواشہل اور بنوحار شدمدینہ کے بالکل مشرق میں آباد تھے۔ ان کے علاوہ چنداور قبائل کے نام اس معاہدہ میں آگئے ہیں جو آخضرت بھانے یہود سے کیا تھا۔

ا یہود بی عوف ۲ یہود بی نجار ۳ یہود بی ساعدہ ۲ یہود بی الاوس ۵ یہود بی نقلبہ ۲ یبو بفنہ ۷ یبوالشطیبہ ۸ یبو حارث اس معاہدہ میں ان قبائل کے ذکر کے بعد بید فعہ بھی ہے : کہ " وان بطانة يهود كا نفسهم "

''اور یہودیوں (کے قبائل) کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے، جواصل کو حاصل ہیں''۔

اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے اور بھی دوسرے ذیلی قبائل تھے۔ چنانچہاس کی تائید سمہو وی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ مدینہ کے یہودی قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ان یھو د کانوا نیفا و عشرین قبیلہ" کے۔

''مدینه میں یہود قبائل ہیں(۲۰)سے زیادہ تھ''۔

ان ذیلی قبائل میں بیشتر ایسے تھے، جن کا تعلق اوس وخزرج سے تھا۔ مگرانہوں نے یہودیت قبول کر کی تھی۔ اس لئے وہ یہودی قبائل میں شارہوتے تھے۔ مثلاً بنواشہل ، بنو حارثہ ، بنوغوف وغیرہ قبیلہ اوس کی شاخیں تھیں۔ اس طرح بنونجار ، بنو حارث ، بنوساعد وغیرہ فزرج کے تی قبائل تھے۔ خیبر : شالی تجاز میں یہود کا دو مرابز امرکز خیبر تھا، جو شام کے داستہ میں مدینہ منورہ سے تقریباً آٹھ منزل پر واقع ہے۔ یہیں معلوم ہو سکا کہ یہاں کی یہودی آبادی کہیں ہے ہجرت کر کے آئی تھی یا یہیں کی خود عرب آبادی نے یہودی آبادی کہیں ہے جہرت کر کے آئی تھی یا یہیں کی خود عرب آبادی ہے۔ یہودی آبادی ہے جہر البلدان عرب آبادی ہے۔ یہودی آبادی ہے کہ یہ تی خیبر بن قانیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس لحاظ سے نے نیبر کی وجہ سے تسمیہ کے سلسلہ میں اکھا ہے کہ یہ تی خیبر بن قانیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس لحاظ سے ان کے اور انصار کے جدِ اعلیٰ ایک ہی ہیں۔ انصار کے جدِ اعلیٰ یثر ب بن قانیہ کا ذکر اُو پر آ چکا ہے۔

اس بیان سے بیہ پہنیں چلتا کہ یہاں یہودیت کا فروغ کب سے ہوا۔اس سلسلہ میں عاجز کی رائے بیہ کہ خیبر عبر انی لفظ ہے، جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ بیلفظ خودا شارہ کررہا ہے کہ اس ستی کو یہود سے براقد می تعلق ہے اور پھراس سرز مین کوقلعوں کی سرز مین کہا جائے توضیح بھی ہے۔اس لئے یہاں بہت سے قلعے تھے، جن کی یادگار آج تک باقی ہے۔

خیبر حجاز کا برا زرخیز علاقہ ہے، جس کو تجارتی لحاظ ہے بھی برای اہمیت حاصل تھی۔
یہاں کے یہوداقتصادی حثیت ہے بہت ممتاز تھے۔انہوں نے متعدد جنگی قلعے بنار کھے تھے، جن میں
سات قلعے بہت مشہور تھے۔ا۔نام، ۲۔قموس، ۳۔صن الشق، ۴۔صن النطاق، ۵۔صن السالم
۲۔صن الوطع، ۷۔حصن الکیبة کے یعقو بی کا بیان ہے کہ اس میں میس ہزار سپاہی رہتے تھے ہے۔
یعقو بی کے اس بیان سے خیبر کی وسعت اور اس کی آبادی کی کثر ت کا اندازہ ہوتا ہے۔

دوسرے یہود کی طرح اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں جب بہت بڑھ کئیں تو ہے ہے۔ میں آنحضرت ﷺ نے ان کے خلاف جار حانہ کاروائی کر کے اُن کو شکست دی۔ پوری تفصیل آ گے آئے گی۔ حضرت صفیہ "کاوطن خیبر ہی تھا۔

فدک : خیراور دینے کے درمیان فدک کی سی تھی۔ یہاں بھی یہودیوں کی آبادی تھی اور دوسرے مقامات کی طرح یہاں ہے ، گریہاں یہودکب مقامات کی طرح یہاں کے یہود بھی نہایت خوش حال سے۔ یہستی بھی پُر انی ہے ، گریہاں یہودکب آبادہوئے ، اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ آنخضرت کے نے خیبر کے آس پاس جن قبائل سے سلح کی تھی ، ان میں اہلِ فدک بھی ہے۔ تاریخوں میں ان کا تذکرہ ای حیثیت سے آتا ہے۔

وادی القری القری : شام اور مدینه کے درمیان ایک وادی ہے، جس میں بہت ی بستیاں آبادتھیں۔ اس کو' وادی القریٰ' (بستیوں کی وادی) کہتے ہیں۔ بینہایت ہی قدیم آبادی ہے۔ قدیم زمانہ میں یہاں عاد وخمود آباد تھے۔ یہ بستیاں اپنی سرسبز وشادا ہی کے لحاظ ہے ہمیشہ سے ضرب المثل تھیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں انہی بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔

" اَتُسُرَكُوُ ان فَي ماهِ لُهُ نَا آمِنِينَ فِي جَنْبٍ وَعُيُونٍ وَزُرُو عِ وَنَحُلٍ طَلُعَهَا هَضِيم " \_ (شعراء)

" کیاتم کوان ہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، جو یہاں موجود ہیں، یعنی باغوں، چشمون اور کھیتوں میں اور ان مجوروں میں جن کے کچھے خوب گند ھے ہوئے ہیں'۔

اربابِ تاریخ وجغرافیہ لکھتے ہیں کہ عاد وثمود کی تباہی کے بعد دوسر بے عربی قبائل بھی یہاں آباد ہوئے ، مگر وہ سب یہود کے زیر اثر رہے۔ قضاعہ ، جہینہ اور عذرہ وغیرہ قبائل ای وادی میں آباد سے لیے اس تفصیل سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہاں کے یہود جزیرہ عرب میں ہجرت کر کے آئے تھے اور بہت قدیم زمانہ سے یہاں آباد تھے۔

آنخضرت ﷺ خیبراورفدک ہے واپس ہوئے تو یہاں کے باشندوں نے بھی خیبر کے شرائط کے تخت سلح کرلی۔

عہدِ اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک یہودیوں کے وجود کا پیۃ چلتا ہے۔ تاریخ الیہود کے مصنف کا بیان ہے کہ گیارھویں صدی عیسوی تک یہودموجود تھے (ص۱۸۱)۔ یا قوت نے اپنے زمانہ یعنی ساتویں صدی ہجری میں اس کا حال ان الفاظ میں لکھا ہے۔ 'اس وقت بیز مین بالکل ویران ہے۔

ل مجم البلدان \_جلدے ص ٢٨ يهوداور سلمانوں ميں جتنى جنگيں ہوئيں،ان سب ميں ية بائل يبود كے ساتھ نظراتے ہيں۔

کنوئ اورچشموں کاپانی اب تک دیسے ہی جاری ہے، گراس سے فائدہ اُٹھانے والا کوئی موجوز نہیں' کے۔ ان دونوں بیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ پانچویں اور ساتویں صدی ہجری مطابق گیارھویں اور تیرھویں صدی عیسوی کے درمیان یہود نے اس سرز مین کوچھوڑ اہے، لیکن پنہیں معلوم ہوسکا کہ ان کے ترک وطن کے اسباب کیا تھے اور وہ یہاں سے کہاں گئے۔

بلاذری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹنے نجیبر کے یہود کے ساتھ وادی القریٰ کے یہود کے ساتھ وادی القریٰ کے یہود ایوں کو بھی جلاوطن کر دیا تھا کی لیے بیان کل نظر ہے۔ دوسر سے بیروایت'' قبل'' کے لفظ سے مروی ہے ، جواس کے مصنف پر دال ہے۔ اس کے علاوہ کچھاور بھی دلائل ہیں ، جس کی بنا پر بلاذری کی بیروایت سے جہنیں معلوم ہوتی۔ واللہ اعلم

تیاء: وادی القری سے قریب ہی تیاء کی سی تھی ۔ فدک اور وادی القری کی طرح تیاء بھی مدینہ اور شام کے راستے پر واقعہ تھا۔ یہاں بھی یہود کی آبادی تھی ۔ ظہور اسلام سے پہلے یہاں بنوعادیا کا خاندان کا ایک ممتاز فردسمول بن عادیا تھا، جواپنی شاعری اور وفا شعاری میں ضرب المثل تھا۔ حضرت رفاعہ می کا جن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ای کے لڑکے تھے۔ میں ضرب المثل تھا۔ حضرت رفاعہ میں کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ای کے لڑکے تھے۔ مہترت صفیہ کے ماموں ہوتے تھے۔

بلاذری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے جب وادی القری سے واپس ہوئے تو اہل تیاء نے صلح کی درخواست کی ادرآپ نے بول کرلی سے گریہ بیان بھی قابلِ غور ہے۔ تفصیل آ گے آئے گی۔ مجران : بعض واقعات ہے بیتہ چلتا ہے کہ نجران میں بھی قلد یم زمانہ سے یہود آباد تھے ہمین یمن کی یہودی سلطنت کے زوال کا اثر نجران کے یہودیوں پر بھی پڑا ،اور آہتہ آہتہ ان کی آبادی وہاں سے ختم ہوگئی اوران کی جگہ نفر انیوں نے لیا۔

ظہوراسلام سے پہلے نجران میں یہود کی موجودگی کے داقعات کے سلسلہ میں بید داقعار باب تاریخ اور مفسرین عام طور پر لکھتے ہیں کہ 'عیسائیوں نے نجران کے کسی یہودی کے دولڑکوں کو کسی وجہ سے قتل کردیا۔ یہودی نے یمن کے یہودی حکمران ذونواس سے دادری کی ۔اس نے نجران پرحملہ کیا <sup>ھ</sup>اور

ا مجم البلدان مجلد کے سلسلہ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کار جمان اوران کا تعاون دین رشتہ کی بنا پر جبشہ کی عیسائی کار جمان اوران کا تعاون دین رشتہ کی بنا پر جبشہ کی عیسائی حکم انوں اور جبشہ کے عیسائی حکم انوں میں برسوں سے سیای حکمت کے ساتھ زیادہ تھا اور یمن کے بہودی حکم رانوں اور جبشہ کے عیسائی حکم رانوں میں برسوں سے سیای حکمت چلی آری تھی اس کے ساتھ دیا دی میں نجران کی بیروزش بہودی ہے گئے سیاس حیثیت سے خلش کا سبب بی ہوئی تھی ہوئی ہے جبش پر براور است حملہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اس لئے انہوں نے نجران ہی کو اپنی وشمنی کا نشانہ بنایا میکن ہے بہودی بچوں کے آل ہی کو بہودی بور نے کا ایک سیاس اور قانونی بہانہ بنایا ہو۔ جس طرح یمن کے عیسائیوں نے کعبہ پرحملہ کے لئے ایک معمولی بہانہ ذکال لیا تھا۔

وہال کی عیسائی آبادی کا قل عام کیا، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے لیے
" فُتِلَ اَصُحَابُ الْاُ خُلْوُ دِ النَّادِ ذَاتِ الْوُقُود "۔ (بورج)
فندق والے یعنی بہت ی ایندھن کی آگر کھنے والے ملعون ہوئے"۔

یدواقعداسلام سے ایک صدی پہلے کا ہے۔ اس کے بعد ہی یمن کی یہودی سلطنت ذونواس کے بعد شم ہوگئ اور پھر یہودیوں کو جزیرہ عرب میں سیاسی غلبہ ہیں ہوا۔ اس زوال کا اثر یہودیوں کی تمام آبادیوں پر پڑا۔ ظہور اسلام کے وقت نجران میں عیسائیوں کے ساتھ یہود بھی آباد تھے۔ مگر تاریخ کی عام کتابوں میں اس کاذکر نہیں ملتا۔ البتہ ابوداؤد کی ایک روایت سے ان کی آبادی کا پہتہ چلتا ہے اور ہویہ ہودگی آبادی کا پہتہ چلتا ہے اور ہویہ کہ نجران میں یہود کی آبادی تھی، جو حضرت عمر کے زمانہ تک باقی رہے اور آپ ہی کے زمانہ میں بعود کی آبادی تھی۔ بعض سیاسی صلحتوں کی بنایر جلاوطن کردیے گئے۔

آئندہ اوراق میں''جزیرۂ عرب میں عیسائیت'' کے عنوان کے تحت اس کی پوری تفصیل آئے گی۔

اذرح اور جرباء : جزیرہ عرب کی سرحد پریہ بنتیاں پاس ہی پاس واقع تھیں ، جن میں یہود آباد سے اور اس کی علیہ تھا۔ آنخضرت ﷺ تبوک سے واپس ہوئے تو یہاں کے باشندوں نے صلح کی درخواست کی ۔ اہل اذرح نے سودینار سالانہ اور اہل جرباء نے جزید کے طور پر پچھ تعین رقم دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر آپ ﷺ نے ان سے سلح کرلی سے۔

مقنا: یہ بیتی فلیج عقبہ (ایلہ) کے کنارے آبادھی۔اس کی حیثیت ایک بندرگاہ کی تھی۔ یا قوت اور بلاذری دونوں نے کھیاں کے باشندے یہودی تھے، مگریہ کی نے بہیں لکھا کہ وہ یہاں کب بلاذری دونوں نے کھیات کہ یہاں کے باشندے یہودی تھے، مگریہ کی نے بہیں لکھا کہ وہ یہاں کب آبادہوئے۔آنخضرت بھی نے ان سے جومعاہدہ کیا تھا،اس سے بنة چلتا ہے کہ شکار ماہی، کتابی اور زراعت ان کا خاص بیشہ تھا ہے۔

اہل مقنا کے معاہدہ کے سلسلہ میں کچھ قابل غور باتیں ہیں، جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ بحرین : بحرین ، فارس اور جزیرہ عرب کی سرحد پرواقع ہے ، جو فارس کے ماتحت تھا۔ یہاں کے باشندے نہ خالص عربی تصاور نہ مجمی ۔ بلکہ یہ مقام مختلف اور متضاد ند ہب اور تہذیب و تدن رکھنے والی

لے اس آیت کے شان نزو کے سلسلہ میں تفییروں میں متعددوا تعات ندکورو ہیں ممکن ہے ایک ہی واقعہ نے متعدد جگہ پرمختلف شکلیں اختیار کرلی ہوں۔ جبیبا کہ عام طور پراس تم کے واقعات میں ہوتا ہے۔

سے ابوداؤد، جلد ۲۔ باب اخراج الیہود۔
سے فتح البلدان میں ۲۲

قوموں کاسنگم تھا۔ عرب وعجم ، یہودونصاری اور مجوں وآتش پرست سب ہی یہاں موجود تھے۔ عربوں کہ جن مقامات پر دوسری قوموں سے ملنے اور قریب سے ان کی تہذیب و ثقافت سے واقف ہونے کا موقع ملا۔ ان میں ایک بحرین بھی ہے۔ فتوح البلدان میں ہے : کہ

'' اهل الارض من المعجوس واليهود والنطيری'' . (٨٦) '' اہل بحرین کی آبادی مجوس، یہوداورنصار کی پرمشمل تھی''۔ عرب کے مشہور قبائل عبدالقیس ، بکر بن وائل تہیم وغیرہ یہیں آباد تھے۔

افسوں ہے کہ بحرین کی قدیم تاریخ پردہ اخفا میں ہے۔ ظہور اسلام کے وقت منذرین ساوی وہاں کا حکمران تھا۔ غالبًا یہ عرب تھا۔ آنخضرت بھے نے آجے میں جب قریب کے ملوک و سلاطین کو دعوتی خطوط لکھے تو ایک خط منذروالی بحرین کوبھی لکھا اور حضرت علاء ابن عبداللہ کے ہاتھ روانہ فر مایا۔ منذر پر اس خط کا بہت اچھا اثر پڑا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اس کے ساتھ اہل بحرین کی ایک بڑی تعداد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوگئی۔ آنخضرت بھے نے منذرکواس عہدہ پر جوں کا توں باتی رکھا ۔

مے میں منذر نے تحریری طور پر آنخضرت علی ہے دریافت کیا کہ یہاں یہود کے ساتھ کیا برتا ہوگئے ہوگئے اسلام تبول: ساتھ کیا برتا و کیا جائے۔ آپ علی نے جواب لکھا کہ جولوگ تبلیغی اسلام کے بعد بھی اسلام قبول: کریں ،ان سے فی کس ایک دینار سالانہ جزیدلیا جائے گئے۔

آنخضرت ﷺ کے دورِسعادت کے بعد یہاں کے باشندے عام طور پر مرتد ہو۔ ا گےتو حضرت بشر بن جارور جن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، انہوں نے اہل بحرین کوار تدا سے بازر کھنے کی پوری کوشش کی سے۔

مکہ وطاکف : مکہ اور طاکف میں خالص عرب شرکین کی آبادی تھی، مگر مکہ کی قدیم تاریخوں میں عربوں اور خصوصیت سے قریش اور یہود میں تجارتی و تقرنی تعلقات کے بیان کے سلسلہ میں یہود کا ذکر بھی آتا ہے۔ جس سے یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ آیا مکہ وطاکف میں عرب مشرکین کے ساتھ یہود آباد تھے یانہیں۔ بعض مستشرقین نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ میں عربوں کے ساب یہود بھی آباد تھے یانہیں۔ بعض مستشرقین نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ میں عربوں کے ساب یہود بھی آباد تھے یانہیں۔ بعض میں ہم کوتا مل ہے۔

ال سلسله میں قابل غور بات ہے کہ اگر مکہ میں یہود موجود ہوتے تو قریش کا وفد مکہ کے یہود یوں کوچھوڑ کر مدینہ کے یہود کے پاس کیوں جاتا۔ جیسا کہ ابن ہشام اور دوسرے اربابِ سیر نے تصریح کی ہے کہ قریش نے نصر بن حارث اور عقبہ بن معیط وغیرہ کو آنحضرت کے گئی نبوت کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کرنے کے لئے مدینہ بھیجا تھا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحابِ کہف، روح اور ذوالقرنین کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں ،ان سب کا نزول یہی واقعہ ہے۔

'پیضرور ہے کہ اہل مکہ اور یہود میں گونا گوں تعلقات تھے۔ مکہ کے عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں یہود تا جراور کا بن شریک ہوتے تھے، جہاں کہانت کی شعبدہ بازیاں زیادہ تران ہی کے دم سے قائم تھیں۔ مکہ میں بعض یہودی غلاموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ پھر مکہ کے قریب ہی بنو کنانہ آباد تھے، جس میں یہودیت موجود تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان وجوہ کی بناء پریہ خیال قائم کرلیا گیا کہ یہاں یہود موجود تھے، حالا نکہ یہ تھے نہیں ہے۔

البتہ طائف کے متعلق پیکہنا سیجے ہے کہ یہاں قدیم زمانہ سے یہودیوں کی ایک نوآبادی موجودتھی۔فتوح البلدان میں ہے:

"كان بمخلاف الطائف قوم من اليهود طرد من اليمن و يثرب فاقامها بها للتجارة". (ص ٦٣)

"طائف كايك حصد ميں يہوديوں كى آبادى تقى جويمن ويترب نكال ديئے گئے تصاور بسلسلة تجارت يہاں آكر آباد ہو گئے تھ"۔

جب طائف پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا تو وہاں کے یہودیوں پر جزیدلگایا گیا۔ بلاذری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ ؓنے یہاں کے بعض یہودیوں کی جا کدادخریدی تھی لیے۔ اس سے زیادہ یہاں کے یہودیوں کے وجود کے متعلق کی معلوم نہیں ہوسکا۔

تبالہ وجرش تبالہ وجرش طائف کے جنوب میں واقع ہیں۔ تاریخوں میں ہے کہ ان بستیوں میں ہمی عربوں کے ساتھ اہل کتاب سے یہود و بھی عربوں کے ساتھ اہل کتاب سے یہود و نصار کی دونوں مراد ہیں اور دونوں آباد ہوں گے۔ نصار کی دونوں مراد ہیں اور دونوں آباد ہوں گے۔ اس لئے کہ اکثر مرکزی مقامات میں دونوں کے آباد ہونے کا پتہ چاتا ہے، جیسا کہ مقنا اور بحرین کے سلسلہ میں ذکر آج کا ہے۔

یہ بہت ہی قدیم اور زر خیز بستیاں تھیں اور خصوصیت سے تبالہ کے بارے میں تو یا قوت نے کھا ہے : "اس کی زر خیزی ضرب المثل ہے" کے

و المعلى يہال كر باشندول نے تو اسلام قبول كرليا الكن الل كتاب الله و ين پر قائم رہ اور انہوں نے جزید دینا قبول كيا۔ آنخضرت الله نے يہاں كى امارت پر حضرت سفيان "كا تقرر فرمايا تھا "۔

یہود یوں کی ان یکجا آباد یوں کے علاوہ عرب کے مختلف قبائل میں ایک ایک دو دواشخاص ملتے ہیں ، جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی اور بعض ایسے عربی قبائل کا بھی پیۃ چلتا ہے جو پورے پورے دائر ہ یہودیت میں داخل ہوگئے تھے۔ مثلاً حمیر ، بنو کندہ ، بنو کنانہ ، بنوالحارث ، قضاعہ سے خسان اور جذام کے بعض خاندانوں میں بھی یہودیت تھی سے۔

یہودی قبائل اوران کی آبادیوں کاذکراس وسعت کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ جزئری علام کے کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ جزئری علامت تھے ،تقریباً ان سب ہوجائے کہ جزئری علامت تھے ،تقریباً ان سب کی اندہ جو مباحث آنے والے ہیں ، پر یہودیوں کا قبضہ تھایا کم از کم وہال ان کا اثر ورسوخ تھا۔ دوسرے آئندہ جو مباحث آنے والے ہیں ، ان میں بھی اس تفصیل سے واقعات کے جھنے ہیں بہت کافی مدد ملے گی۔

اسلام سے پہلے عربوں اور یہودیوں کے تعلقات اور اس کی نوعیت:

جزیرہ عرب میں یہودیوں کی آمداوران کی آبادیوں کی جوتفصیل بیان کی گئی ہے،اس سے اجمالاً عربوں اور یہودیوں کے تعلقات پر بھی روشن پڑتی ہے۔ مگر پھر بھی اس سلسلہ میں مزید تفصیل کی ضرورت ہے تا کہان کے تعلقات کی تمام جہتیں اور نوعیتیں پورے طورے سامنے آجا کیں۔

اسلام سے پہلے عربوں اور یہودیوں میں گونا گون معاشرتی اور تدنی تعلقات تھے۔ مگران کے باوجود دی کی معاشرتی اور معاشرتی کے باوجود دی کی طور پران میں ایک طرح کی اجنبیت اور مغائرت بھی موجود تھی۔ مگروہ وطنی اور معاشرتی نہیں تھی۔ بلکہ معاشی اور مذہبی تفوق یا افضلیت ومفضولیت کی تھی۔

یہود دین الٰہی کے ماننے والے اور صحف سادی کے حامل تھے۔ پھر بھی اس کے ساتھ ان کو پورے جزیرہ میں معاثی غلبہ حاصل تھا۔اس لئے وہ عام عربوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کوافضل اور بہتر سمجھتے تھے۔ م عالبًا ای تفوق پیندی ہی کا بتیجہ تھا کہ یہود خالص عرب آبادی میں بہت کم آباد سے اور جہان عرب کے ساتھ وہ آباد ہے اور جہان عربوں نے اپنا تفوق قائم رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا تفوق قائم رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی امتیاز بھی باقی رکھا۔ یہودی آبادیوں کے نقشے پر آپ نظر ڈالیس گے تو عاجز کے اس خیال کی پوری تائید ہوگی۔

مگر چونکہ ان کو پورے جزیرہ میں عدوی اکثریت حاصل نہیں تھی اور دوسرے ان کے تجارتی اسباب وسامان اور ذراعتی پیداوار اور حاصلات کی منڈی زیادہ ترعرب ہی آبادیاں تھیں۔ اس کئے وہ عربوں سے بالکل منقطع اور بے تعلق ہو کرنہیں رہ سکتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ اس تفوق کے باوجود انہوں نے ہمیشہ عربوں سے اپنے تعلقات استوار رکھنے کی کوشش کی ، جیسا کہ ہر تجارت پیشہ اور کاروباری قوم کاشیوہ ہوتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں عام اہل عرب نہ ہی اور معاثی دونوں حیثیت سے اپنے کو کمتر سمجھتے تھے اور وہ شاید سمجھنے بیخ کے کہ ان فعمتوں سے جو یہودیوں کو حاصل تھیں ،ان کا دامن قریب قریب خالی تھا۔ نہ تو ان کے یاس کوئی کتاب الہی تھی اور نہ معاشی حیثیت سے وہ مطمئن تھے۔

قریش جو تجارت میں معروف و مشہور تصاور جن کو کعبہ کے کلید بردار اور نگران ہونے کی وجہ سے سارے عرب کی سیادت ہی نہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب کی بے تاج بادشاہی بھی حاصل تھی ،وہ بھی یہود کی ذہبی افضلیت و تفوق کے معترف اور ان کی معاشی برتری کے مانے پر مجبور تھے۔

قرآن مجید نے متعدد جگہال طرف اشارہ کیا ہے کہ 'اگرتم کو (اہل عرب)رسول کی جائی اور
دین قل میں شبہ ہوتو اہل کتاب سے پوچھاؤ'۔ حدیث وسیر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ قریش نے متعدد
بارا پے دفود مدینہ کے بہود کے پاس اس لئے بھیج کہ وہ آپ کے گئی بنوت اور آپ کے صفات کتب
سابقہ کی روثنی میں ان سے دریافت کریں۔ ای تفوق وافضلیت ہی کا اثر تھا کہ جب لوگوں کے بچزندہ
نہیں رہتے تھے تو وہ منت مانے تھے کہ بچرندہ رہ جائے گا تو اسے بہودی بنادین گے۔ چنانچہ دینہ میں
اس طرح کے بہت سے جدید الیہودیا فرادموجود تھے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

معاشی حیثیت ہے بھی یہودکو عربوں پر عام طور پر تفوق حاصل تھا۔ مدینہ کی بیشتر آبادی ان کی مقروض تھی۔ خیبر کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں وہ عربوں سے مزدوری کراتے تھے۔ جس وقت خیبر فتح ہوا، اس وقت بہت سے عرب خدمت گاران کے پاس موجود تھے ۔ قریش جو پورے عرب میں ممتاز اورصاحب''رحلۃ الشآءوالصیف'' تھے، وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر خیبر کے یہودیوں سے زیورات کرایہ پر لے جاتے تھے۔ایک مرتبہای طرح کے مستعارزیورات کم ہوئے تو قریش نے یہودیوں کو دس ہزار دینار ہرجاندادا کیا <sup>ا</sup>۔

کہنا ہے ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں اور یہودیوں میں باہم معاشی اور معاشرتی تعلقات تصاور باوجود تفوق و مذہبی مغائرت کے جنگ وغیرہ کے مواقع پراپنے مصالح کے ماتحت عربی قبائل سے وہ تحلیف ومعاہدہ کرتے تصاوراس میں شریک ہوتے تھے۔

مدینہ کے مشہور عربی قبائل اوس وخزرج میں جتنی لڑائیاں ہوئیں عیے۔ان میں وہاں کے یہودی قبائل کی نہ کسی کے حلیف تھے۔ای طرح خیبر کے یہودیوں سے آس پاس کے تمام قبائل سے معاہدہ جنگ تھا۔ چنانچہ اسلامی غزوات کے مواقع پر انہوں نے اس حلف و معاہدہ سے یورا فائدہ اُٹھایا علیہ

یمینہیں بلکہ بعض عربی قبائل اور یہودیوں میں شامل شادی بیاہ کے دشتے بھی شروع ہوگئے تھے۔ کعب جو یہود مدینہ کا اشعر الشعر العادر سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، اس کا باپ قبیلہ طے اور بعض روایتوں میں ہے کہ بنونہاں سے تھا، جس نے مدینہ میں آ کر اپنا اثر ورسوخ بیدا کیا اور سردار بنونضیر ابورافع کی لڑکی سے شادی کر کی تھی <sup>ہے</sup>۔ اس طرح مدینہ کے یہوداور عربی قبائل میں بھی غالبًا ای قتم کے تعلقات تھا ورخصوصیت سے وہ قبائل جو جدید الیہودیہ تھے ہے۔

ظہورِاسلام سے پہلے یہوداور عرب کے ایک دوسرے پر تدنی اور معاشرتی اثرات:

یہ تو اب تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عرب اسلام سے پہلے دنیا سے بالکل منطقع نہیں ہو گئے تھے، بلکہ دنیا کے دوسر سے ملکول سے ان کا ہمیشہ واسطہ رہا اور دنیا کی مختلف قوموں کے تمرنی اور فہ ہی اثرات بھی ان پر پڑے تھے۔ اسی طرح ان ملکول اور قوموں پر بھی انہوں نے اپنے اثرات ڈالے، جن اثرات بھی ان کا واسطہ رہایا جزیرہ عرب میں آباد تھیں۔

یہودایک قدیم قوم تھی جودنیا کے ہر خطہ میں آباد تھی۔خصوصیت سے عراق ،ایران ،مصر، بونان اور شام کے علاقہ میں ان کی کثیر آبادی تھی ،لیکن اس قدامت کے باوجودان کی قسمت میں زیادہ تر

لِ السير الكبير ـ جلدا ـ ص ١٨٦ تقريباً ٢٥ بزاررو بي بوئ ـ س مثلاً غزده بدر، غزوه خندق، غزوه خيبره غيره سي زرقاني ـ جلدا ـ ص ٩ ان قبائل كاذ كراُه برآ چكا بـ ـ

ہجرت ہی مقدرتھی ، یاان کی طبیعت ہی ایسی واقعتھی کہ ایک جگہ جم کرنہیں رہ سکتے تھے۔جو بات بھی ہو، ہبر حال ایساضر ور ہوا کہ وہ جہاں بھی آباد ہوئے وہاں ہے انہیں ہجرت ضرور کرنی پڑی۔اس کا متیجہ یہ ہوا کہ ان کو دنیا کی مختلف قو موں اور ان کے تدنوں اور تہذیوں سے واسطہ پڑا۔ کسی کو پچھ دیا اور کسی ہے۔ کھ لیا۔

ان ملکوں اور قوموں کے تمدنی اور مقے، جیسا کہ ہم نے اور پرذکرکیا ہے کہ ان کی اکثر آبادی باہر سے اور خصوصت سے شام وللسطین کے علاقوں ہے، جمرت کر کے آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ جب یہاں آئے تو ان ملکوں اور قوموں کے تمدنی اور غذہ بی اثر ات بھی اپ ساتھ لائے ، جن سے ان کا واسط رہ چکا تھا اور چونکہ یہ جزیرہ عرب کے ہر خطہ میں آباد تھے، اس لئے انہوں نے پورے جزیرہ کی عرب آبادی کو اس سے کم و بیش متاثر کیا۔ لیکن بیا اڑ ات صرف ایک ہی طرف نہیں، ہر دوطرف سے پڑے تھے۔ بلکہ بعض حیثیتوں سے قوعرب کے اثر ات ان پرزیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس بنا پر بعض متشرقین نے یہ دائے قائم کرلی کہ جزیرہ عرب کے یہود دنیا ہے بالکل منقطع ہو چکے تھے اور ان میں یہودی خصوصیت باقی نہیں رہ گئی اور بعض نے یہ خیال قائم کرلیا کہ جزیرہ عرب کے یہود باہر سے ہجرت کر کے سرے نہیں رہ گئی اور بعض نے یہ خیال قائم کرلیا کہ جزیرہ عرب کے یہود باہر سے ہجرت کر کے سرے سے آئے بی نہیں تھے۔

اب ہم مختصر طور سے یہود کے اثرات کاذکر کرتے ہیں، جی کے خمن میں عربوں کے بعض اثرات کاذکر بھی آئے گا۔ اُو پرذکر آچکا ہے کہ یہودکو عربوں پر مختلف حیثیتوں سے تفوق حاصل تھا، جس کا عرب بھی اعتراف کرتے تھے۔ ابن عباس کا عرب بھی اعتراف کرتے تھے۔ ابن عباس کے اثر سے بھی اس پر دوشنی پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں :

"كان هـذا الحي من الانصار وهـم اهل وثن مع هذا الحي وهم اهل الكتاب فكانوا يرون فضلا عليهم في العلم وكانوا يقتدون في كثير من فعلهم "\_ (ابوداؤد)

"بدانصار کے قبائل اہل کتاب کے قبائل کے ساتھ آباد تھے۔انصاران کوعلم ونصل میں اپنے سے انصار ان کوعلم ونصل میں اپنے سے افضل سجھتے تھے اور اکثر معاملات زندگی میں ان کی اقتداء کرتے تھے '۔

يہود کے پيشے:

جزيره عرب ميں جہال يہودآباد تھے عموماً ان كے خاص تين بينے تھے ،زراعت، تجارت اور

رزاعت : بعض متنزقین کا خیال ہے کہ زراعت میں یہود عربوں کے اُستاد تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرب یہود کی آ مدے پہلے زراعت کرنانہیں جانے تھے۔ اور یہود نے آ کران کوسکھایا۔ بلکہ انہوں نے زراعت کے نئے نئے طریقے اوراس کے لئے جدید ہم کے آلات عربوں کو بتائے اور بعض نے ہم کے آلات عربوں کو بتائے اور بعض نے ہم کے بودوں اور درختوں ہے ان کو آگاہ کیا ہے۔ جن سے پہلے یہاں کے لوگ واقف نہیں تھے۔ ای طرح یہود یوں کو پرندوں اور جانوروں کے یا لئے کا بھی شوق تھا ہے۔

" جاز کے یہود عموماً شام وفلسطین ہے آئے تھے۔ جہاں کی زمین زرخیزی اور زراعت کی موزونیت کے لحاظ ہے ضرب المثل تھی۔ اس لئے وہاں ہے آنے والے یہودیوں نے اگر عربوں کو خطریقة زراعت ہے۔ گھرشام کی سرزمین کوصحب نے طریقة زراعت ہے آگاہ کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھرشام کی سرزمین کوصحب قدیم میں " تیسن و ذیتون "کی زمین کہا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بیاورائ تم کے اور دوسرے درخت بھی یہودیوں کے ذریعہ جزیرہ میں آئے ہوں۔

لیکن جانوروں کے پالنے کا شوق تو اس میں دونوں شریک ہیں۔ بلکہ کہنا چا ہے کہ
یہود یوں سے کہیں زیادہ عربوں میں تھا۔ اس لئے کہ جزیرہ عرب کی بیشتر آبادی کا مدار زندگ
جانوروں کے دودھ ہی پرتھا۔ دوسرے وہال کی زیادہ تر آبادی خانہ بدوش تھی۔ جن کوایک جگہ سے
دوسری جگہ جانے اور اسباب لے جانے کے لئے بھی جانوروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ بات
ضرور ہے کہ عرب زیادہ ترنقل وحمل اور دودھ اور غذا کے لئے جانوروں کی پرورش کرتے تھے۔ ہوسکتا
ہے کہ زراعت اور اس کی سیر الی وغیرہ کے لئے جانوروں کی پرورش اور ان کا گونا گوں استعمال عربوں
نے یہود سے سیما ہو۔

تاریخ الیہود کے مصنف نے ابن ہشام کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض یہود مرغیاں بھی پالتے تھے، گر مجھے ابن ہشام میں بیدواقعہ بیں مل سکا۔ اگر سے جے ہو یہ یہود کی خصوصیت تھی۔ شجارت : ظہور اسلام کے وقت اور اس سے بہت پہلے یہوداور عرب دونوں جزیرہ میں اور جزیرہ سے باہر تجارت کرتے نظر آتے ہیں اور خصوصیت سے قریش تو اس حیثیت سے بورے عرب میں ممتاز تھے۔ اس لئے ان میں سے کی ایک کو مقدم یا مؤخر کرنا بہت دشوار ہے۔ تا ہم بھیجے ہے کہ یہود کئی سو برس قبل سے سے تاریخ کے دکھائی دیے ہیں اور جہاں بھی وہ رہے ، یہ پیشان کے ساتھ رہا۔

لِ بَارِئَ البِهود عِسِ ١٨ ـ ١٨ ٢ ابن ہشام بحوالہ تاریخ الببود سے فتوح البلدان عِسِ ١٨ ـ ١٨ ٢ سی انجیل اور زیتون ،قر آن مِس بھی سور و تمن مِس ان چیز وں کا تذکرہ کیا ہے۔

جزیرہ عرب میں آئے تو یہاں بھی انہوں نے یہی پیشداختیار کیا ،جیسا کہ ہم اُوپر ذکر کرنچکے ہیں۔ دوسرے اپنی سکونت در ہائش کے لئے بھی انہوں نے خاص طور پر جزیرہ کے ان ہی خطوں اور علاقوں کو پسند کیا ،جن میں پہلے سے پچھذری وکاروباری صلاحیت موجودتھی۔

ا المراق المراق

پورے تجاز میں طائف اور مدینہ دوایسے مقامات تھے، جنہیں تجارتی اور زرعی اہمیت بھی حاصل تھی اور جہال عربوں کی عددی اکثریت بھی تھے اور یہودا قلیت میں تھے، مگر وہاں کی تجارت و زراعت پر یہودی ہی جھائے ہوئے تھے۔ان ڈونوں مقامات کا تذکرہ اُویرآ چکا ہے۔

یہ وجوہ ہیں جن کی بناپر ہمارا قیاس ہے کہ یہ پیشھر بوں میں یہودیوں ہی کے ذریعہ آیا تھا۔
تجارتی بازار : عربوں کی ہرمشہورستی میں چھوٹے بڑے میلے اور بعض جگہ ہفتہ وار بازار لگتے تھے۔
ان کے علاوہ سال میں بعض اور بھی بڑے بڑے بازار اور میلے لگتے تھے، جہاں یہود کی شرکت کی تصریح کم ملتی ہے، مگروہ ان میں شریک ضرور ہوتے ہوں گے۔اس لئے کہ جزیرہ عرب کے ۲۰مشہور شہروں میں یہود کا معاشی واقتصادی غلبے تھا۔

محربن حبیب نے لکھا ہے کہ بحرین اور کومۃ الجندل میں جہاں یہود آباد تھے، دومشہور میلے لگتے تھے ہے۔ یقدینا ان میلوں میں ان کی موثر شرکت ہوتی ہوگی۔ مدینہ میں ایک بازارسوت نبی قدیقاع تو یہود کے مشہور قبیلہ قدیقاع ہی کے نام سے مشہور تھا۔ جس کا تذکرہ سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیا مالی شجارت نسامانی تجارت میں عموماً غلے ، کھوریں ، اسلح اور کپڑے وغیرہ ہوتے تھے۔ مثل جنہیں یہ بیچنے کے لئے باہر لے جاتے تھے بعض حصول کے یہود مجلی کی بھی تجارت کرتے تھے۔ مثلاً مقان کے یہود یوں سے آنخصرت وہائے جومعاہدہ کیا تھا، اس میں جو چیزیں بطور کیس لینا پائی تھیں ، مقناکے یہود یوں سے آنخصرت وہائے جومعاہدہ کیا تھا، اس میں جو چیزیں بطور کیس لینا پائی تھیں ،

ظہوراسلام کے وقت جزیرہ ہے باہریہود سے زیادہ عرب اوران میں بھی خصوصیت سے اہل مکہ ہم کو تجارتی سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہود جن کا قدیم زمانہ ہے عرب سے بابر بھی کاروبار تھااور جن کاایک فرد ، ابورافع یہودی آخری دور میں بھی بہت زیادہ مشہورتھا، یہاں تک کہ اس كالقب بى تاجر الحجاز والشام يراكيا تقال ظهور اسلام كوفت دفعة ان كى برآ مدى تجارت كيول كم ہوگئ اوران کا کاروباراندرون ملک تک کیوں محدود ہوکررہ گیا۔

عمدای کے ساتھ ریجی قابل ذکرامرہے کہ پورے جزیرۂ عرب میں ربالیعنی سودخوری کا بھی رواج تھا،جس میں بہود ونصاریٰ اورمشرکین عرب سب برابر کے شریک تھے۔خصوصیت سے اہل طائف سودی کاروبار میں زیادہ شہور تھے مجھم البلدان میں ہے:

"كانوا اصحاب ربا" ي "ابل طائف برے سودخوار تے"۔

مشركين عرب اگرسودي كاروباركرتے تھے تو بچھ زیادہ تعجب خیزنہیں تھا ہمین یہودونصاری کی سودخواری البتہ حیرت انگیز ہے کہ وہ صاحب شریعت اور اہل کتاب بتھے اور قرآن کی تصریح ہے كان كوجهال اوربهت ي باتول يرملامت كي من اوران مدوكا كيا تقاءان مين ايك سود بهي تقاء مگروہ مازنہآئے۔

" وَٱكُلِهِمُ الرَّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ ".

''اوران کے سود لینے کی وجہ سے ( ملامت کی گئی ) حالانکہ وہ ا سے رو کے گئے تھے''۔ البته عربون كاخيال تقاكر باء بھى ايك قتم كى تجارت ہے قرآن ميں ہے ؟ " قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا ".

''ان لوگوں نے کہا بیع مثل رباء کے ہے''۔

بہر حال یا تو بیلعنت یہود کے ذریعہ عربوں میں آئی۔ یا عربوں کے اثر سے یہوداس میں مبتلا ہوئے ، دونوں باتوں کا امکان ہے۔

لیکن سورہ مائدہ میں جہال یہود کے ان مصائب کا جو بہت قدیم زمانہ ہے ان میں موجود تھے، تذکرہ ہے۔ان میں ایک سودخواری بھی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم ز مانہ ہے وہ اس میں مبتلا تھے۔اس کے برخلاف عربوں کی تجارت کی تاریخ زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اس کئے غالب گمان پہ ہے کہاس طریق تجارت کو یہودہی نے فروغ دیا ہوگا،جس کا ایک ثبوت پہ ہے کرربا کا جتناعام رواج یہود میں تھااوراس کی جتنی سخت سے سخت شرعیں وہ مقرر کرتے تھے، عرب اس میں ان سے پیچھے تھے۔

المنتسوية رئن وارتهان كاطريقة بھى يہوداورعرب دونوں ميں رائج تھا۔خصوصيت سے مدينداورخيبر كے يہود يوں ميں يہ بہت عام تھا۔ يہ بھى سودخوارى بى كى ايك شاخ تھى ،مگراس كوبھى وہ ايك قتم كى تحارت بچھتے تھے۔

صنعت وحرفت : صنعت وحرفت کارواج اگر چه جزیرهٔ عرب کے تمام باشندوں میں تھا، گر یہ بوداس میں بہت ممتاز تھے اور وہ عموماً کپڑے ، اسلح ، سونے اور لو ہے کا کام کرتے تھے اور بعض حصول کے یہودیوں میں کپڑی کی صنعت بھی تھی اور وئی کی کتائی اور کپڑے کی بنائی میں مردوں کے ساتھ عور تیں بھی حصہ لیتی تھیں ۔ ییڑب کے یہودیوں میں تو کپڑے کی صنعت بہت کم تھی ، گرمقنا، دومة الجندل اور یمن کے یہودی اس میں بردی مہارت رکھتے تھے ہے۔

اسلح سازی یہودکا خاص پیشہ تھا۔ یہود جس جگہ بھی آباد تھے، یہ صنعت ان میں موجود تھی۔ مردج اسلح مردج اسلح مردج اسلح میں بہت متاز تھے۔ اس زمانہ کے ہرتم کے مردج اسلح مثلاً تلوار، نیزے، ڈھال، خوداورزرہ وہ تیار کرتے تھے۔ خیبر کے یہودتو شاید بجنیق تک جواس وقت کا سب سے ترتی یافتہ اسلح تھا، تیار کرتے تھے۔ غزوہ خیبر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اسے استعال بھی کیا تھا تے۔ کے مسلمانوں کو بجنیق یہیں سے ہاتھ گلی ہو، جس کو انہوں نے بعد میں طائف وغیرہ کی جنگ میں استعال کیا۔

اس صنعت کو وجہ سے یہوداپنے کو دفاعی حیثیت سے بہت زیادہ مضبوط اور مامون تصور کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان میں ایک قتم کاغرور وتکتر بھی پیدا ہوگیا تھا۔ چنانچہ بنوقینقاع نے آنخضرت ﷺ سے بطورتحدی کے کہاتھا کہ ہم سے مقابلہ ہوگا تو معلوم ہوگا۔

فن تغیر میں بھی عربوں کے مقابلہ میں یہود زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ مدینداور خیبر کے یہود یوں کے بعض مکانات اور قلعوں کے نشانات اب بھی ہاتی ہیں، جوان کے ذوق تغیر کے شہادت دیتے ہیں۔ عربی ادب میں یہود کا حصہ

یبود کی مادری زبان عبرانی تھی ،گرجزیرہ عرب میں آکران کی زبان رفتہ رفتہ بالکل عربی ہوگئ تھی۔ان میں عبرانی زبان مذہبی حیثیت سےاب بھی باقی تھی ،جس کوان کے علماءوا حبار جانتے تھے۔ اس میں ندہبی کتابیں تھیں اور اس زبان میں وہ ان کی تلاوت کرتے تھے، مگرعوام شاید اس قدر عبر انی نہیں جانتے تھے۔

معري لا يعلمون الكتاب الا اماني ".

''ان میں بعض ہیں جو کتاب کاعلم نہیں رکھتے ،گرصرف خواہشات''۔

بخلاف اس کے ان کی روزم تو کی زبان اور ان کی شاعری کی زبان عربی تھی اور اس میں وہ کاروبار اور معاہدہ صلح و جنگ کرتے تھے۔ بیضرور ہے کہ عبرانی زبان کی سینکڑوں ترکیبیں، ندہبی اصطلاحیں اور تدنی ومعاشرتی الفاظ ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے، جوان کے ذریعہ ہے وبی زبان میں داخل ہوئے۔خود قرآن مجید میں ایسے متعدد الفاظ موجود ہیں، جن کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کے عبرانی زبان کے عربی میں آئے ہیں۔

مثلاً جرکا لفظ عربی اوب اور خود قرآن میں مستعمل ہے عبر انی میں ابتدا اس کے معنی رفیق

(□□□□) کے تھے۔ پھر یہ کردہ اور مذہبی فرقد کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد عالم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد عالم کے معنی میں استعمال ہوا ، اور اس وقت عربی زبان میں اس معنی میں مستعمل ہے۔ اس طرح نسینی کے لفظ کے متعلق بعض متشرقین نے لکھا ہے کہ بیعبر انی لفظ ہے۔ عبر انی میں الناسی (دن۔ ۱۷) اس شخص کو کہتے ہیں جو مہینوں کو مقدم ومؤخر کرتا تھا۔ عربی مؤرضین لکھتے ہیں کہو بوں میں نسینی کا رواج سب سے پہلے بنو کنانہ میں شروع ہوا ہے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ بنو کنانہ میں بہودیت موجود تھی۔ اس لئے ممکن ہے کہ بیطریقہ انہوں نے بہودیوں سے سیکھا ہو۔ اور پھر عربوں میں اس کورواج دیا ہو۔ اس خیال کی سے دوسوبری وارج دیا ہو۔ اس حیال کو سے دوسوبری قبل اسلام سیکھا تھا۔ ۔

لفظ آطام کے متعلق بھی بحث ہے کہ بیہ خالص عربی لفظ ہے، یا عبرانی ۔ اس لفظ کے جتنے عربی مشتقات ہیں، ان سب میں ارتفاع، بلندی، حفاظت اور بند کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں سے جواس بات کی دلیل ہے کہ بیعبرانی سے عربی میں آیا ہے، اس لئے کہ عربی میں اظم تقریبا ان ہی مذکورہ معنوں میں مستعمل ہے۔ ظہور اسلام کے وقت بیلفظ عام طور پر قلعوں اور اُو نچے ٹیلوں کے معنی میں بولا جاتا تھا۔ گریہودخصوصیت سے اظم کوقلعہ کے علاوہ ان مقامات کے لئے بھی استعمال کرتے تھے، جن میں وہ جمع ہوکر مضورہ کرتے تھے۔ بیلفظ زیادہ ترشالی حجاز میں مستعمل تھا۔ عرب کے دوسرے حصوں میں میں وہ جمع ہوکر مضورہ کرتے تھے۔ بیلفظ زیادہ ترشالی حجاز میں مستعمل تھا۔ عرب کے دوسرے حصوں میں

اں کا استِعال شایدہیں تھا اورا گرتھا تو بہت کم ، جواں بات کا ثبوت ہے کہ یہ یہود کے ذریعے یہاں آیا۔ ان وجوہ کی بنا پراہے عبرانی کہنازیادہ صحیح ہے۔

امام سیوطی نے قرآن کے ان جملوں کوعبرانی سے ماخوذ بتایا ہے۔

کفر عنهم سیاتهم اس کے عنی عبرانی میں محاعنهم ہیں۔ احلد الی الارض کے معنی عبرانی میں رکن ہیں۔ انا هدنا الیک کے معنی عبرانی میں رکن ہیں۔

ان الفاظ كو بھى عبر انى الاصل بتايا گيا ہے:

رمز ، مرقوم ، اوّاه ، يمّ ، حِطّة ، اسباط ، راعنا ، بعير ، لينة ، قيسيس ، الله ، جهنم ، شيطان \_

ان میں بعض لفظ ایے ہیں ، جن کے ساتھ ایک دین اصطلاح اور تاریخ وابسۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اصطلاحوں اور ان واقعات کی تفصیل ہے زیادہ تر یہود ہی واقف تھے۔ اس لئے اہل عرب ان کے متعلق سوالات کرتے ہوں گے اور وہ ان کی تشریح کرتے ہوں گے ، جس ہے کتنے نئے واقعات اور کتنے تصورات ، کتنے جدید الفاظ ہے عربی زبان کا دائمی مالا مال ہوتا ہوگا۔ ای بنا پر اہل عرب یہود کے بارے میں کہتے تھے۔

" لكم علم ليس لنا "أ\_

" تم لوگوں کے پاس علم ہے، جس ہے ہم بے بہرہ بین'۔
تحریر کا رواج : اس سلسلہ میں ہے بحث بھی آتی ہے کہ عربی کارواج سب سے پہلے کس کے ذریعہ ہوا؟ صاحب فتوح البلدان نے عربی خط پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قبیلہ طے کے چندا فراد نے عربی خط ایجاد کیا اور اس کے حروف جبی کی بنیاد انہوں نے سریانی زبان پر رکھی۔ اس کے بعدان سے اہل انبار نے اور اہل انبار سے اہل جیرہ نے سیھا۔ پھر اہل جیرہ سے دومہ الجندل کے حکمران بشر بن عبدالملک نصرانی نے سیھا اور اس نے اس کو مکہ میں رواج دیا ہے ہم آگے لکھا ہے کہ قبیلہ طے کے ان ہی افراد سے بنوکلب اور اہل واد کی القری نے بھی عربی جی عربی جی سے کے سیھی آگے۔

اس بیان ہے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیئر بوں ہی کی ایجاد ہے ، مگراس کی ایجاد کا جو ان مانہ اس میں بیان کیا گیا ہے ، وہ ظہورِ اسلام کے پچھ ہی پہلے کا ہے۔ حالانکہ عربی خط کی تاریخ اس سے قدیم ہے۔ بعم البلدان كاايك دوسرابيان بيس :

"كان الكتاب (الكتابة) بالعربية في الاوس والخزرج قليلا وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الاوّل "لو

"قبیلہ اوں اور خزرج کے لوگ عربی میں لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے۔ مدینہ کے بعض یہود نے بہت قدیم زمانہ سے عربی میں لکھنا پڑھنا سیھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے"۔
اس بیان کوسا منے رکھ کرتاری الیہود کے مصنف نے لکھا ہے کہ :

" ان يهود يشرب كانوا اساتذة العرب في تعلم الكتاب العربية " (ص ٢٠)

" یرب کے یہود عربی تحریمی عربوں کے استاذ تھ"۔

بلاذری کے بیان سے بیتو نہیں معلوم ہوتا کہ پورے جزیرہ عرب میں یہود کے ذریعہ عربی تحریر کارواج ہوا، مگراتی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ شالی تجاز میں یہود ہی کے ذریعہ اے فروغ ہوا۔ یہ قرین قیاس بھی ہے۔ اس لئے کہ تحریر کی ترویج وترقی تدن و حضارت کے سایہ میں ہوتی ہے اور وہ اہال عرب میں مفقود تھی ، بخلاف یہود کے کہ وہ عربوں کے مقابلہ میں زیادہ متمدن تھے۔ پھران کو تجارتی کاروبار میں بھی اس کی ضروت پڑتی رہی ہوگی۔ ظہور اسلام کے وقت مکہ مدینہ میں جو چند پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں، وہ خوداس بات کا ثبوت ہے کہ تمدنی ضروریات نے انہیں لکھنے پوھنے پر مجبور کیا۔ ورنہ اس سے پہلے یہ چیزان میں نابید تھی ہے۔

شعروشاعری : شعروشاعری اہل عرب کے خمیر میں تھی۔اس کا چر چاہر کفل اور ہر گھر میں تھا۔اس کے ذریعہ بردے بردے معرکہ سرہوتے تھے اوراس کے سہارے قبیلوں اور خاندانوں کی سیادت وقیادت ملتی تھی۔ جزیرہ میں جتنی قومیں آباد تھیں، یہودی، نصرانی یا مجوی، وہ سب عربوں کے شعروشاعری سے متاثر ہوئمیں اور انہوں نے خود بھی اس میں حصہ لیا اوراس طرح سے عربوں کے بہت سے اخلاق وا عادات اور تصورات غیر محسوں طوریران میں رواج یا گئے۔

جزیرہ عرب کے یہود میں متعدد خطباء وشعراء پیدا ہوئے۔ ابن سلام نے طبقات الشعراء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، مگران میں کسی قدیم شاعر کا نام نہیں ہے۔ ان میں بیشتر ظہور اسلام کے وقت موجود تھے، یااس سے کچھ پہلے گزر چکے تھے، ان کے نام یہ ہیں :

ا ۔ است مول بن عادیا۔ یہ یہود کے صاحب دیوان اور فحول شعراء میں تھا۔ اس کا دیوان الاب شیخوصاحب المنجدنے بڑے اہتام سے چھپوایا ہے لیاس کا زمانہ ظہور اسلام سے کچھ پہلے ہے۔اس كرائر كے حضرت رفاعه الم بھى صحابى ہيں، جن كا تذكرہ اس كتاب ميں موجود ہے۔

٢- رافع بن الحقيق قبيله بنونفير ساس كاتعلق تفا اس في اسلام كے خلاف اين اشعار ميں

بہت زہرافشانی کی ہے۔سیرت اور طبقات کی کتابوں میں اس کے بہت سے اشعار موجود ہیں۔

س- کعب بن اشرف- یبود مدینه کاسب سے مشہور شاعراوران کاسرگروہ تھا۔اس کوشاعری پر پوری قدرت تھی۔اسلام سےاس کوطبعی بغض تھا۔اس لئے بیایے اشعار کے ذریعہ اسلام کے خلاف خوب زہراً گلتا تھا۔مقتولین بدر کامر نیہ لکھ کراس نے قریش سے خراج تحسین وصول کیا۔ادب وسیرت کی کتابوں میں اس کے لمراتی اور دوسرے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔

ان کے علاوہ شریح بن عمران ، شعبہ بن غریض ، ابوقیس بن رفاعہ ، ابوالذیال ، درہم بن زید وغیرہ یہودی شعراء کا تذکرہ بھی ابن اسلام نے کیا ہے۔ بعض یہودی شعراء کا تذکرہ اس کتاب میں بھی موجود ہے۔اغانی میں ایک یہودی شاعر کا تذکرہ موجود ہے۔جس میں یہودی مقتولین کامر شیہ کہا تھا <sup>ہے</sup>۔ ای طرح صاحب تاریخ انجمیس نے ایک خاتون شاعرہ عصماء کا تذکرہ کیاہے <sup>ہے</sup>۔

طوالت کے خیال سے ان شعراء کے اشعار نقل نہیں کئے گئے ۔ لیکن ان کے اشعار کے مطالعہ سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ عربی شاعری کی عام خصوصیات ان کی شاعری میں بھی بڑی حد تک یائی جاتی ہیں۔خصوصیت سے سمول اور کعب اس حیثیت سے بہت زیادہ متاز ہیں۔

شعراء بہود کی شاعری اس حیثیت سے عام عرب شعراء سے متازے کہان کے اشعار میں نم بی اصطلاحیں، نم بی تصورات، انبیاء اور کتب مقدسہ کے نام، خداو آخرت کے تذکرے کثرت سے ملتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہان کے بہت سے تمدنی اور مذہبی تصورات شاعری کے ذربعہ بھی عربوں میں آگئے ہوں گے۔

اجتماعی ادارے: عربی تاریخوں سے پتہ چاتا ہے کہ بعض مقامات پر یہود کے اجتماعی ادارے بھی قائم تھے۔خود مدینہ میں بیت المدارس کے نام سے ان کا ایک ادارہ تھا،جس میں ان کے احبار اور صاحب امریکجا ہوکرآپس میں صلاح ومشورہ کرتے تھے ممکن ہے کہ مراہم عبادت بھی وہ یہیں ادا کرتے ہوں

ا اس کے یہودی یانفرانی ہونے کی بحث کتاب میں موجود ہے۔اس لئے ہم یہاں نظرانداز کرتے ہیں۔ ع طبقات الشعراء ص ١٠٠١ س اعانی - جلد ١٩ ص ٢٩ س جلد اص ٢٠٠

اور یہیں پران کی مذہبی کتابیں بھی محفوظ رہتی ہوں۔آنخضرت اللہ اور صحلبہ کرام "کئی بار بغرض بلغ یہاں تشریف لے گئے تھے انحصوصیت سے حضرت عمر فاروق "کے بارے میں مذکورے کہ وہ اکثر مدارس میں جاتے رہتے تھے جس کی بناپر یہودان سے کہتے تھے کہ ہم کوآپ سے بہت انس ہے ہے۔

اس کے علاوہ ان کے قلعے بھی اجتماعی کاموں میں استعال کئے جاتے تھے۔خیبر میں

ان کے فوجی اور مالی دونوں الگ الگ ادارے تھے اور ان کے علیجلہ ہملیجلہ ہ ذمہ دار تھے۔ میں بیٹی میں بیٹی میں کہ میں کہا ہے۔

فرہبی انرات : اُوپر ذکر آ چکا ہے کہ اہل عرب یہودکو علمی اور فدہبی حیثیت سے ممتاز سمجھتے تھے اور بہت سے اُمور میں ان کی اقتداء بھی کرتے تھے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ادب وشاعری کے ذریعہ ان کی بہت ہی فدہبی اصطلاحیں ،الفاظ اور تصورات عربی زبان میں داخل ہو گئے تھے۔اس سلسلہ میں

حضرت سلمة فظهوراسلام ت بل كاليك واقعه جوقابل ذكر بـ بيان كياب، فرماتي بين:

"میرے پڑوں میں قبیلہ بنواشہل کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے ایک دن تمام بنو اشہل کوجمع کیااوران کے سامنے قیامت، بعث بعد الموت، حساب کتاب، میزان، جنت اور دوزخ وغیرہ کے متعلق ایک وعظ کہااور آخر میں کہا کہ بیابل شرک اور بُت پرست سے لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اس پر حاضرین نے کہا کہتم کیا بک رہے ہوا کیا مرنے کے بعد ہم لوگ پھرزندہ کئے جائیں گے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا ؟ یہودی نے پھر مجمع کواس کے بعد ہم لوگ پھر زندہ کئے جائیں گے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا ؟ یہودی نے پھر مجمع کواس کے بارے میں سمجھایا۔ مجمع نے اس سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی کوئی دلیل اور نشانی بتائے۔ اس نے کہا کہا کہ اس زمین سے ایک نبی پیدا ہوں گے اور وہ اس کی کوئی دلیل اور نشانی بتائے۔ اس

ے ہوئے ان مجیدے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب عام طور پر آخرت اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہوہ اس کے قائل تو نہیں تھے لیکن یہود کے ذریعہ ان سے آگاہ ضرور ہو گئے تھے۔

سیر کی کتابوں سے پیتہ چلتا ہے کہ یہود تین وقت کی نماز پڑھتے تھے ہے۔ ابن الہیبان یہودی عالم جس کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے۔ اس کے متعلق کتابوں میں ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا ھے۔

نماز کے اعلان کے لئے وہ بوق کے بجاتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے <sup>کے</sup>۔

ظاہر ہے یہود کے ان زہبی مراسم کوعرب اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہوں گے،ان میں اس کا چرچارہتا ہوگا اور اس کا اثر بھی ان پر پڑتا رہا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جتنے زیادہ یہود آباد تھے، وہاں ای قدران کے اثرات بھی عربوں پرنمایاں تھے۔مثلاً مدینہ کے عرب یبودرام ورواج اور مذہبی امورے سب سے زیادہ واقف اور متاثر نظرآتے ہیں اور غالبًا ای تاثر كا بتيجة تقاكه انصارني بهت آساني سے اسلام قبول كرليا۔ اس لئے كه آنخضرت الله كى بعثت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حقانیت ہے وہ پہلے ہے آگاہ ہو چکے تھے۔

سوال بیہ کے کم عقائد کے لحاظ سے اسلام سے اس درجہ قریب ہونے کے باوجود یہودیوں نے اسلام کے قبول کرنے میں کیوں تاخیر کی اور کیوں لیت وقعل سے کام لیا۔ واقعات سے پتہ چاتا ہے کہ یہود کا صالح طبقہ آپ ﷺ کی نبوت اور اسلام کی حقانیت کا قائل اور اس کی قبولیت کی طرف مائل ضرورتھا ،کیکن ان کے بچھ موانع تھے۔جن کی وجہ سے وہ اس سعادت ابدی سے محروم رہے۔ پھر بھی ان میں جوصاحب عزم اور صاحب ہمت تھے اور ان مواقع کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے، وہ قبول اسلام سے باز بھی نہیں رہے۔ تفصیل آ گے آئے گی۔

قبائلی نظام : اوپر یہودیوں کے علمی وتدنی اثرات کی جو تفصیل پیش کی گئے ہے،اس سے میہ اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہودعر بول کے مقابلہ میں زیادہ متمدن اور صاحب علم تھے، مگراس کے ساتھ جب ہم ان کی معاشرتی زندگی پرغور کرتے ہیں تو وہ عربوں سے پچھ مختلف نظر نہیں آتے۔عربوں کی طرح وہ بھی مختلف قبائل میں ہے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک جداسر داراور علیجاد ہ نظام تھا اور سلح و جنگ کے مواقع پروہ اپنی قبائلی معلمتوں کے تحت ایک دوسرے سے معاملہ کرتے تھے۔ای کا اثر تھا کہ متعدد جابلی اوراسلامی لڑائیوں میں وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں یا ایک دوسرے کے خلاف مدد كرتے نظرآتے ہیں۔تفصیل آگے آئے گی۔ای طرح یہود کاربن مہن،معاشرت اور وضع ولباس وغیرہ بھی تقریباً وہی تھا جوعربوں کا تھا۔ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں کی قبائلی زندگی کا ان يراجها خاصااثريزاتهابه

یهود کی دینی اوراخلاقی حالت:

قرآن مجیدنے یہود کی دین حالت اور اخلاقی معائب کا جونقشہ کھینچاہے،اس میں دنیا کے تقریاتمام یہود مبتلاتھے۔ مگر ہماراموضوع بحث صرف جزیرہ عرب کے یہود ہیں۔اس لئے قرآن مجید نے ان کے جن معائب کی نشان دہی کی ہے، ہم اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ °°

دینی کمراہیاں: تمام انبیاء کرام کی تعلیم میں یہ بات مشترک رہی ہے کہ عزت وشرافت اور آخرت کی فلاح وسعادت کا مدار اور خدا کے نزدیک مجوبیت اور مقبولیت کا معیار ایمان و کمل ہے نہ کہ اس و ذات گریہود یوں کی ایک بنیادی غلطی اور گراہی کی تھی کہ انہوں نے شرافت و نجابت کا معیار ہی سرے سے بگریہود یوں کی ایک بنیادی عمل کے بجائے نسل و ذات پر رکھا۔ ان کے نزدیک یہودی گھرانے میں بیدا ہونا ہی دنیا کا سب سے بڑا شرف اور نجات آخرت کے لئے کافی تھا۔ کہتے تھے ، کہ

" نَحُنُ اَبُنَآء اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ " لَـ (ما كَـ ه)

"ہم اللہ کے لڑکے اور اس کے محبوب ہیں"۔

اورہم بچھتے تھے ، کہ

" لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُدَةٍ " (بقر)

" ہم دوزخ میں چنددن کے لئے ڈالے جائیں گے"۔

ان کے بارے میں نی کوخطاب کر کے فرمایا گیا:

" قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِّنَ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ " ( إِلرَّ )

" آپ ﷺ کہدو یجئے ، کہ اگر تمہارے لئے (اے بیبود) آخرت کی فلاح مخصوص ہے تو پھرموت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ اگرتم سچے ہو'۔

دوسری جگةرآن مجیدنے ان کوخطاب کر کے فرمایا ہے:

" قُلُ يَاۤ آيُّهَا الَّذِينَ هَادُوُا إِنُ زَعَمُتُمُ ٱنَّكُمُ اَوُلِيَآءُ اللهِ مِنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِقِينَ " \_ (جمه)

"آپ فرماد یجئے کہ اے یہود! اگرتم کوزعم ہے کہتم اللہ کے محبوب ہو،تو موت کی تمنا کرو، اگرتم سے ہو'۔

ا حضرت عبدالله بن عباس في السلسله مين متعدد يبود مدينه كانام بھى ليا ہے مطبرى ميں ان كا قول ہے كه آنخضرت على م مدينة تشريف لائے تو يبود ميں عام طور يربيه خيال تھا۔

تصورتك نہيں كيا جاسكتا۔عقائد ميں سب سے اہم اور اساسى چيز عقيد اُتو حيد ہے۔اسى كى صحت اور ای میں اخلاص کی بنیاد پرسارے دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگراس میں کہیں ہے کوئی نقص اور کمی آ جاتی ہےتو پھردین کمزوراوراس کے دوسرے اقدار بالکل بے رُوح ہوکررہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم یہی رہی : کہ

" لَا اللهُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونَ ". ا

"میرے سواکوئی معبود نہیں ۔ توتم میری ہی عبادت کرو"۔

یہودایک صاحب شریعت قوم تھی۔جس کوحضرت ملوی " کے ذریعہ پہلے ہی دن یہ سبق دما گہاتھا : کہ

" لَا اللهُ الَّا اَنَا فَاعُبُدُ نِي وَاقِمِ الصَّلواةَ لِذِكْرِي ". (طه) "میرے سواکوئی معبود نہیں ۔ تو تم میری ہی عبادت کرواور میری ہی یاد کے لئے نماز يزها كرو"\_

مگریہود کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عقیدہ تو حید میں رخنہ اندازی کی اور اس چشمہ ٔ صافی کو کفروشرک اور قسق وفجورے گدلا کرنے کی برابر کوشش کی۔ جزیرہ عرب کے یہود بھی اس جرم میں دنیا کے دوسرے یہود سے پیچھے نہیں تھے۔قرآن مجیدتو واضح طور پران پر کفروشرک کے ارتكاب كالزام عائد كرتاب

"لَعَنَّهُمُ اللهُ بِكُفُر هِمُ " - (ناء)

''ان کے کفر کی وجہ ہے اللہ نے ان پر لعنت کی''۔

سورة نساءكة خرمين ان كے بارے ميں وبكفوهم كالفاظ باربارد ہرائے گئے ہيں۔ گویا کفر، کفر باللہ نہ ہو۔ مگر کفرف باحکام اللہ تو ضرور تھا۔ جیسا کہ ایک جگہ قرآن مجیدنے ان کے بارے میں" وَ اَکُشَو هُمُ الْفُلْسِقُونَ " لَ اوران میں سے اکثر فاس بیں۔ای بنار قرآن مجیدان ہے کہتاہے: کہ

" تَعَالُوا اللي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ كَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ الله " (آلعران) " (اے اہلِ کتاب) آؤایک ایی بات کی طرف جو ہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ کہ بجز اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں''۔ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ عزیر کوخدا کو بیٹا کہتے تھے ۔ " وَقَالَتِ الْیَهُوُدُ عُزَیْرُ ° ابُنُ اللهِ "۔

''اور یہودنے کہا کہ نمزیر خدا کے بیٹے ہیں''۔

انہوں نے اپنے علماءاوراحبار کووہ مرتبہاور درجہ دے دیا تھا جوصرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے۔

"إِتَّخَذُوا اَحَبَارَ هُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ مُونِ اللهِ" (توبه) "اللهِ" (توبه) "انهول في خداكو چور كراين علىء ومثاكم كالنارب بناركها بـ" -

یہ آیت یہوداورانصار دونوں کر بارے میں ہے۔انصاریٰ کے سوءاعتقاد کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم کی روایت حدیث کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ یہود سے متعلق اس آیت کی تفسیر میں طبری میں بیردوایت ہے : کہ

" قَالَ الربيع قلت لابي العاليه كيف كانت الربوبية في بني اسرائيل قـال مـا امرونا ائتمرنا فانهونا عنه انتهينا "لقولهم وهم يجدون في كتاب الله ما امروابه وما نهوا عنه فاستنصحوا الرجال" "\_

"رئے نے ابی العالیہ سے پوچھا کہ بنواسرائیل نے کس طرح سے اپنے احبار کوار باب بنالیا تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ جس چیز کاوہ احبار تھم دیتے تھے، اس کوہم کرتے تھے اور جس بات سے وہ روکتے تھے، ہم رک جاتے تھے۔ بیسب ان کے کہنے کی وجہ سے کرتے تھے۔ حالانکہ وہ با تیں کتاب میں موجود ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے احبار وعلاء کے اقوال وافعال کواختیار کرلیا اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا"۔

اس کفروطغیان نے ان کے قلوب کوا تناسخت اوران کے ذہن ود ماغ کواس قدر ماؤ ف کردیا کہ وہ خدائے قد وس کے بارے میں گتا خانہ اور طنز آمیز الفاظ استعال کرنے لگے تھے۔

ا بعض متشرقین نے لکھا ہے کہ صحف قدیم میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نہاں وقت یہود کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ بحث طویل ہے۔ اس کے ہم نظرا نداز کرتے ہیں۔ مخضراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ یہود یوں میں یہ خیال عیسائیوں کے اثر اور ان کی ضد سے بیدا ہوا ہے اور عرب یہود یوں میں ظہور اسلام کے وقت یہ عقیدہ تھا۔ چنا نچی طبری وغیرہ نے متعدد یہود کا نام بھی اسلام بن مشکم وغیرہ۔ پھران کے اس قول نصف ابناء اللہ و احباء ہ اور اتبحدوا احباد ہم وغیرہ کوسا منے رکھا جائے تو اس میں کوئی تعجب باتی نہیں رہ جاتا۔

ع اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالعالیہ بھی اہل کتاب میں تھے۔ بیفلام تھے۔ اس لئے ان کے اہل کتاب ہونے کا در بھی قوی امکان ہے۔ سے طبری ۔ جلد ۱۰ سے طبری۔ جلد ۱۰ ص ۷۰ " وَقَالَتِ الْيَهِوُ دُيَدُ اللهِ مَغُلُولَة ".

"يبود كتے تھے كەاللەكا باتھ تنگ ہوگيا كے"۔

و مدين بيل بلكهوه كتي تق

" إِنَّ اللهَ فَقَيُر ' وَّنَحُنُ اَغُنِيَاهُ ".

"الله فقيراور جم غني بي" ـ

کتاب البی (توراۃ) کے بارے میں بھی ان کاعقیدہ کچھ اچھانہیں تھا۔وہ کتاب کی تاویل وقفیر اپنی خواہشات اور دنیاوی اغراض کے تحت کرتے تھے۔قر آن مجید میں ہے:

" يُحَرِّفُونَ مِنُ ؟ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِآيُدِيْهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا

مِنُ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُو البهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ". (بقره

" پھراس کوبدل ڈالتے تھے۔اس کے جھنے کے بعد،اپنہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں

كالله كاطرف ع باس عرض يهوتى بكه كهدوب بياصل كرين .

جب اس معنوی تحریف کے کام نہ چلتا تو کلامِ اللی کو چھپادیتے ، (ماکدہ)۔ اگر

ضرورت پڑتی تولفظی تحریف بھی کرڈالتے <sup>ک</sup>ے

" يُحَرّ فُونَ الْكَلِمَ مِنْ ؟ بَعُدِ مَوَاضِعِهِ " \_ (المره)

"كلام الى كاس كے موقع وكل سے بدل ديے ہيں"۔

" يُحَرِّ فُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَا ضِعِهِ "- (ما كمه)

"وه كلام البي كواس كے موقع سے بدلتے رہتے ہيں"۔

یہ تو پڑھے لکھے یہودی کا حال تھا، جواپی ہرخواہش اورغرض کی تکمیل کے لئے کتاب اللّٰہ کا آکہ کار بناتے تھے اور اس کی من مانی تفسیریں کرتے تھے، لیکن ان کے عوام جواس اسلحہ کا استعال نہیں جانتے تھے، وہ صرف اپنی خواہشوں اور تمنا ؤں ہی کوآخری سند ججھتے تھے۔

" وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعُلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيَّ " ( بقو ١٠ )

"اوران میں بہت سے ناخواندہ ہیں، جو کتابی علم نہیں رکھتے الیکن دل خوش کن کی ہاتیں"۔

ختم رسل کھی بعثت کے بارے میں تورات میں جوپیشن گوئیاں اور بیثارتیں تھیں اور جن کو پڑھ کرمتعدد صالح الفطرت یہود حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،ان کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔

ای طرح احادیث میں آتا ہے کہ رجم کے متعلق تورات کے حکم کو بھی انہوں نے پوشیدہ رکھنا جاہا۔ گربعض حق پرست علمائے یہود نے اسے آپ پر ظاہر کر دیا اور آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ (بخاری وسلم)

انبیاء ورسل کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ طغیان وسرکشی ہی کی روش اختیار کی ، یہاں تک کہان نفوس قد سیہ میں ہے بعض کو انہوں نے قبل کرڈالا۔اسی وجہ سے حضرت داؤڈ اور حضرت عیسیٰ ع نے ان پرلعنت کی۔ (ہائدہ)

جزیرہ عرب کے یہود بھی اس بارے میں اپنے پیشروؤں سے یکھ مختلف نہیں تھے۔وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے تھے کہوہ یہودی تھے(آل عران) قرآن نے ان کے اس خیال کی تر دید کی (آل عران) ۔ نبوت ورسالت صرف یہود کے لئے مخصوص سمجھتے تھے (جمعہ)۔آئخ ضرت بھا کے ساتھ بھی انہوں نے وہ سب کچھ کیا، جوان کے پیش روؤں نے اپنے وقت کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا، تا ہے ہے گئے گئے ہے۔

فرشتوں کے متعلق ان کے خیالات عربوں سے بالکل مختلف تھے۔عرب ان کوخدا کا شریک کھہراتے تھے اور بیاُن سے دشمنی وعداوت رکھتے تھے خصوصیت سے حضرت جرائیل کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بیان کافدیم دشمن ہے۔قرآن نے ان کے اس خیال کی شدت سے تر دید کی <sup>ا</sup>۔

مشرکانہ اوہام وخرافات جادوگنڈ ا، اور عملیات وغیرہ پران کا اعتقاد تھا۔ لبید، عاصم وغیرہ بہت سے یہودی عامل تھے، جو کنگھیوں اور بالوں میں منتز پڑھ کر پھو نکتے تھے ہے۔ بیان کے دینی مصائب کا ایک مختصر خاکہ ہے۔ جن میں وہ دوررسالت علیہ تک مبتلا تھے۔ اب ان کے اخلاق ومعاملات پرروشی ڈالی جاتی ہے۔

اخلاق ومعاملات: اخلاق ومعاملات کے اعتبارے جزیرہ عرب کے یہود نہایت ہی گرے ہوئے تھے۔ یہاخلاقی گراوٹ ان ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں ہرجگہ کے یہود برابر کے شریک تھے۔ ان کے اخلاق واعمال حددرجہ متبذل، رکیک اور قابل نفریں تھے۔ جن کا انسانیت، شرافت اور فضائلِ اخلاق ہے کوئی دور کا بھی تعلق باتی نہیں رہ گیا تھا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں خاص طور سے ان کے ایک اخلاق ہے۔ ذیل کی سطروں میں ان کے چند بنیادی عیوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا اسلمله می طبری نے آنخضرت ﷺ اور حضرت عرائے یہود کی گفتگو کوفق کیا ہے۔ جلدا می سات کے استح بخاری ۔ جلدا ۔ سی کا سیح بخاری ۔ جلدا ۔ کتاب الطب۔

نفاق : يہود حجاز جن اخلاقی كمزوريوں كاشكار تھے۔ان ميں سب سے اہم منافقت ہے۔ بيروح انسانی کے لئے ایساروگ ہے، جوانسان کی تمام اخلاقی خوبیوں اور فطری صلاحیتوں کوختم کردیتا ہے۔ جس فردیا جماعت میں بیمرض پیدا ہوجائے ،اس سے کسی خیر کی اُمیز ہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ یہود جاز کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہان میں بھی نفاق نے اچھی طرح گھر کرلیا تھا۔ انھوں نے اسلام کے بارے میں سلسل نفاق کا ثبوت دیا اور ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ایک ایسا گروہ تیار ہو گیا تھا جومرتے دم تك اس روك ميس مبتلار مااور اسلام اور مسلمانو ل كونقصان اوراذيت بهنجا تار ماقر آن كهتا ب " وَإِذَا لَقُوٰكُمُ قَالُوا امَنَّا وَإِذَا خَلَوُا عَضُواعَلَيُكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ الْغَيُظِ قُلُ

مُوتُوا بغَيُظِكُمُ "\_ (آلعران)

"وہ لوگ جبتم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب تم سے جدا ہوتے میں توتم پراین این انگلیاں کا اک کا اے کر کھاتے میں مارے عصر کے۔ آپ کہدو بیجئے کہ مررہواتے غصہ میں'۔

سورہ بقرہ (ع۔٨) میں ای طرح کی ایک آیت موجود ہے۔" دوسروں کو بھی اس نفاق برأبھارتے تھے

"وَقَالَتُ طَّائِفَة عَنُ اَهُلِ الْكِتَابِ امَنُو الْكِذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ " \_ (آلعران) "بعض ہلِ کتاب نے کہا کہ ایمان لے آؤاس پر جومسلمانوں پر نازل ہوا، (بعنی قرآن) اور مجے کے وقت اور شام تک اس سے انکار کردو۔ شاید کہوہ پھر جائیں'۔

آنخضرت الهاوراسلام كساته الهول في مستقلاً جومنا فقانه طرز عمل اختيار كركها تهاءال کی بوری تصویران آیتوں میں آگئی ہے۔ وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ نفاق نہیں برتے تھے، بلکہ اس عادت بدکی وجہ سے اپنوں تک سے منا فقان پیش آتے تھے اور ایک دوسرے کو دھو کا اور فریب دیتے تھے۔غزوات کے سلسلہ میں متعدد موقع پر انھوں نے خودایک دوسرے کودھوکا دیا ۔ حرام خوری: حرام خوری بھی ان کاشاید تومی خاصہ وگیا تھا۔ " أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ " \_ (مائده) "يبروحرام كهاف والي بين " سورہ مائدہ میں ان کی حرام خوری کومتعدد بارد ہرایا گیا ہے۔

· ان کے سودی کاروبار کا ذکر آچکا ہے۔ رشوت ستانی اور نا جائز طریقہ پرشکم پری کے بھی ہے عادی ہو گئے تھے۔

> " وَ اَكُلِهِمُ اَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " (ناء) "اوران كے ناحق طريقہ ہے مال كھانے كى وجہ ہے"۔ دوسروں کاحق مارنے کے لیے جھوٹی قشمیں کھاجاتے تھے۔ " إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَٱيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلا "\_

" يقينا جولوگ حقيررةم لے ليتے ہيں بمقابله اس عهد کے جوانہوں نے اللہ سے کيا ہے اور

بمقابلها يختمول كے"۔

اس سلسلہ میں حضرت اشعث اور ایک یہودی کا واقعہ تفسیر وں میں ملتا ہے۔ان کے علماء واحبار بھی دور وں کامال ہڑ پر لیتے تھے۔ (توب)

حرص وطمع : بیالداراورخوش حال تھ ، مگران کی حرص وطمع کابیحال تھا کہ دودو چار چاررو ہے کے کے معصوم بچوں کو ہلاک کر ڈالتے تھے ۔ سودی قرضوں میں بچوں اور عورتوں کور بن رکھ لیتے تھے ج ان کے پاس سونے جاندی کاڈھیرتھا، مگرراہ حق میں ایک بیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے تھے۔

" وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ "\_ (ته ب " (حرص کی دجہ ہے ) جولوگ سونا جاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے''۔

" أَمُ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلُكِ فَاذَا الَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا " (ناء) " کیاان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے،اگر ہوتا تو وہ ایک ذرّہ برابراس میں ہے دوسرول کونہ دیے"۔

خیانت : خیانت حرص وطمع ہی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ان میں یہ عیب بھی موجودتھا۔ " وَمِنُهُمُ مَنُ اِنُ تَأْمَنُهُ بِدِيُنَارِ لَّايُؤَدِّهِ اِلَيُكَ اِلَّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا "ـ (آلعران)

" ان میں بعض ہیں کہتم اگر ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوتو تم کو وہ ادا نہ كريں گے، جب تك تم ان كے سرير سوارنه موجاؤ''۔

وَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي اللَّهِ مِينَالُ اللَّهِ النَّالِيدِ النَّى حَلَّى مَعِظَةِ تَظ "قَالُولُ النَّسَ عَلَيْنَا فِي الْلَّهِ مِينُ اللَّهِ مِينُ اللَّهِ مِينُ اللَّهِ مِينُ اللَّهِ مِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بغض وحسد : بغض وحسد کاجذبه ایک بدترین جذبہ ہے۔ اس کی موجود گی میں کبھی حق وانصاف کا جذبہ آدمی کے دل میں پرورش نہیں پاتا۔ جس کے اندریہ جذبہ موجود ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی خوبیاں اور بھلائیاں نظر ہی نہیں آتیں ، یا اگر نظر آتی ہیں تو وہ ان کی طرف سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شرف اور فضل حاصل ہوجاتا ہے تو ایسے خض کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ یہود کی زندگی اس بُر بے جذبہ کا کمل نمونہ تھی ۔

" اَمُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا الْتَاهِمُ اللهُ مِنُ فَضُلِهِ "۔ (ناء)
"كيادوسرے آدميوں سے ان چيزوں پر جلتے ہيں، جنہيں الله نے ان كواپے فضل سے
عطاكى ہيں"۔

" هَآ اَنْتُهُ أُولَاء تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ" - (آلعملان) " ہاںتم ایسے ہوکہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوا دریتم سے قطعاً محبت نہیں رکھتے"۔ قرآن نے ان کے ای بغض وحسد کی بنایر فر مایا : کہ

"مُوْتُوْابِغَيْضِكُمْ " - "ا فق عرر مؤ"

دروغ گوئی اور برعبری : دروغ برعبدی اور جھوٹی قشمیں کھاناان کاشیوہ تھا۔ "سَمْعُونَ لِلْكَذِب"۔ (مائدہ)

مسطمعوں میں ہیں۔ ''بہلوگ غلط ہاتوں کے سننے کے عادی ہیں''۔

" إِلَّخَذُوا أَيْمَانَهُمُ جُنَّةً " (كادله)

''انہوں نے اپنی قسمتوں کا ڈھال بنار کھاہے''۔

عہد نبوی میں ایک دروغ گوئی اور بدعہدی کی بے شارمثالیں ملتے ہیں۔معاہدہ کے ذکر میں اس کی تفصیل آئے گی۔

ای طرح وہ فواحش اور بے حیائی ہے بھی بازنہیں رہتے تھے، عرب عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے اوران سے کھلا ہوانداق کرتے تھے۔ کعب بن اشرف ان کامشہور شاعرا ۳ میں سے مدید نام تھا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری نے اس سے قرض مانگاتواس نے ان سے برجت کہااس کے بدلے اپنی بیوی کو میرے یہاں گروی رکھ دو۔اس کی دنائت اوراس کا سفلہ بن اس حد تک پہنچ گیاتھا کہ از واج مطبرات اور صحابیات کانام لے کرتشبیب کرتا تھا کو

ایک بُرائی ان میں یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شریف ومعزز آ دمی زنا کرتا تو اس کوچھوڑ دیتے اور اگر کوئی معمولی اور کم رتبه آدمی اس کاار تکاب کرتا تواس کومز ادیتے سے \_

ان میں خودغرضی اور قساوت قلبی بھی حد درجہ تھی ،جس کا مظاہرہ دن رات ہوتار ہتا تھا۔حتی كدوه اين يهودي بھائيوں كے گھرے نكال ديتے۔اى خودغرضى كى وجہ سے وہ آپس ميں برابرلاتے رہتے تھے۔ یہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف اینے دشمنوں تک کومدددیتے تھے ا

قرآن نے ان کے معائب کی تصویران الفاظ میں تھینجی ہے:

" تَقُتُلُونَ اَنْفُسَكُمُ وَتُخُرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمُ مِّنُ دِيَارِهِمُ "\_ (بقر)

"تم ایک دوسرے سے قبل قبال بھی کرتے ہواورایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیتے ہو"۔

" تَحْسَبَهُمُ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَتَّى " (حر)

''تم ان کوشفق خیال کرتے ہو، حالا نکہان کے دل آپس میں متفق نہیں ہیں''۔

اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس فل میروایت منداحر میں ہے۔آپ نے فر مایا که جاہلیت میں یہود دوگروہ میں بٹ گئے تھے۔ان میں ایک غالب تھااور دوسرامغلوب۔ جب غالب گروه کا کوئی آ دمی قتل کیا جا تا تو اس کی دیت مغلوب کوزیا ده دینی پڑتی اورا گرمغلوب کا کوئی آ دمی قتل ہوجا تا تواس کی دیت کم ملتی۔ جاہلیت میں تو مغلوب گروہ اس ظلم کو برداشت کرتا ر ہا، مگر رحمت عالم ﷺ کی بعثت کے بعد ایک بار جب ایسا واقع پیش آیا تو اس نے زیادہ دیت دیے ہے انکارکردیااورغالب گروہ کے پاس کہلا بھیجا کہاب بی موعود ﷺ کی آمد کے بعدیۃ کلم و ستم سنے کے لئے تیار نہیں <sup>ھ</sup>۔

پھران تمام اخلاقی جرائم پر وہ خوش ہوتے اور جاہتے تھے کہ جوخو بیاں ان میں نہیں ہیں ان یران کی تعریف و محسین کی جائے۔

> ا وہ اشعار جن میں مُن وعشق کے جذبات ظاہر کئے جا <sup>ت</sup>یں۔ ٢. طبقات الشعراء \_ص•اا س سجيم مسلم -بابرجم يهود من أويرذكرآ چكاب ۵ مند -جلدا - ۲۴۷

" اللَّذِينَ يَفُرَ حُونَ بِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَفُعَلُوا "\_ ( آل مران )

'' بیلوگ این اخلاق و کردار پرخوش میں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر چاہتے میں کہ ان کی تعریف کی ہو''۔

ان کے دین اور اخلاقی انحطاط کا یہ بہت مجمل خاکہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جس قوم میں اتنازیادہ دینی انحطاط اور اسنے زیادہ ذمائم اخلاق ہوں ، اس کی موجودگی میں کوئی صالح معاشرہ اور پُرسکون ماحول کیسے پیدا ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ جب تک یہودیوں کا معاشی ، اقتصادی ، سیاسی تغب اور ان کا زور باقی رہا، پورے حجاز اور خصوصیت سے مدینہ سکون واطمینان کی فضا پیدا نہ سکی ۔ مگر جوں جوں ان کا زور ختم ہوتا گیا ، امن وسلامتی کی فضا پیدا ہوتی گئے۔ تا آئکہ پورا حجاز ریشہ دوانیوں اور فتنہ انگیزیوں سے یاک وصاف ہوگیا۔

ایسے معائب، مثالب اور ذمائم اخلاق میں گھرے ہونے پر بھی اس بد باطن او کج فطرت قوم کے جتنے افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگئے، وہ اسلام کی بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ ایسادین جس کے قبول کرنے میں کوئی جروختی نہ ہوا۔ اس میں ایسی تیرہ بخت اور دون فطرت قوم کے ایک دوفر دکا داخل ہونا بھی در حقیقت اسلام کا ایک معجز ہے۔

بعثت نبوی کے بعد یہوداور مسلمانوں کے اجتماعی اور سیاسی تعلقات کی نوعیت :

بعثت نبوی ہے قبل یہودیوں کے سیائ ، تمدن اثرات کا جائزہ لینے اور ان کی اخلاقی اور دینی عالت کا تذکرہ کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے بعد اور مسلمانوں میں باہم جوسیائ واجتماعی تعلقات بیدا ہوئے اور اس سے جوفیوا کداور مقیار منتج ہوئے اس پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔

رسول الله ﷺ کی بعثت مکہ میں ہوئی اور ذکر اُوپر آچکا ہے کہ مکہ میں یہود نہیں تھے۔اس لئے کی زندگی میں براہ راست ان سے کوئی سیاسی واجتماعی تعلق نہیں پیدا ہوا لیکن دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں جوابتدائی سور تیں نازل ہوئیں ،ان میں حب ضرورت اسکے انبیاء خصوصاً موی میں خان کرماتا ہے۔

لے لا اکسراہ فسی المدیس دین میں کوئی جرنہیں ہے۔ چنانچیدینے یہودی قبائل کے اخراج کے بعد متعدد یہودی موجود تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ بعض کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے کہ حضرت صفیہ ٹنے اپنی ایک جا کداد کے متعلق اپنے یہودی رشتہ داروں کا وصیت کی تھی۔

مثلاً سورہ مرّمل میں جو بالکل ابتدائی سورتوں میں ہے، حضرت مویٰ " اور فرعون کا ذکر ملتا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ میں صحف مویٰ " کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں مثلاً سورہ قمر ، سورہ بروج وغیرہ میں بھی حضرت مویٰ " کی کامیابی اور فرعون کے بُرےانجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آئی ۔ غرض مکہ کے ابتدائی سالوں میں براہِ راست یہود قرآن نے خطاب نہیں کیا مجض دعوت و تبلیغ کے نقط نظر سے اس نے ان مشہور واقعات کی طرف اشارہ کر دیا۔ جس سے اہلِ عرب مکہ واقف تھے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔

می سورتوں میں سب سے پہلے سورہ اعراف میں ذراتفصیل سے ''بنی اسرائیل'' کے نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس میں متعدد انعامات اللی کو گنایا گیا ہے اور ان کی بار بار ناشکری و احسان ناشنای کا ذکر کیا گیا ہے۔ ای سورہ میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ تورات میں آنخضرت کیا گیا ہے۔ ای سورہ میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ تورات میں آنخضرت کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں کی بیشن گوئی موجود ہے۔

ان واقعات کی تفصیل اس مورہ کے رکوع ۱۲ سے ۱۸ تک میں موجود ہے،اگران سے
ان آ بیوں کا نکال دیا جائے جن کوتفسیرین مدنی بتاتے ہیں تب بھی نیہود کی ابتدائی تاریخ کا خلاصہ
مکہ میر ، نازل ہو چکا تھا کے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ
وسیع ہوتا جاتا رہا تھا۔

ا ابن جریج قاده وغیره سے مروی ہے کہ اس سوره میں بیآیت المذیب یتبعون السوسول الامی الذی یجدون مسکتوبًا (الابیة) ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس سے پہلی والی آیت کے بارے میں تقوی اورز کو ق کا ذکر ہے، کہا تھا کہ ہم بھی تو تقوی کے حامل ہیں اورز کو ق نکالتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب براہ راست بھی یہود بحث مباحثہ کرنے گئے تھے۔ گراس کے علاوہ دوسری کوئی شہادت ہم کونہیں کمی ، جس سے مکہ میں براہ راست ان سے سوال وجواب کی تائید ہوتی ہو۔ اس لئے حاشیہ میں اس کا ذکر ہے۔

جیبا کہ مفسرین اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ روح کے اصحاب کہف اور ذوالقرنین غیرہ کے بارے میں جوآیات نازل ہوئیں ،وہ درحقیقت کفار عرب کے ان سوالات کے جوابات بی جوانہوں نے یہود سے پوچھ کرآنخضرت کے سے ان کے متعلق کئے تھے۔اصحاب کہف کے تعلق تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ خود یہود مدینہ نے اہل مکہ ہے کہاتھا کہ محمد ( الحیلی ) سے ان کے بارے میں سوال کرو،اگروہ نبی ہوں گے تو جواب دیں گے گئے۔

لین اب تک یعنی سور ہ بی اسرائیل کے نزول تک جو پھوان کے بارے میں کہا گیایا تو لیمرب کو براہ راست خطاب کر کے کہا گیایا پھر غائب کے صیغہ ہے کہا گیا۔خود یہودیوں کو براہ راست تعلق طاب نہیں کیا گیا،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج سے پہلے تک یہود سے براہ راست تعلق میں پیدا ہوا تھا۔ سورہ اسراء کے بعد سورہ یونس کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہود کی پچھلی تاریخ میں پیدا ہوا تھا۔ سورہ اسراء کے بعد بھی و دہرایا گیا اور مزید یہ بتایا گیا کہ انہوں نے دین کے بارے میں علم اللی آجانے کے بعد بھی تلاف کیا۔ پھر آنحضرت بھا کے واسط سے ان قر آنی قصوں میں شک کرنے والوں کو خطاب کے ارشادہوا۔

"فسئل الذين يقرؤن الكتب من قبلك " (ينس)
" تو آپ ان لوگوں سے دريافت سيجئ جو آپ سے پہلے نازل ہونے والى كتابول كو پڑھتے ہيں "۔ (يعنى تورات وانجيل)

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہود میں اس وقت ایسے صافح الفطرت کے موجود تھے جواظہار حق کر سکتے تھے اور دوسری یہ کہ اب ان میں اور مسلمانوں میں براہ راست اللہ وجواب کے امکانات بیدا ہوگئے تھے۔لیکن ان مکانات کے لئے قرآن کی اندرونی شہادت ریخ نزول قرآن اور بعض واقعات کی ترتیب کے علاوہ کوئی خارجی شبوت نہیں ملتا۔ اس لئے سلملہ میں جو پچھ بھی لکھا جائے گا۔ اس میں غلطی کا امکان ہے، مگر عاجز قرآن وسیرت کے سلملہ میں جو پچھ بھی لکھا جائے گا۔ اس میں غلطی کا امکان ہے، مگر عاجز قرآن وسیرت کے سلملہ میں جو پچھ بھی لکھا جائے گا۔ اس میں غلطی کا امکان ہے، مگر عاجز قرآن وسیرت کے

روح کے سلسلہ میں عبداللہ فین مسعود کی روایت ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسوال مدینہ میں کیا گیا تھا۔ گر میں ابن عباس ہے مروی ہے کہ اہل مکہ نے یہود ہے کہا ہم کو کچھالی با تیں بتاؤجن کے متعلق ہم مجر (اللہ) مسوال کریں۔ اس کے جواب میں یہود نے ان ہے کہا کہ روح کے بارے میں ان سے سوال کرو! فتح الباری ملہ ۸۔ سے سال کہ بیود نے اہل مکہ ہے ان سے کہا کہ روح کے بارے میں ان سے سوال کرو! فتح الباری ملہ ۸۔ سے کہ خود یہود نے اہل مکہ ہے ان وں کے بارے میں سوالات کرنے کے لئے کہا تھا۔ بہرنوع دونوں با تیں بیک وقت ممکن ہیں۔ اس میں کوئی تضاد ماری کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ قریش نے ایک وفد بھی یہود مدینہ کے پاس آپ میل کی نبوت کے بار ہے ماری جلد ۱۵۔ سے کہ جیجا تھا۔ ممکن ہے یہ ای وقت کا واقعہ ہو۔

علی طبری۔ جلد ۱۵۔ سے ۱۸۔ سے ۱۸۔ سے ۱۸۔ سے ۱۸۔ سے ۱۸۔ سے اس میں دریا فت کرنے کے لئے بیجا تھا۔ ممکن ہے یہا ای وقت کا واقعہ ہو۔ مطالعہ سے اپنی حد تک جو کچھ بھی اخذ کر سکا ، اس پر اسے وثوق ہے۔ اس لئے اسے پیش کرنے کی جراُت کررہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

صحیح روایتوں کے مطابق معراج کاواقعہ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ سور وُ اسراء ( یعنی بی اسرائیل ) اس کے بعد ہی نازل ہوئی۔ اور سور وُ یونس جس میں اُوپر والی آیت ذکور ہے ،سور وُ اسراء کے بعد نازل ہوئی۔

المل مدینہ کے متعلق تمام ارباب سر لکھتے ہیں کہ ہجرت سے تین بہال پہلے یعنی واجے میں ان کے چھآ دمیوں نے اسلام قبول کیا، جونزول سورہ اسراء سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بیاوگ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں جا کرخاموش نہیں بیٹے ہوں گے۔ اسلام کا پیغام دوسروں تک اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں جود بھی تھے، اس جانا پہنچایا ہوگا۔ عام طور سے ان کے اسلام کا جر بچا ہوا ہوگا۔ عام المل مدینہ، جس میں بہود بھی تھے، اس جانا جھی ہوگا۔ ہوارے نزدیک اس کا اثر تھا کہ دوسر سے سال السے میں یہ قعداد دُگئی ہوگئی۔ اور آا آ دمیوں نے آکر آنخضرت بھی ہے۔ کی اور خواہش ظاہر کی کہ ہمار سے ساتھ کی کوکر دیا جائے، جورہ کر ہم کو اسلام کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ بھی نے حضرت مصعب بن عمیر شدینہ پنچی تو گھر گھر جاکر اسلام کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ بھی ان حضرت مصعب بن عمیر شدینہ پنچی تو گھر گھر جاکر اسلام کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ بھی ان حضرت مصعب بن عمیر شدینہ پنچی تو گھر گھر جاکر اسلام کی تعلیم بہنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کئی گنازیادہ ہوگئی۔

ان وجوہ کی بناپر عاجز کا خیال ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے جومونین اہل کتاب کا نام لیا ہے، وہ صحیح نہیں سے۔ اور نہ سیجے ہے کہ مکہ میں بھی یہود تھے ھے۔ بلکہ صحیح بات ریہ ہے کہ

ا بعض مفسرین نے اس سلسلہ میں عبداللہ بن سلام وغیرہ کا نام لیا ہے۔صاحب روح المعانی نے اس کی تر دید کی ہے۔ ۲ اس کتاب میں متعدد جگداس کا ثبوت ملے گا۔ ۳ سیرۃ النبی ۔جلدا۔۱۹۲۳ بحوالہ ذرقانی اورا بن سعد۔ سی جیسا کہ اس سلسلہ میں مفسرین نے عبداللہ بن سلام اور تمیم داری کا نام لیا ہے۔ گر ظاہر ہے کہ یہ سورت اور پھریہ آیت کی ہے اس لئے اس سے ان کومراد لینا بھی نہیں ہوسکتا۔ ۵ بعض مشتر قین کا یہی خیال ہے۔ اس کی تفصیل اُوپر آ جگی ہے۔

ہجرت سے پہلے ہی انصار مدینہ اور یہود کے درمیان اسلام کے بارے میں گفتگو اور بحث مباحثہ کا آغاز ہو چکا تھا اور انہوں نے ان کی کچھ نہ کچھ نخالفت بھی شروع کردی تھی۔ جیسا کہ آیت کے سیاق وسباق سے بھی پنہ چلتا ہے۔ ان ہی تعلقات کی بنا پر آیت میں کہا جارہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے (مسلمانوں کے ذریعہ) تحقیق کر لیجئے جو کتاب عالم ہیں۔

المنان فرکورہ بالا سے واضح ہوا ہوگا کہ ابتدا اسلام کے مقابلہ میں یہود کارویہ معاندانہ ہیں تھا بلکہ بڑی حد تک وہ اسلام کی صدافت کے معترف بھی تھے۔ گرجوں جوں اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوتے گئے ان کی مخالفت اور دشمنی بڑھتی گئے۔ سورہ کونس کے بعد ہود اور خم ، مجدہ وغیرہ سور تیس نازل ہوئیں ، جن میں ان کے متعلق بار باریہ بات دہرائی گئی کہ یہ جان ہو جھ کرقر آن کا انکار کررہے ہیں ا

ان سورتول کے بعد سورہ غاشیہ کا نزول ہوا۔ اس میں بھی قریب قریب وہی بات دہرائی گئی،
پھر سورہ صافات نازل ہوئی ، جس میں ان کی کتاب تو رات کو اما ما ورحمتۂ کے الفاظ سے یاد کیا گیا اور
قرآن کو اس کا حریف نہیں بلکہ موید قرار دیا گیا۔ پھر سورۂ انبیاء اُتری، اس کو'' الفرقان اورضیا'' کہا گیا،
لیکن اس تر ہیب وتر غیب کے باوجود یہود کی روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی بلکہ اسلام اور
مسلمانوں کی مخالف میں وہ اور زیادہ سخت ہو گئے اور اہل مکہ کو جیسا کرقرآن میں ہے پہلے سے زیادہ
اسلام کے خلاف اُس کے اوراعتراض کے لئے اُبھار نے گئے۔ چنا نچہ سورۂ انعام میں کھانے پینے
سے متعلق محرکات کے سلسلہ میں ان کے اعتراضات کا جواب ذرائخت انداز سے اور خاص طور سے ان
کی طرف اشارہ کر کے دیا گیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے :

" وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ ".

"اوريبوديوں پرہم نے تمام ماخن والے جانور حرام كرديئے تھے"۔

سورہ مخل میں مکررارشادہے:

" وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا مَاقَصَصُنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ" ـ
"اور يہوديوں پرہم نے وہ چيزيں حرام كردى تھيں، جن كابيان ہم اس تے بل آپ ہے
كر چكے ہيں' ۔

ان دونوں آیتوں میں" اَلَّذِینَ هَدُوا " کے الفاظ خاص طور سے قابل غور ہیں اس سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ ان کو یا ذہیں کیا گیا۔ ساتھ ان کو یا ذہیں کیا گیا۔

" ذَٰلِکَ جَزَیُنَا هَمُ بَبَغُیهِمُ "۔ (انعام)
" نَّ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو بیرزادی تھی'۔
" وَمَا ظَلَمُنهُمُ وَلٰکِنُ کَانُو ا اَنْفُسَهُمُ یَظُلِمُونَ "۔ (نمل)
" مَا ظَلَمُنهُمُ وَلٰکِنُ کَانُو ا اَنْفُسَهُمُ یَظُلِمُونَ "۔ (نمل)
" ہم نے ان پرکوئی زیادتی نہیں کی ایکن وہ خودا پنے اُوپرزیادتی کرتے تھے'۔

یہوداور سلمانوں کے درمیان تعلقات کا جوارتقاء قرآن کی آیات سے دکھایا گیا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت سے پہلے ہی چندی پینداور صالح فطرت افراد کے علاوہ پوری قوم یہود میں رفتہ رفتہ اسلام وشارع اسلام ﷺ اور مسلمانوں کی مخالفت کا جذبہ بیدا ہونا شروع ہوگیا تھا اور اس مخالفت کا اظہار بھی بھی اہل مکہ کے ذریعے ہوتا اور بھی اہل مدینہ کے ذریعہ بن سے ان کا دن رات کا سابقہ تھا، مگر ابھی تک رہے کا فقت صرف جن اور زبانی تھی۔

ہجرت کے بعد : یہودکایہ حال تھا کہ آفتاب اسلام کی کرنیں اُفق مدینہ پرچکیں یعنی ختم رسل گئے مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرماہوئے ، یہود کے بعض صالح اور سلیم الفطرت افراد مثلاً عبداللہ بن سلام اور مامون بن یا مین وغیرہ جن کوتورات کی پیشن گوئی کے علماء واحبار کی بار باریا ود ہانی اور انصار کی مکہ میں آمدرفت کے ذریعے آپ کی بعث کاعلم ہو چکا تھا۔ بڑی بے چینی ہے آپ کی ہجرت اور انصار کی مکہ میں آمدرفت کے ذریعے آپ کی بعث کاعلم ہو چکا تھا۔ بڑی بے چینی ہے آپ کی ہجرت اور مدینہ ہوئے ، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگئے کے ۔ ان کے ساتھ بعض اور افراد نے بھی آپ کی نبوت کی صدافت کو تسلیم کیا گئے۔ مگران کی تیرہ بختی نبور کی نبوت کی صدافت کو تسلیم کیا گئے۔ مگران کی تیرہ بختی نبور کی نبوت کی صدافت کو تسلیم کیا گئے۔ مگران کی تیرہ بختی نبور کی نبوت کی صدافت کو تسلیم کیا گئے۔ مگران کی تیرہ بختی نبور کی کورٹ کوان کے تاریکے قلوب تک پہنچنے نبیں دیا اور مسلمان نہ ہوسکے۔

اِ اس پر بہت کچھکھاجا چ**کا** ہے۔

ع ابن البیبان نے خاص طور بران کوجمع کر کے اس پیشن گوئی کو یا دولا یا تھا۔ کتاب میں حضرت اسید کے حالات میں یہ پورا قصر نہ کور ہے۔ انصار کے سامنے آپ کھی باراسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ایسا نہ ہو کہاں فضل میں یہود ہم سے سبقت لے جا کیں اور ہم رہ جا کیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود جانتے تھے کہ خاک بطحا ہو ہی عفر یب مبعوث ہونے والا ہے ، جس کی بشارت حضرت موی " نے بنی اسرائیل کی دو تھی۔ ابھی اُوپر حضرت سلمہ ف کی روایت گزری ہے ، جس میں ایک یہود کے پورے مجمع میں آپ کھی کے مبعوث ہونے کا اعلان کیا تھا۔

میں ایک یہود کی جب میں ایک یہود کی ایس انسان کو ایس کی اور کہا کہ ہم جس نبی کا انتظار کرر ہے تھے وہ آگئے۔ ان کی اطاعت کرد۔ مگر اس کے بھائی جی بن اخطب نے اس کی مخالفت کی ، چونکہ یہ قبیلہ کا سردارتھا، اس لئے پوری قوم اس کی ہم آہئگ ہوگئی (فتح الباری۔ جلد ۸۔ س)۔ اس سلسلہ میں بعض واقعات کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس کی ہم آہنگ ہوگئی (فتح الباری۔ جلد ۸۔ ص) ۱۲ سلسلہ میں بعض واقعات کا تذکرہ آگے آئے گا۔

عبدالله بن سلام اورابن یامین کے اسلام لانے کا یہود پر بجائے اچھا اثر پڑنے کے اور اُلٹا اثر پڑا،اورانھوں نے اس اقدام حق پران کوحد درجہ مطعون اور لعنت ملامت کی۔

سرور دوعالم علیکو بجرت سے پہلے مکہ ہی میں یہود کی مخالفت اور دشمنی کاعلم ہو چکا تھا۔ مدینة نے کے بعداس کاعینی مشاہرہ بھی ہوا۔س لئے آپ اللے نے مجدنبوی اور کا شانہ نبوت کی تغیر کے بعدی پہلا جوکام کیاوہ انصار اور یہود یہ ہے ایک ایک قبیلہ سے معاہرہ امن وصلح تھا، ٹاکہ یہود کی مخالفت اور زیادہ آ گے بڑھنے نہ یائے اور آپ کے اور مسلمانوں کے بارے میں ان کو جوغلافہی ہوگئی ہاں کاازالہ ہوجائے۔ چنانچہآپ ﷺ نے قبائل یہودے صرف معاہدہ امن وصلح بی پراکتفانہیں کیا بلکہ آپ ﷺ نے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے ان کے ساتھ اپنارویہ نہایت مصالحانه خيرخوا بإنهاورروا دارانه ركها\_

آپ انس نفس ان كريضول كى عيادت كرتے تھے۔ان كے جنازے ميں جاتے تھے و آپ ﷺ احراماً کھڑے ہوجاتے تھے۔آپ ﷺ کی مجلس میں ان کو چھینک آتی تو آپ دعائیہ كلمات ارشادفرمات كرجب تك كى مسكديس قرآن كاصري علم نازل نه موجاتا،آپ الله تورات كے علم يو الم النے اوراس ميں يبود سے مشورہ كرتے تھے۔آپ اللہ خوداور صحابان ہى كى اتباع ميں عاشوره كاروزه ركھتے تھے يہودآپ الله اورسلمانوں سے بحث مباحث كرتے مرآب اللہ بھی

نا گواری کا ظہار نہ فرماتے۔

اكك مرتبه حفزت سلمان فارئ أور چنديهوديول من باجمال بات يركه حفرت موى الصل ہیں یاحضورانور ﷺ ہخت گفتگوہوگئ ۔ یہودخدمت نبوی میں شکایت لے کرآئے۔آپ ﷺ نے صحابہ ے خاطب ہو کر فرمایا، مجھے موی میں رفضیات نہدو۔ای طرح ایک مرتبہ حضرت بونس کا ذکر آیا تواس وقت بھی آپ ایک نے یہی فرملیا کہ مجھان پرفضیلت نددو۔

ایک طرف پیلطف وکرم اوراخلاق کی ومحبت کی بارش تھی کہ بچہ بچہاس سے سیراب تھا۔ دوسری طرف یہود کا طرز عمل بی تھا کہ آپ ایکی مجلسوں میں آتے تو السلام علیم کے بجائے السام يم (تم يرموت آئے) كہتے۔آپ كاتوبين كے لئے راعنا كالفظ استعال كرتے۔آپ اللے ے

ل تندى شريف-باب اذا اعطس اليهود -

ع راعنا كے معنى بيں ميرى رعايت كيج يكر يبوداس كوزبان دابا كررائينا كہتے تھے، جس كے معنى عربي ميں ہمارے چرواہے کے ہیں ۔ان کی اس روش کو دیکھ کرمسلمانوں کواللہ تعالی نے ہدایت کی کہتم راعنا کے بجائے'' انظرنا'' کالفظ استعال كرو، تاكدان كوآپ كى الإنت كاموقع ند لمے۔

اور سلمانوں سے خواہ نخواہ بحث و مباحثہ کرتے۔ آپ کی شان میں گتا خیاں ورآپ کی بنوت کی تکذیب کرتے۔ سلمانوں کوطرح طرح سے ستانے کی کوشش کرتے۔ ان سے بدکلامیاں کرتے۔

لیکن ان کی مسلسل ایذ ارسانیوں ، گتا خیوں ، شرارتوں ، ریشہ دوانیوں ، فتنہ آرائیوں اور شرانگیزیوں کے باوجود مسلمانوں کے ہاتھ سے صبر وقتل کا دامن بھی نہیں چھوٹا اور ہمیشہ ان کے مقابلے میں وہ حکم و بردباری اور صبر وضبط اور اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار کرتے رہے ، اور انہوں نے اس کا خاص طور سے خیال رکھاہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو، جوسٹے وامن کے لئے مصر اور اس معاہدہ کے خلاف ہو، جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہو چکا تھا۔ چنانچ قرآن یہود کے اس طرز عمل کے بارے میں مسلمانوں کو ہوایت دیتا ہے :

" وَلِتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَبُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُوَكُوا اَذًا كَثِيُرَةً وَّانُ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنُ عَزُمِ الْأُمُودِ "- (آل عران) "اورتم بہت كادلآزارى كى باتيں اہل كتاب (يہود) اور شركين سے سنو گے تو تم اگران پرمبر كرو گے اور تقويكا طرق مل اختيار كرو گے تو بيعزيمت كاكام ہوگا"۔

شروع ہے یہود کے ساتھ مسلمانوں کا جومجت آمیز برتاؤتھا اور جس رفق ولینت اور حسن سلوک کے ساتھ وہ ان سے پیش آر ہے تھے، اس کا نقاضا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے قریب ہوتے ، ان کی دعوت کو قبول کرتے ، ان کے معاون و مددگار بنتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود وہ اسلام سے بیزار اور مسلمانوں سے دن بدن دور ہوتے جار ہے تھے۔ اس کے اسباب اور موانع کیا تھے، اس کو ہم ذرا تفصیل سے یہاں لکھتے ہیں۔

ا۔ یہود میں متعدد طبقے اور ان سے ہرا یک کابعثت نبوی کے متعلق الگ الگ نظریہ اور خیال تھا۔
(الف) ایک طبقہ تو یہ جمحتا تھا کہ حضرت ومویٰ "کی بعثت اور تو رات کے بزول کے بعد
اب کسی کی بعثت یا کسی کتاب الہی کانزول نہیں ہوگا ۔ لیکن یہ بہت محدود تھا۔ اس خیال کے یہود عرب
میں زیادہ نہ تھے۔

(ب) دوسرے کا خیال بیتھا کہ ایک اور نبی کی بعثت تو ہونے والی ہے، مگروہ بنی اسرائیل ہے ہوگا اور اگر بنی اسرائیل سے نہ بھی ہوا تو ہر معاملہ میں کم از کم ان کی تائید ضرور کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے بار ہا آپ ﷺ کے سامنے اس کا اظہار کیا۔

إلى اللمود بحواله تاريخ اليبود

مدیث کی تابول میں ہے کہ ایک باردد یہودی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کیے ہے چند سوالات کئے۔ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کیے ہے چند سوالات کئے۔ آپ کی نے جواب دیا ، تو کہا کہ بے شک آپ بی بیں۔ ارشاد ہوا کہ پھر میرے اتباع ہے کیوں گریز کرتے ہو۔ کہا حضرت داؤڈ نے دعا کی تھی کہ نبوت ان بی کی اولاد (بی اسرائیل) میں دہے گا۔ اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہود ہم کوئل کردیں گے ۔

اس خیال کے یہود بکثرت تھے اور یہی مخالفت میں پیش پیش تھے۔

(ج) تیسراگروہ وہ تھا جونہ نبوت کو حضرت موکی پیشت تھتا تھا اور نہ اس کو بی اسرائیل میں محدود، بلکہ وہ انبیاء کی اصل پیشن گوئی اور تو رات کے بیان کے مطابق سے محتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، خواہ وہ عرب میں ہویا مجم میں۔ یہی یہود کا اعتدال گروہ تھا اور یہی آپ بھی کی بعثت کا منتظر تھا اور اس کے بعض افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ گربعض ذاتی مصالح کے تحت بیشتر افراد نے دوسرے گروہ کے داستہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ رہے اور دولت، ایمانی سے محروم رہے۔

السلط میں مام طور پر یہود یہ بھی تھے کہ جو نبی بھی آئے گا ،ان کے ہر خیال اور ان کی زندگی کے ہر معاملہ میں ان کی تائید کرے گا۔ ان کی یہ توقع پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو انہوں نے مخالفت شروع کردی۔

حضرت عیسی ای جارے میں یہود جوغلط اور فاسد عقیدہ رکھتے تھے، قرآن نے ابتدائے نزول ہی میں اس کا ابطال کیا اور حضرت عیسیٰ کوراست باز اوران کو مجم مظہرایا۔ دوسر سانبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق بھی ان کی دینی کتابوں میں ایسی بے سروپا با تیں اوران کے درمیان ایسے قصے عام طور پرمشہور تھے، جن سے ان کے دامن عفت پرنعوذ باللہ من ذالک داغ ہی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے فساد عقیدہ کا بھی پتہ چلتا تھا۔ قرآن نے اس طرح کے قصوں اورافسانوں کی بھی تر دیدی اورانبیاء کی عصمت وعفت کی شہاد تیں میش کیس۔

سورہ انعام سورہ مریم ہورہ صافات میں ایک ایک کانام لے کرکی کو خِسدِیفًا نَبِیّاً کی کو کی انعام سورہ کر کے بعد کہا کی کانام میں تمام مشہور انبیاء کے ذکر کے بعد کہا کانام مِن الصَّالِحِیْنَ ، سب کے سب صالح لورنیکوکار تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کوخصوصیت کے ساتھ

ا مندطیالی \_جلده ص ۱۷ نبائی باب تحویم الدم\_

ع تغیر وسیرت میں یہود کے بارے میں بظاہر مختلف و متضاور وایتیں لمتی ہیں۔ اس لئے مطالعہ کرنے والوں کے لئے پریشانی اور انتشار خیال کا باعث بن جاتی ہیں۔ لیکن اگریہ تقییم پیش نظرر ہے تو انشاء اللہ ان روایتوں میں کوئی تضاد نظرنہ آئے گا۔

انھوں نے بہت زیادہ متہم کیا تھااور عجیب وغریب واقعات بلکہ کفروشرک تک کوان کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ قرآن نے سورہ کل، پھرسورہ بقرہ میں اس کی تر دید کی اوران کوان چیزوں سے منزہ قرار دیا۔ ای طرح دوسرے واقعات وقصص و حکایات کو بھی قرآن نے رد کیا ظاہر ہے کہ بیساری باتیں یہود کی تو قعات کےخلافتھیں،اس لئےان کابرافروختہ ہونا بالکل طبعی تھااوروہ برافروختہ ہوئے۔

سل یہودجیا کہ ہم اُو پرلکھ کے ہیں۔ ہرطرح کے اخلاق ذمیمہ اور معائب سئیہ میں مبتلاتھ، مگراس کے باوجوداہل عرب میں عزت وشرف کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔اس لئے وہ اپنی موجودہ اخلاقی حالت وروش پرمطمئن ہی نہیں تھے بلکہ دین حیثیت سے اس کواینے لئے جائز بھی سمجھتے تھے،جیسا كابل كتاب كاموال كے بارے ميں انھوں نے اسے خيال كا ظہاركيا تھا۔ ( آل عران)

اسلام اس کے برخلاف مکارم اخلاق ، فضائل ومحاس کی تعلیم دیتا تھا، جس کے فروغ کا لا زمی نتیجہ یہودیوں کے موجودہ حالت کا زوال تھا۔خصوصیت سے ان کی اقتصادی زندگی توقطعی موت تھی اور چونکہ وہ اپنی روش کو بدل نہیں سکتے تھے اس لئے انھوں نے مہر ہدایت ہی برخاک ڈالنی شروع کردی۔ چنانچہ یہود کے جس طبقہ اور قبیلہ میں جتنی بھی اخلاقی کمزوریاں زیادہ تھیں، اتنابی وہ اسلام کی دشمنی میں پیش پیش تھا۔

ہم۔ یہود نے شرف ونجابت کا مدارایمان وعمل کے بچائے سل وذات پر رکھا تھا۔اسلام آیا تو أس نے شرف وعزت ،نجابت و بخشالیش کامدارایمان وعمل قرار دیا۔اس نے پیاصول بتایا۔ " وَمَا تُقَدِّمُ وُا لِانُفُسِكُمُ مِنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعُظَمَ أَجُواً " ل (مزل ٢)

'' اور جو نیک عمل اینے لئے آ گے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کراس ہے اچھا اور ثواب میں بڑایاؤ گئے'۔

شرف وعزت كابيمعيار قرار ديابه

" إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنُدَ اللهِ أَتُقَكُّمُ " \_ (جرات ٢)

"تم سب میں براشریف ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گارہو''۔

چونکہ قرآن کے ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے ان کے مزعومہ شرف وعزت کے قلعہ کی د بواریں مسمار ہور ہی تھیں ،اس لئے وہ چراغ یا ہو گئے۔ ۵۔ پہاسلام سے پہلے اہل عرب عام طور سے علمی اور دینی اعتبار سے بالکل ہے مایہ تھے اور یہود یوں میں علم بھی تھا اور مذہب بھی۔ اس لئے وہ قدرتی طور پرعر بوں کواپنے سے کمتر جقیر اور ہے مایا سمجھتے تھے۔ خود عربوں کو بھی ان کی برتری کا اعتراف تھا۔ ان میں اسلام آیا اور انہوں نے اس کی تعلیمات کو قبول کیا تو تو ان کی دین اور علمی ہے مائے گی دور ہونے لگی اور ان کا احساسِ برتری خود بخو د بیدار ہونے لگا۔

قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی شرف وفضل کی حامل ہوتی ہے تو طبعاً کسی دوسری قوم کواس کا شریک بنتا پسندنہیں کرتی جاہے اس کی عزت وشرف کی خصوصیات کا کوئی ادنی شائر بھی اس میں باتی یہ رہ گیا ہو۔ اس بنا پر یہودا پنے فضل وشرف میں عربوں کوشریک اور اپنے اوصاف وخصوصیات ان کی طرف منتقل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے۔

۲۔ ظہور اسلام سے پہلے عربوں میں آپس میں نہ کوئی وحدت تھی نہ اخوت۔ بلکہ ہر طرف اختلاف، انتشار اورظلم وسم کا دور دورہ تھا۔ وہ بے شارقبیلوں میں خاندان میں بے ہوئے تھے۔ جب اسلام آیا تواس نے ان چیز وں کومٹایا۔ اس نے اختلاف کواتحاد سے، انتشار کووحدت سے بدلا ظلم وستم کے بجائے اخوت و مساوات کی تعلیم دی۔ جس کی وجہ سے عربوں میں اخوت و مساوات اور اتحاد و اتفاق کی نئی رُوح دوڑ نے لگی۔ پھر مدینہ بین کی کرآپ نے اس کا علمی نمونہ پیش کیا کہ انصار کے ان قبائل کو جو برسوں سے آپس میں لڑتے آرہے تھے، ان کوشیر وشکر کر دیا۔ پھراس سے بھی بڑھ کرمہاجرین اور انصار میں آپ بھی نے مواخات یعنی بھائی چارہ کرا دیا۔ انصار کے قبائل سے اہل مکہ اور اہل مدینہ میں صدیوں سے اختلاف چلا آرہا تھا اور بہوداس سے برابر فائدہ اُٹھاتے رہتے تھے اس کے ان کومتحد وشفق ہوتے اور گلے ملتے یہ کیے د کھے سکتے تھے۔

پھراسی اخوت ومساوات کی فضاہے عربوں ہی کو فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ خود یہود مدینہ میں ضعیف اور کمزور طبقہ تھا،اس کے دلوں میں بھی نئے حوصلے اور انقلا بی عزائم کروٹ لینے لگے۔حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود مدینہ دوطبقوں میں بٹ گئے تھے۔ایک غالب اور مضبوط تھا۔ دوسرام خلوب اور مقہور۔

غالب طبقه ان غریب یہودیوں پر ہمیشظم وستم کرتار ہتا تھا۔ حتیٰ کہا گرغالب گروہ کا کوئی آدمی مغلوب گروہ کے ہاتھوں مارا جاتا تو ان کوسووس دیت دینی پڑتی اورا گراس کے برعکس ہوتا تو وہ ان کوصرف بچاس وسق دیت دیتے۔ بیٹلم وستم کا بازاراسی طرح گرم تھا کہ آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ ۲۲ این کتاب محاببوتا مین را حصد دوار دیم

تشریف لائے۔آپ اللہ کی آمد کے بعدایک بارای طرح کا ایک معاملہ پیش آیا تو مغلوب گروہ نے دیت دینے سے انکار کیا ،اور غالب گروہ کے یاس کہلا بھیجا: کہ

"انا انما اعطينا كم هذا ضيماً منكم وفرقاً منكم فاما اذا قدم محمد

فلا نعطیکم ذلک "۔ (منداحر۔جلدا۔۱۳۲۳)

" ہم اب تک زیادہ دیت صرف تمہارے ظلم اور خوف کی وجہ سے دیتے رہے ہیں۔ اب جبکہ محمد ( اللہ علیہ کے آنے کے بعد ( ظلم وزیادتی کا خوف نہیں ہے ) تو ہم زیادہ دیت نہیں دے سکتے"۔

ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یہود کے لئے کس قدرسوہانِ رُوح ہوئی ہوں گ۔

ک۔ یہود کی مخالفت کے اسباب میں ایک سبب تحویل قبلہ بھی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ عام عربوں اور مسلمانوں میں اس کی وجہ ہے ان کی ایک عظمت پاتی تھی ، مگر جب تحویل کعبہ ہوا تو ان کی اس عظمت کو ایک اور دھکالگا۔ ان کی مخالفت پہلے ہی ہے کیا کچھم تھی۔ اب اس میں اور اضافہ ہوگیا۔ پہلے وہ یہ کہ کر لوگوں کے سامنے اسلام کی اہمیت کم کرتے تھے کہ محمد ( ایک اور سے تبلہ کی طرف نمازیر ہے ہیں۔ ہمارے قبلہ کی طرف نمازیر ہے ہیں۔

اب وہ یہ کہ کر کا لفت کرنے لگے کہ یہ بی عجیب دین لے کرآئے ہیں کہ جن کا قبلہ بھی بداتا رہتا ہے اور پھریہ کہتے کہ جولوگ اس سے پہلے والے قبلہ کی طرف رُخ کر کے عبادت کر چکے ہیں خواہ وہ زندہ ہوں یائر دہ ان کی تمام عباد تیں اکارت گئیں۔ چنانچہ ان کے کہنے سننے کا اثر مسلمانوں پر بھی پڑا۔ اس لئے قرآن نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ سور ہ بقرہ (رکوع کا۔ ۱۸) میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔

اس تحویل قبلہ کا اثر ان پراس قدر پڑا کہ جواسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔مثلاً کعب بن اشرف، رفاعہ بن قیس اور قروم بن عمروغیرہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یامحد (ﷺ) کعب بن اشرف، رفاعہ بن قبل کردیا۔اگر پہلے قبلہ کی طرف چرلوٹ جاؤتو ہم تمہاری تقعدیق اور انتاع کرس گے لیے۔

ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے کسی اخلاص کی بنا پڑہیں کہی تھی ،نہ یہ منشاءتھا کہوہ دین اسلام کو قبول ہی کرلیں گے۔ بلکہ اس تحویل قبلہ ہے ان کے وقار اور ان کی دینی عظمت کو جو دھکا لگا تھا ،

الطرى مين اس كى بورى تفصيل موجود ،

چاہتے تھے کہاس طرح اس کوسنجال لیں اور پھران کو یہ بھی خیال تھا کہا گروہ دوبارہ بیت المقدس کوقبلہ بنانے میں کامیاب ہوجائیں گے تو عام عربوں اور کمزورمسلمانوں کو برگشتہ کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا۔

ر ان موانع کے باوجود جو نیک فطرت اور حق پہندا فراد تھے، وہ اسلام کی حقاسیت کے قائل بلکہ اس کے قبول کر لینے کی طرف بھی مائل تھے۔ گرچونکہ عام یہودی آبادی اس کی مخالف تھی اس کئے وہ ان کے خوف سے قدم آ گئے ہیں بڑھا سکے۔ اس سلسلہ میں احادیث وسیر میں متعدد واقعات ملتے ہیں۔

مندطیلی اورنسائی میں ہے کہ کچھ یہودآپ کے پاس آئے اورانہوں نے آپ کے سے بینات کے متعلق سوال کیا۔ ارشار ہوا کہ شرک نہ کر ، آپس میں قل وخوزیزی نہ کر و، چوری اور زنا سے بینات کے متعلق سوال کیا۔ ارشار ہوا کہ شرک نہ کر ، آپس میں قل وخوزیزی نہ کر و، چوری اور زنا سے پر ہیز کر واور سودخواری نے باز آ جا ؤ۔ پا کہاز خورتوں پر تہمت نہ لگا و، بزدلی نہ دکھا و ، کسی کمزور و ب قصور کو ناحق کوئی الزام رکھ کرقتل کرنے بااس کے مال کے لینے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کے جب یہ سے پچھارشا وفر ما چکے تو انہوں نے آپ کی گائے کہ ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور پکارا کھے :

" نَشُهَدُ اَنَّکَ نَبِیُ ". "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ (ﷺ) بے ٹک نی ہیں "۔

آپ انجانے فرمایا جب تہمیں میری نبوت تعلیم ہوتو میرااتباع کرنے میں کیا چیز مانع ہے۔ انہوں نے کہا:

"انا نخشی تبعناک ان یقتلنا الیهود" (مندطیالی ص۱۹۰ جزونانی) " در مندطیالی ص۱۹۰ جزونانی) " در می کوژر ہے کہ ہم نے آپ() کا اتباع کیا تو ہمیں یہودی مارڈ الیس گئے ۔

ای طرح کعب بن اشرف جوبرا مالدار یہودی تھا۔اس کے متعلق زرقانی میں ہے کہاس کے یہاں سے تمام یہودی علاءواحبار کو وظیفے ملتے تھے۔رسول اللہ ﷺ کے مدینة تشریف لانے کے بہاں سے تمام یہودی علاءواحبار کو وظیف ملتے تھے۔رسول اللہ ﷺ کے مدینة تشریف لانے کے بعد جب وہ ایک باراس کے پاس اپنے وظائف لینے آئے تو اس نے کہا کہاں کہ اس میں تمہاری کیارائے ہے۔انہوں نے کہا کہ

ل قرآن میں ہے کہ "وَلَقَدُ اتَیْنَا مُوسیٰ تِسْعَ ایَاتِ بَیِّنَاتِ "اس روایت میں ای طرف اثارہ ہے۔ تع آیات کیا میں ،اس میں اختلاف ہے۔ ع اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بیتمام عیوب ان میں موجود تھے۔

" هُو الذي كنا ننتظر ".

" فالمرد من بيره بن عن كالهم انتظار كرد ہے تھے"۔

چونکہ یہ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا، اس لئے یہ کہ کرکہ میرے پاس مال میں اور بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں ، وظیفہ دینے ہے انکار کر دیا۔ علماء واحبار یہاں سے لوٹے تو ان کواپنے اظہار حق پر بڑار نج ہوا۔ دوبارہ والیس آئے اور کعب سے عرض کیا کہ ہم نے عجلت میں جواب دے دیا بعد میں جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جواب میں غلطی کی۔ یہ محمد (میلی )وہ مُسنتَ ظُر نبیس بیں۔ اس کے بعد کعب نے ان کے وظائف جاری کر دیئے اور یہ اعلان کر دیا کہ

" لكل من تابعهم من الاحبار شيئًا من ما له " - (جلدا يسوم) در المدارس ١٠-١٠) " جوعلائ يبود (آپكى نبوت كى تكذيب ميس) ان حبار كا اتباع كرين ان كوبھى كچھ نه كي وظيفه على كا" -

اوپرجواسباب دموانع بیان کئے گئے ہیں،ان سے بیانداز ،ہوگیاہوگا کہ یہودی مخالفت اور اسلام دشمنی کسی حقا نیت اور کسی تھوں بنیاد پڑہیں تھی، بلکہ اس میں صرف ان کی نفسا نیت خود غرضی اور دنیاوی مسلحتیں کام کررہی تھیں اور اس کو چھپانے کے لئے وہ ند بہب کی آڑ لے رہے تھے۔
یہود سے معامدہ : اُوپر ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات کے سلسلہ میں ہم معاہدہ کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوا، جن کی وجہ سے یہود اسلام کی کررہے تھے کہ ضمنا ان اسباب وموانع کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوا، جن کی وجہ سے یہود اسلام کی طرف بڑھنے کے بجائے اس سے دور ہوتے جارہے تھے۔اب پھراس سلسلہ بحث کو ہم شروع کرتے ہیں۔ معاہدہ انصار اور یہود دونوں سے ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہیں۔ معاہدہ انصار اور یہود دونوں سے ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہیں۔ معاہدہ انصار اور یہود دونوں سے ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہیں۔ معاہدہ انصار اور یہود دونوں سے ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہیں۔ معاہدہ انصار اور یہود دونوں سے ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہوں سے متعلق ہے، اس کا ذکر ہوں ہوا تھا، جو ھتہ یہود سے متعلق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہوں۔

- ا۔ یہودکو فرہبی آزادی حاصل ہوگی اوران کے فرہبی اُمورے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔
  - ۲۔ یہوداورمسلمان باہم دوستانہ برتا ورتھیں گے۔
  - س۔ یہودیامسلمانوں کوکسی ہے لڑائی پیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدد کرےگا۔
    - س۔ قریش اوران کے حلیف قبائل کوکوئی امان نہ دےگا۔
- ۵۔ کسی دشمن سے اگرایک فریق سلح کرے گاتو دوسرا بھی شریک سلح ہوگا۔ نہ ہی لڑائی اس سے مشتنیٰ ہوگا۔ مشتنیٰ ہوگی۔
  - ٧۔ مدینہ پرکوئی حملہ کرے گاتو دونوں فریق مل کرمقابلہ کریں گے۔
  - ے۔ خون بہااورفدیے اجوطریقہ پہلے سے چلاآرہاتھا، وہبستورقائم رہےگا۔

۸۔ یہوداور انصار میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کھی طرف رجوع کیا است نیوی جائے گا۔

یہ آخری دفعہ انصار اور یہود دونوں کے معاہدات میں موجود ہے۔ یہ معاہدہ ہے، دفعات برمشمتل ہے، جن میں تقریباً ایکی دفعات یہود کے متعلق ہیں۔ جس کا خلاصہ یہاں بیان کردیا گیا ۔ بہد کے معاہدہ میں یہ بات کی بار دہرائی گئ ہے کہ جوکوئی شخص یا قبیلہ عہد فکنی یا ظلم کرے گا اس کو دبال اُٹھانا پڑے گا۔

ال معاہرہ کے سلسلہ میں دوبا تیں قابل غور ہیں۔ ایک بیک ہیک سنہ میں ہوااور دوسری بید کہاس میں یہود کے مشہور قبائل مثلاً بنوقر بظہ، بنونضیراور بنوقدیقاع کاذکر کیوں نہیں ہے؟

تمام ارباب سرمعامدہ کاذکر بجرت کے پہلے سال کے سلسلہ میں کرتے ہیں۔ لیکن حمیداللہ صاحب نے اپنی کتاب "عہد نبوی میں نظام حکر انی " کے صفحہ ۸۶ ۸۸ میں یہود کے معامدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بیغز وہ بدر کے بعد یعنی سل میں مرتب ہوا۔ اس پر انہوں نے علمی طور پر کچھے دلائل بھی دیئے ہیں ، گرعا جز کوڈ اکٹر صاحب موصوف کے دائے سے اختلاف ہے اور اس کے لئے اس کے یاس دلائل بھی ہیں ، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

ال معاہدہ میں یہود کے کی مشہور قبیلہ کاذکر نہیں ہے۔ بلکہ ذیادہ تران ذیلی قبائل کاذکر ہے جوجد یدالیہودیہ تھے۔اس لئے خیال ہوتا ہے کہ کہ یا تو ان سے اس سے الگ کوئی دوسرا معاہدہ ہوا میا پھران قبائل میں سے ہرایک سے علیجہ وعلیجہ و معاہدہ ہوا۔

یہ بات اس لئے اور بھی قرین قیاس ہے کہ اس معاہدہ میں دس یہودی قبائل کا الگ الگ الگ الگ ما کرکیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا ہرقبیلدا پی ایک علیجدہ وصدت اور جدا گانہ حیثیت کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان میں ہے کی قبیلہ نے مسلمانوں ہے جنگ کی تو دوسر سے فاموش رہے، بلکہ مواقع پر تو انہوں نے اپ ہم نہ ہوں کے علی الرخم مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ اگر یہ تمام قبائل کا یہ تحدہ معاہدہ ہوتا تو کسی ایک سے جنگ چھڑ جانے پردوسر سے فاموش ند ہے۔

يہودمدينه کانقض معاہرہ جنگ اوران کا خاتمہ:

اب تک ان کی جوروش می ،اس سے مسلمانوں کو ہروقت بیخطرہ لاحق تھا کہ معلوم نہیں کس وقت و نقض عہد کر کے ان پر حملہ کردیں۔ای خطرہ کی وجہ سے جب تک یہود مدینہ میں دہے،آپ بھی جب کسی فزوہ میں مدینہ سے باہرتشریف لے جاتے تو مدینہ کی حفاظت کا پوراا نظام فرما جاتے ۔ یہی نہیں، بلکہ آہتہ آہتہ وہ معاہدہ کی الن رعایتوں کو بھی ختم کرتے جاتے تھے۔جن کا مرعی رکھنا ان کے لئے ضروری تھا۔

غزدہ بدر میں معاہدہ کی رو سے ان کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہئے تھی۔ مگرانہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر بھی ان کواس پر کوئی شرمندگی ہوئی اور نہان کے طرزِ عمل میں کوئی فرق آیا، بلکہ بنوقینقاع نے تو غزدہ کو بدر کے فوراً بعد ہی نقض کے معاہدہ کا اعلان کر دیا اور اس کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا، یعنی ہے کہ ایک مسلمان عور ت کی کھلے بازار انہوں نے بے حرمتی کی۔

لیکن آپ ہے ان کے معاہدہ اوراس واقعہ کے بعد بھی ان کے خلاف جار جانہ اقد ام نہیں کیا۔ بلکہ اتمام جحت کے طور پران کوجمع کرتے ہم جھانے کی کوشش کی اوران کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی بھین وہ کی طرح نہ مانے اورانکار وجو د پرقائم رہے تو آخر میں آپ بھی نے فر مایا کہ خدا سے فرو ، کہیں ایسانہ ہو کہ قریش کی طرح عذاب اللی تم کو بھی پالے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش نہیں ہیں ، ہم فرو ، کہیں ایسانہ ہو کہ قریش کی طرح عذاب اللی تم کو بھی پالے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش نہیں رہ گیا تھا سے جنگ ہوگی تو معلوم ہوگا۔ چونکہ اس افہام تفہیم کے بعد اب مزید مہلت کا موقع باتی نہیں رہ گیا تھا اس لئے مسلمانوں نے ان کے مکانوں کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کار انہوں نے مدید چھوڑ دیے پراپی رضامندی کا اظہار کیا اور وہاں سے وادی القرئی، پھر کچھوٹوں بعد شام چلے گئے ۔

اس قبیلہ کے بعض افراد کااس کے بعد بھی مدینہ میں پتہ چلتا ہے۔ ممکن ہے جن لوگوں نے معافی مانگ لی ہو،ان کورہنے کی اجازت مل گئی ہو۔

بنوقینقاع کے اخراج کے بعد بھی یہود کے دوسرے قبائل کوکوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی اور نہوکئی اپنی روش میں کوئی تبدیلی پیدائی ، بلکہ اب پہلے ہے بھی زیادہ انہوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کردیں ۔خفیہ سازباز کی ،قریش کو در پردہ مدددی ۔ آنخضرت کی کے تل کی سازش کی ۔ فضر معاہدہ کی ایک ایک دفعہ کوانہوں نے عملاً توڑ ڈالا ،تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا گیا اور

ا غزوہ بدر کے بعد فورا نقض معاہرہ کی دجہ بجزاں کے بچھ بھی شہیں آئی کہ انہوں نے سمجھا کہ سلمان اس دفت کزور ہیں۔اگران پرحملہ کردیا جائے تو بآسانی ختم ہو تکتے ہیں۔ سے دافتدی۔ص۱۸۰ و ۲۲۲

ان کواس کی سزا بھکتنی پڑی۔اس لئے کہ معاہدہ میں بار باریہ بات دہرائی گئی تھی کہ جوظلم یانقض معاہدہ کرے گااس کواس کا وبال اُٹھا تا پڑے گا۔ یعنی سم جے میں بنونفیر کامدینہ سے اخراج ہوااور ۵ جے میں بنوقر بظہ استیصال کیا گیا۔

ہم نے یہاں قصدا بہت اختصارے کام لیا ہے۔ اس کئے کہ اس مختصر مقدمہ میں ان واقعات کی ہوری تفصیل کی گئو کہیں ہے۔ مالانکہ اس سلسلہ میں عاجز کے مطالعہ میں بعض ایسی چیزیں بھی آئی ہیں، جو سیرت کی متداول کتابوں میں نہیں ملتیں، گریہاں لان کے تذکرہ کا بھی موقع نہیں ہے۔

سے چیں بونضیر کے اخراج کے بعد مدینہ کی داخلی فضابر کی صدتک پُرسکون ہوگئی ،گر مدینہ کے باہر کی فضام سلمانوں کے حق میں پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہوگئ۔ یہود مدینہ سے نکلے تو بنوقینقاع تو وادی القریٰ ہوتے ہوئے شام چلے گئے ،گر بنونضیر خیبر میں قیام پذیر ہوگئے۔خیبر مدینہ کے بعد یہود کا دوسر ابر امرکز تھا۔

یہاں پہنچ کروہ خاموش ہیٹے بلکہ اپنی ریشہ دوانیاں برابر جاری رکھیں۔ انہوں نے خیبر کی یہوداور آس پاس کے تمام عرب قبائل کو لہ یہ پر جملہ کے لئے تیار کیا۔ ان کا ایک وفد قریش کے پاس بھی گیا۔ اس وفد کا سرکردہ می بن انطب تھا۔ اس سے اور قریش سے جو گفتگو ہوئی اسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں ، تا کہان کی ریشہ دوانیوں کا بورااندازہ ہوجائے۔

قریش: بونضیر کے لوگ کہاں ہیں اور کیا کردہے ہیں؟

ى بن الطب: "تركتهم بين خيبر والمدينة يتردَّ دُون حتى تاتوهم فتسيروا معهم الى محمد الى محمد واصحابه" لل

ترجمہ نیمیں نے ان کوخیبراور مدینہ کے درمیان چھوڑ دیا ہے۔وہ گشت کررہے ہیں اور تمہاری آمد کا انظار کردہے ہیں۔ تم ان کومحمد ( اللہ اس کے اصحاب پر حملہ میں این ساتھ یا دُگئے'۔

قريش: ئىقرىظەكاكيامال - ؟

ى بن الطب: "اقاموا بالمدينة مكرا بمجد حتى تاتوهم فيميلوا معكم".

ترجمہ: ''بنوقر بظہ مدینہ میں محمد (ﷺ) کودھوکا دینے کی غرض ہے مقیم ہیں۔ جب تم مدینہ پہنچو گے تو وہ تمہارے ساتھ حملہ کردیں گے''۔ ر کی سازش کا جائی کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک بید کدان کی سازش کا جال کتنی دُورتک پھیلا ہوا تھا۔ دوسری بید کہ بنونفیر کے اخراج کے وقت بنوقر بظہ جو خاموش تھے تو در حقیقت اس میں ان کی ایک سیاس چال اور سازش پوشیدہ تھی ، جو غزوہ خندت کی صورت میں ظاہر ہوئی ، جس میں تجاز کے تمام شہور قبائل شریک ہتھے۔ لیکن نفرت خداوندی اور مسلمانوں کے حسن تدبیر سے ان کوزبر دست محکست ہوئی۔

بنوقر بظہ جس مقصد ہے اب تک مدینہ میں رُکے ہوئے تھے۔ اس کا اس موقع پر انہوں نے در پردہ اظہار بھی کیا تھا، گرنا کا می کے آثار دیکھ کروہ کھل کرسا منے بیس آئے۔ آنحضرت ﷺ کوان کی در پردہ کیا دیوں اور فسادانگیزیوں کا چونکہ علم ہو چکا تھا، اس لئے خندق کے فور اُبعد مدینہ ہے ان کا بالکل استیصال کردیا گیا۔

یہودِخیبرے جنگ

غزوہ خندق عبر تناک شکست اور بنو قریظ کی شدید ناکامی کے بعد بھی یہود کو تنہیہ نہیں ہوئی اور وہ دوبارہ خیبراوراس کے آس پاس کے قبائل میں جنگ کی آگ بھڑ کانے کی فکر میں لگ گئے۔اس وقت یہود خیبر کا سرواراسیر بن رزام تھا۔اس نے تمام عرب قبائل میں دورہ کیا اور مدینہ پر تملہ کرنے کے لئے ان کو اُبھارا۔ یہود کے سامنے تقریر کی کہ ہمارے پیشروں نے محمد (ﷺ) کے مقابلے کے لئے جو تدبیر یں اختیار کیس، وہ غلط تھیں ۔ تیج تدبیر یہ ہے کہ خود محمد (ﷺ) کے مرکز حکومت پر تملہ کیا جائے اور میں بہی طریقہ اختیار کروں گا۔۔

امام سرحتی کے ایک بیان سے پت چلنا ہے کہ یہود خیبر اور اہل مکہ کے در میان بھی ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا۔ ان کے الفاظ بیہ ہیں :

" لـما كـان بين اهـل مكة واهل خيبر من المواحاة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا توجه الى احد الفريقين اغار الفريق الأخر "ع.

ایک طرف یہود کے مکر وفریب کا بیجال بچھا ہوا تھا۔ دوسری طرف خود اہلِ غزوہ خندت کی ذات انگیز شکست کے بعدانقام کی تیاریاں کردہے تھے جس کی اطلاعیں برابر بارگاور سالت ﷺ میں

پہنچی تھیں۔ ظاہر ہے کہ سلمانوں کے لئے بیک وقت دونوں شمنوں سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ دوسرے اس وقت اہلِ مکہ سے کہیں زیادہ اہلِ خیبر کی طرف سے حملہ کا خطرہ تھا۔ اس لئے آنخضرت اللہ نے تواہلِ مکہ سے حدید بید مسلح کر کی تھی تا کہ وشمن کا ایک بازو بے کار ہوجائے۔ امام شرحتی ککھتے ہیں :

"فوادع اهل مكة حتى يا من جانبهم "ك"الل كمه ت ب في معام وصلح كرليا جس آپ وغنيم كايك كرده كي طرف سه المينان موكيا" -

اوراہلِ خیبر کے خلاف جارحام اقدام کردیا۔ چونکہ یہ معرکہ مختلف حیثیتوں سے بہت سخت تھا،اس لئے آپ نے مدینہ میں بیاعلان فرمادیا: کہ

" لا يخرجن معنا الاراغب الجهاد ".

''صرف دہی لوگ ساتھ چلیں جن کی نیت جہاد کی ہو''۔

اس كےدومقصود تھے۔ایک بیك بردل غنیمت كے حریص اور منافقین نہ جانے پائیں اور دوسرا ایک کے دوسرا کی کہ بیات کہ بیات اللہ ایک کے لئے ہیں ، بلكہ اعلاء کلمۃ اللہ اور حفاظت خوداختيارى كے لئے ہیں ، بلكہ اعلاء کلمۃ اللہ اور حفاظت خوداختيارى كے لئے ہے۔

مسلمان مدینہ سے خیبر کے لئے روانہ ہوئے تو یہود کے بعض قبیلوں نے راستہ میں ان سے چھیڑ چھاڑ کرنی جا ہی، مگرمسلمان ان تمام موانع سے بچتے ہوئے خیبر پہنچ گئے۔

اورہم لکھ چکے ہیں کہ خیبر کے یہودنہایت مالداراورجنگی حیثیت سے نہایت مضبوط تھے۔
ان کے پاس متعدد نہایت مضبوط اور متحکم قلعے تھے۔ جن میں یعقوبی کے بیان کے مطابق ہیں ہزار سلح
سابی موجود تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اتنا سخت کوئی معرکا چیش نہیں آیا تھا۔ تقریباً تمین ہفتہ تک
مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو بہت سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ یہودقلعہ بند ہوکرلڑر ہے تھے، پھران
کے پاس تجنیقیں تھیں جنہیں وہ اس موقع پراستعال کررہے تھے، کیکن آخرکار یہودیہ تمام قلعے جن پر
ان کونازتھا، کے بعددیگرے فتح ہو گئے اوران کوشکست فاش اُٹھانی پڑی۔

خیبر کے یہودکی گذشتہ ریشہ دوانیاں تو ایی تھیں کہ وہ کی رعایت اور مروت کے مستحق نہیں ہے مگر رحمت عالم علیہ نے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بختی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ بہت خیز خواہا نہ اور فیاضا نہ سلوک کیا۔ان کے قلع،مکانات، باغات سب واپس کردیئے۔

سيرالصحابةٌ (جلد صفيم)

ان کی زمینیں ان کے پاس رہنے دیں اور طے کیا کہ ان میں جو پیلادار ہوگی اس کا نصف حصہ وہ برابر حضور ﷺ کودیتے رہیں گے۔

آ اس اس من میں دوایک واقعے قابل ذکر ہیں۔ اثنائے جنگ میں یہودیوں کا ایک چرواہا جس کے ساتھ جانوروں کا رپوڑ بھی تھا ، آ کرمسلمان ہوگیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ، جانوروں کو ان کے مالک کے یاس پہنچا آؤ۔ جانوروں کو ان کے مالک کے یاس پہنچا آؤ۔

دورانِ جنگ میں تورات کے پچھ نسخ مسلمانوں کے ہاتھ آگئے تھے، وہ ان کو واپس کردیئے گئے <sup>ل</sup>ے

یہاں تک رعایت کی گئی کہ خیبر میں کوئی مسلمان امیر تک مقرر نہیں کیا گیا۔ بلکہ سلمان تحصیلدار سال بسال وہاں جاتے تھے اور غلہ وصول کرتے تھے۔ وہ غلہ کی وصولی میں اس قدرعدل و انصاف برتے تھے کہ غلہ کو دوحصول می برابر تقسیم کر دیتے تھے اور یہودیوں سے کہتے تھے کہ ان میں سے جو چاہو لے او۔ یہ دکھ کر یہود کہتے کہ اس عدل وانصاف کی وجہ سے زمین وآسان قائم ہیں ہے۔ سے جو چاہو لے او۔ یہ دکھے کہ اس عدل وانصاف کی وجہ سے زمین وآسان قائم ہیں ہے۔ اس موقع پر ایک طویل بحث یہود کے خیبر چھوڑنے کی بھی ہے، مگر ہم اس کو بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

قباز کے دوسرے حصول کے بہود جنگ خیبر کے نتیجہ کا انتظار کررہے تھے جوان کے ہم مذہبول کی صورت میں برآ مدہوا۔ان کی شکست اور سقوط خیبر کے بعد ہمیشہ کے لئے حجاز سے بہود کا سیاسی اور جنگی زورختم ہوگیا۔امام سرحتی لکھتے ہیں '

" ان اليهود بالحجاز كانوا ينظرون مايؤل اليه حال النبى صلى الله عليه وسلّم مع اهل خيبر فقد كانوا عز اليهود بالحجاز فلما صاروا مقهورين ذلت سائر اليهود وانقادوا".

'' حجاز کے تمام یہوداہل خیبراوررسول اللہ ﷺ کے درمیان جنگ تھی اس کے نتیجہ کا انظار

کرر ہے تھے۔اس لئے کہ خیبر کے یہود حجاز کے یہودیوں میں سب سے زیادہ غالب،
معززاورصا حب اثر تھے، جب وہ مغلوب ہو گئے تو سار سے یہودی منقاد ومطیع ہو گئے'۔
چنانچہ اس کے بعد ہی فدک، تیا، وادی القری اور بنوعذرہ کے یہودیوں نے کیے بعد
دیگر سے اطاعت قبول کر کے سلح کرلی۔

حجاز سے باہر مقناء جرباء ، اذرح وغیرہ میں جو یہود تھے ، ان میں سے بیشتر نے 🐧 ج و و مے کے درمیان اطاعت قبول کی ۔غرض سے کہ خیبر کی شکست کے بعد یہود کی قوت وعزت کا خاتمہ ہوگیااور پھران کے مسلمانوں کے درمیان کوئی اور جنگنہیں ہوئی۔

ہ ابھی یہود بعداز اسلام کی تاریخ کے بہت سے گوشے ،مثلاً اسلامی علوم وفنون کی ترقی و خدمت میں انہوں نے کیا حصہ لیا۔ اس کے کیا مفید ومضرا اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کے تمدن و معاشرت برانہوں نے کیا اثر ڈالا اور اسلامی تدن ومعاشرت کے انہوں نے کیا اثر ات قبول کئے وغیرہ تشنہ تفصیل ہیں۔لیکن ہم کو ناظرین کتاب کی واماند گی نظر کا احساس ہے۔اس لئے اس موضوع کوکسی اور فرصت کے لئے اُٹھار کھتے ہیں اور نصاریٰ کی تاریخ کی طرف توجہ کرتے ہیں ، جومقد مہ کا

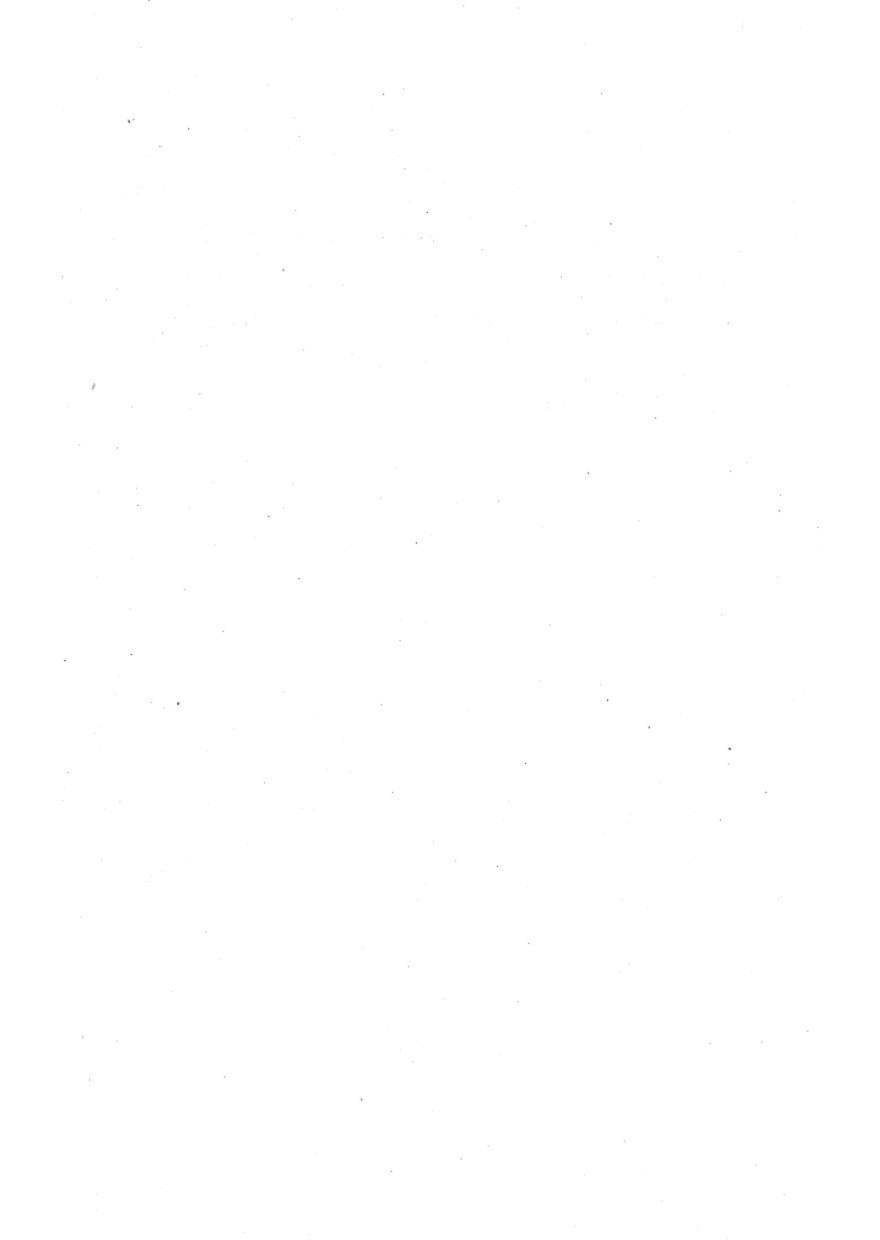

## نصارئ

اورہم لکھ چکے ہیں کہ عربوں ہے دوسری قوموں کے جوتین بڑے ذریعے تھے ان میں ایک عیسائیت بھی تھی۔ جزیرہ کوب میں اس کی ابتداء کب اور کس طرح ہوئی۔ اس کوسب سے پہلے عرب کے کن قبائل قبول کیا۔ صحیح طور ہے ان کی نشان دہی مشکل ہے۔ تاہم عرب کے نصاری کی تاریخ ہے اتنا پہتہ چلنا ہے کہ یہود کے برخلاف جزیرہ میں ان کی آمدادر عیسائیت کی ترویج وترقی کی تاریخ ہے۔ اتنا پہتہ چلنا ہے کہ یہود کے برخلاف جزیرہ میں ان کی آمدادر عیسائیت کی ترویج وترقی کے اسباب زیادہ ترسیا کا در تھی اور تجاتی ہے۔ یہودیا تو یہاں ہجرت کرکے آئے تھے، یا تجارت کی غرض سے آئے اور پھریہاں آکر آبادہ وگئے۔ جس کی وجہ سے یہویت کوفروغ ہوا۔

اس کے برعکس یہاں عیسائیت کی ابتدااور اس کی اشاعت زیادہ تر حکومت کے سایہ میں ہوئی۔ تجارتی آ مدرفت سے بھی کی قدراس میں مدد لمی اور عیسائیت مشز یوں اور پادریوں نے بھی اس کی اشاعت میں حصہ لیا۔ مگر میسب حکومت کے کارندے تھے۔ تاریخ سے یہ بالکل پہنہیں چاتا کہ خود عیسائیوں کا کوئی طبقہ یا قبیلہ کہیں باہر سے بجرت کر کے جزیرہ میں آیا ہو،اور یہاں بس گیا ہو۔اس لئے سیمجھنا جا ہے کہ عرب میں جوعیسائی تھے وہ سب خالص عربی النسل تھے۔

عرب کے پڑوں میں روم وحبشہ وعیسائی حکومتیں قائم تھیں۔جن کے اثرات سے یہاں عیسائیت فروغ ہوا۔اس لئے پہلےان کے اور عربوں کے تعلقات پرایک سرسری نظر ڈالینی جائے۔

رومیوں اور عربوں کے قدیم تعلقات:

قدیم زمانہ سے عربوں کی تجارت تقریباً تمام قریب وبعید ملکوں میں تھی۔ چین ، ہندوستان اور افریقہ اور پورپ تک عرب اپنا مال تجارت لے جاتے تھے۔ خصوصیت سے ایشیائے کو چک اور رومیوں کے تعلقات کے ذریعی تو علی سے لیمان نے لکھا ہے کہ سے صدی قبل میں سے رومیوں اور عربوں اور عربوں کے تعلقات کا پیتہ چلنا ہے۔ مگر رومی ویونانی موزمین اس سے بہت کم واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسالے ،عطریات ، ملبوسات اور جو ہرات وغیرہ کی حوہ درستان و چین سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسالے ،عطریات ، ملبوسات اور جو ہرات وغیرہ کی حوہ درستان و چین سے

ا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانے والوں کوعیسائی اور نصرانی دونوں کہتے ہیں۔نصاریٰ ای نصرانی کی جمع ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے نام کی طرف ان کی نبیت ہوتی ہوتی ہے جاتے ہیں اور جب آپ کے وطن ناصرہ کی طرف نبیت ہوتی ہوتی ہے تھا کہ ان کہلائے جاتے ہیں۔ نبیت ہوتی ہے تو نصرانی کہلائے جاتے ہیں۔ سے تمدّ نِ عرب ہے ۸۵

آتی تھیں اور عربوں کے ذریعہ دوسرے ممالک کو جاتی تھیں ، وہ عرب ہی کی پیداوار اور حاصلات سمجھتے ہے۔ ای لا کچ میں رومیوں نے کئی بارجزیرہ کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر کا میاب نہیں ہوئے ۔ عصے۔ ای لا کچ میں رومیوں کے بیتعلقات اس وقت تھے جب رومی صرف رومی تھے ، عیسائی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ان کے عیسائی ہوجانے کے بعدان میں اور عربوں میں جو تعلقات پیدا ہوئے اس کی تفصیا

رومی عیسائیوں سے تعلقات:

قدیم زمانہ میں یمن کے متعدد عربی قبیلے ، ترک وطن کر کے دشق وکوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔
سندعیسوی کی ابتدائی صدیوں میں ان قبائل نے یہاں اپنی متعدد نو آبادیاں اور قبائلی ریاستیں قائم کر لی
تھیں ۔ ایک طرف اگر امرانی سرحد کے قریب جیرہ (کوفہ) میں ان کی ایک ریاست تھے تو دوسری
طرف دمشق میں روی اور عربی سرحد پر قبیلہ ہے جن کوضحاعمہ اور ضحاعم بھی کہتے ہیں۔ ان کی نو آبادی قائم
تھی۔ ان کے علاوہ سرحدی علاقہ میں اور بھی متعدد قبائل آباد تھے۔

عربوں کوابرانیوں اور رومیوں دونوں نے نفرت تھی اور پھر معاشی حیثیت ہے بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس لئے اپنے ملحقہ رومی اور ابرانی علاقوں میں برابرلوٹ مارکرتے رہتے تھے۔ رومیوں اور ابرانیوں میں صدیوں سے سیاسی چشمک تھی ۔ اس لئے دونوں کچھ تو اپنے سیاسی مصالحہ اور دوسرے عربوں کی آئے دن کی غارت گری اورلوٹ مارکی وجہ سے ان کواپی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جس میں دونوں کا کامیا بی ہوی۔ ایک طرف اگر ابرانیوں نے آہتہ آہتہ جیرہ کو ابنا ہمنوا بنالیا ہے۔ تو دوسری طرف رومی دشق کے عربی قبائل کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابہ ہوگا۔ ایک جائے۔ تو دوسری طرف رومی دشق کے عربی قبائل کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابہ ہوگا۔ اور وہاں اپنی ایک باجگذ ار ریاست بنالی ہے۔

دمنق میں پہلے قبیات عم جو یہاں کا سب سے طاقتور قبیاتے تھا ، باجگذار حکومت قائم ہوئی۔
سد مارب کے ٹوٹے کے بعد قبیاتے غسان جب یمن سے ہجرت کر کے دمنق آیا توضع میوں نے رومی سلطنت کی طرف سے ان پر فی کس ڈیڑھ دینار سالانہ ٹیکس مقرر کیا۔ پہلے تو اس کے ادا کرنے میں انہوں نے پس و پیش کیا ، مگر پھرراضی ہو گئے اور کچھ دونوں تک ٹیکس دیتے رہے ، پھراس کے ڈیئے سے انکار کردیا ۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوئی ۔ جس میں جعمیوں کو شکست ہوئی اور مسلم میں نام میں انکار کردیا ۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوئی ۔ جس میں جعمیوں کو شکست ہوئی اور میں انکار کردیا ۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوئی ۔ جس میں جعمیوں کو شکست ہوئی اور میں ان نے یہاں اپنی صکومت قائم کرلی جس کا سرداریا حکم ان تعابہ تھا۔

غسانی چونگہ رومیوں کے ٹیکس سے عاجز آگراڑائی پرائر آئے تھے۔اس لئے غالباً رومی حکومت کوخطرہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہیں بیاریا نیوں سے نبل جا کیں۔اس لئے انہوں نے غسانی سردار انعلبہ کے پاس پیام بھیجا کہ 'تم بڑے بہادر لوگ ہو ہم نے عرب کے سب سے طاقتور کوشکست دے دی۔ اس لئے جعمیوں کی جگہ تہمیں عالم مقرر کیا جاتا ہے۔تم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو رومی حکومت چالیس ہزار فوج سے تمہاری مدد کرے گی اوراگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوا تو تم لوگ ہیں ہزار سلح فوج سے ہماری مدد کرو گے۔ای کے ساتھ ہمارے اور ایرانیوں کے باہمی معاملات میں تہمیں کوئی دخل نہ ہوگا۔ چنا نچہ طرفین میں بیم معاملات میں تہمیں کوئی دخل نہ ہوگا۔ چنا نچہ طرفین میں بیم معاملات میں تہمیں کوئی دخل نہ ہوگا۔ چنا نچہ طرفین میں بیم معاملات میں تہمیں کوئی دفتہ ہوگا۔

غسانی حکومت کس صدی میں قائم ہوئی؟ مختلف فیہ ہے۔عام مؤرضین اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مرتبین کے بیان کے مطابق یہ چھٹی صدی عیسوی کا ابتدائی واقعہ ہے۔ مگر حالاب کتاب انجر کابیان ہے کہ غسانی حکومت کی ابتدا تیسری صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوئی ۔ محمہ بن حبیب نے کہ کابیان ہے کہ غسانیوں ہے جس روئی شہنشاہ نے معاہدہ کیا تھا اس کا نام دی قیوس (DECIUS) تھا۔ جس کی وفات رائاء میں ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غسانیوں کی آمداس سے پہلے ہوئی ہوگی ۔ غرض خسانیوں نے ہمیشہ عربی ہوئی ۔ وفاداری کی لاج رکھی اور سخت سے خت وقت میں بھی رومیوں کا ساتھ نہیں جھوڑ ااوران کے دمسازر ہے، یہاں تک کہان کے اثر سے خود بھی عیسائی ہوگئے ہے۔

عربوں کی بہی سرحدی ریاست جزیرہ عرب میں عیسائیت کا سوعات لائی اور پورے جزیرہ عرب میں عیسائیت کا سوعات لائی اور پورے جزیرہ عرب میں اس کو لیے جاکر تقسیم کیا۔اس کے بعدرومیوں کے اثر ات بتدریج بڑھتے گئے ، یعنی ان کی اس حکمبر داری کے سامید میں ان کا تدن ،ان کا علم اور فد ہب بھی آیا۔ جس سے عربوں کے دل و د ماغ اثر پذیر ہونے گئے۔

جنانچة تھوڑے ہی عرصہ میں سرحدی عربوں کی متعدد چھوت چھوٹی قبائلی ریاستیں پورے طور پر دومیوں کے سیاسی اٹر کے ماتحت آگئیں اور متعدد قبائل نے عیسائیت قبول کرلی۔ ان کے بیتدنی اور علمی اور مذہبی اٹر ات صرف سرحدی مقام وقبائل ہی تک محدود نہیں رہے ، بلکہ انہوں نے اس کوشالی حجاز کے مرکزی شہروں مکہ ، بیٹر ب اور وادی القری تک بھیلانے کی کوشش کی۔

لے کتاب الجر (ص و ۳) کی تاریخ جتنی اُ جا گرے آئی ہی غسانیوں کی تاریخ اُ کبھی ہوئی ہے۔ یہ بیان ہم نے ڈاکٹر حمیداللہ کے اتباع میں کتاب انجر سے لیا ہے، جو بہت واضح ہے اور جس سے غسانیوں کی تاریخ پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ ع ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ محمد بن صبیب کے اس بیان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب تک یہ خیال تھا کہ ۱۸۵ کا واقعہ ہے۔ سائی زندگی ص۲۱۵ سے انسائیکلو بیڈیا آف اسلام بحوالہ سائی زندگی۔

کعبہ کی وجہ سے مکہ کو فہ بی تقلال حاصل تھا اور اس کی تولیت پورے عرب کی سیادت کے ہم معنی تھی۔ اس لئے ہرز مانہ میں ہر طاقتور قبیلہ نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے جب ہم اس پر قابض تھے۔ اس کے بعد خزاعہ قابض ہوئے۔ آنخضرت بھی کے پردادا کے داداتھی نے خزائی سردار صلیل جواس وقت کعبہ کا متولی تھا ، اس کی لڑک سے شادی کرلی ، تھی نہایت ہوش مند اور صاحب صلاحیت تھے۔ اس لئے صلیل جب مرنے لگا تو کعبہ کی تولیت کے لئے ان سے وصیت کر گیا۔ لیکن مناور اور جنگ تک نوبت بہنچ گئی موخزاعہ نے اس کے مرنے کے بعد تھی کومتولی تسلیم کرنے سے انکار کردیا، اور جنگ تک نوبت بہنچ گئی اور تھی کامیاب ہو گئے۔ ابن قیتہ نے لکھا ہے۔ کہ

" اعانه قيصر عليها " \_ (١٢٥٩)

" قیصرروم نے اس اقتد ار کے حصول میں قصی کو مدودی"۔

بعثت نبوی ہے دوسو برس پہلے یٹر ب میں ایک مرتبہ یہودیوں اور اوس وخزرج میں جنگ ہوئی تو غسانیوں نے ان قبیلوں کی مدد کی تھی ان ظاہر ہے کہ رومیوں اور غسانیوں کی قصی اور اوس وخزرج کے ساتھ یہ ہمدردی اور امداد واعانت یونہی نہیں تھی ، بلکہ اس میں ان کی ایک سیاسی فرض پوشیدہ تھے ۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ سرحدی مقامات کی طرح جزیرہ کے اندرونی مقامات خصوصیت سے حجاز میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ کم ارخل ہوجائے اور وہ اس میں کی حد تک کامیاب بھی ہوئے ۔ تفصیل آگے آئے گی۔

### اہلِ حبشہاور عربوں کے تعلقات :

سرحدی مقامات اور شالی حجاز میں عیسائی اثرات رومی حکومت یااس کے زیرِ اثر سرحدی ریاستوں کے ذریعہ تھیلے۔ مگر جزیرہ کے جنو بی حصہ یعنی یمن اوراس سے ملحقہ علاقوں میں عیسائیت کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ حبشہ کی عیسائی حکومت تھی ۔اس لئے اس کے اور عربوں کے قدیم تعلقات پر بھی ایک نظر ڈال لینی جا ہے۔

بعض مشتشر قین حبشہ (ابی سینیا) کے صوبہ امہرہ کا تعلق یمن کے قدیم قبیلہ مہرہ سے ثابت کیا ہے ۔ ثابت کیا ہے ۔ ابن خلدون نے مہرہ کے متعلق تو نہیں مگراس سلسلہ کی دوسری شاخوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مصروحبشہ تک پھیل گئے سے سے ممکن ہے ای تعلق کی بناپر مستشرقین نے یہ رائے قائم کرلی ہو۔ ٣٣٣ اہل كتاب صحابةٌ وتا بعينٌ (حصه دواز دہم)

و اگرابن خلدون اورمستشرقین کے بیان کوشلیم کرلیا جائے تو تیسری صدی عیسوی ہے پہلے عربول اورابل حبشه ميس تعلقات قائم مو يك تصلي

يمن ميں عيسائيت كاسب سے برامركز نجران تھا۔ يانچويں صدى عيسوى سے يہلے يہاں عیسائیت آچکی تھی۔اس وقت یہال حمیری حکومت تھی۔جس کے فرماز واعموماً یہودی تھے۔ آخری فر مانر واذ ونواس نو غالی یهود تھا۔ یمن کی اس حمیری حکومت اور حبشه کی عیسائی حکومت میں برسوں کشکش تھی۔ یمن میں عیسائیت کے فروغ ہے حمیری حکومت اپنے لئے خطرہ محسوس کررہی تھی۔اس لئے وہ اس ملک میں اس کے خاتمہ کی فکر میں تھی۔

اسی اثناء میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آگیا کہ دویہودی نجران میں قبل کردیئے گئے ، ذونواس کا اس کی اطلاع ہوئی تو اس کوایک بہانہ ہاتھ آگیا۔ پوری ایک فوج کے ساتھ نجران گیا اور عیسائیوں کا وَلَّى عَامِ شروعَ كَرِدِيا مِفْسِرِينَ لَكُصَّةِ بِينَ كَقِرْ آن كَى اسْ آيت " قُتِيلَ أَصْبَحَابُ الْأَخُدُودِ " مِين ذونواس کے ای حملہ اور قل عام کی طرف اشارہ ہے۔

جونجرانی عیسائی قتل ہونے ہے بچے گئے۔وہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے دربار میں فریاد لے کر پنچے اور اس کے سامنے انجیل مقدس کی جلی ہوئی جلدیں پیش کیس۔ غالبًا وہ تنہا یمنی حکومت ہے ان مظالم کا انقام ہیں لے سکتا تھا،اس لئے اس نے قیصرروم ہے مدد جابی بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ خود نجران کے فریادی بی قیصر روم کے پاس گئے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے پچھ جشہ گئے ہوں اور کھےروم،اور مدد کی خواستگار ہوئے ہوں۔

بهر حال قيصر متاثر موا، اوركى سوكشتيال تيار كراك حبشه روانه كيس خود نجاشي شاه حبشه نے بھی سات سوکشتیاں تیار کرائیں اور ان برایک لا کھ یااس سے زیادہ فوج سوار ہوئی اور پہنوج ان ہی کشتیوں کے ذریعہ آبنائے باب المند ب کوعبور کر کے یمن کے ساحل پر اُتر گئی اور یمن برحملہ کر دیا۔ جس میں ابتدا ان کوشکست اُٹھانی بڑی فوراہی حبشہ سے کمک آگئ اوراس نے حمیری حکومت کوشکست دے دی۔ ان کے فرمانرواذ ونواس نے خودشی کرلی۔

بدواقعہ ۲۹۲ء کا ہے۔ ذونواس کی شکست وخودکشی کے بعد پورایمن حبشہ کی عیسائی حکومت كے تحت آگيا اوراس كے زيرساييسائيت كويہاں برافروغ ہوا اورتقرياً سوبرس تك اس كازور قائم رہا۔

لے اس کئے کہ جن قبائل کا ذکر ابن خلدون نے کیا ہے،وہ مارب ٹو شنے سے پہلے یمن سے باہر جا چکے تھے اور سد مارب کے متعلق اُوپر ثابت ہو چکا ہے۔ بیدواو تعہ تیسری صدی کی اہتدامیں پیش آیا۔ 📉 ۲ اس آیت کی تفسیر وتشریح یہود کے ذكر ميں آھے ہے.

اس کے بعداریانیوں کا قبضہ ہوا۔جس سے عیسائیت کازورتو گھٹ ضرور گیا ، مرختم نہیں ہوا۔

ہم نے اُوپر بیخیال ظاہر کیا ہے کہ جزیرہ کرب میں عیسائیت کوفروغ ہمیشہ حکومت کے زیرسایہ اعیسائیوں کے سیائ تاکندہ وتی ہے۔
یاعیسائیوں کے سیائ تغلب کے تحت ہوا ہے۔ اس واقعات سے ہمارے اس خیال کی تائیدہ وتی ہے۔
یمن پر حبشہ کے تسلط کے بعداس طرف سے برابر گورنر وہاں جاتے تھے۔ یمن میں حبشہ کی حکومت کا ایک عیسائی گورنر ابر ہہ گذرا ہے۔ جو بڑا انہ ہی تھا اور جس نے وہاں تاریخی وتحدنی کا رنا ہے انجام دیئے ہیں ، جن کی وجہ سے اس کا نام اب تک زندہ ہے۔ مثلاً سد مارب کی مرمت اور متعدد گرجوں کی تعمیروغیرہ۔

اصحاب الفيل :

ای ابر ہدکے ذمانے کا ایک واقعہ کعبہ کے انہدام کی غرض ہے خوداس کی سرکردگی میں اصحابِ فیل کی مکہ پر چڑھائی کا بھی ہے۔ جس کا عربوں ہے بڑا گہر اتعلق ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر آجانے کی وجہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔ اس حملہ کے مفسرین نے متعدد اسباب بیان کئے ہیں۔ جن میں ہے ایک بیہ ہے۔ کہ

ابرہہ نے یمن کے دار اسلطنت صنعامیں ایک کلیساتھیر کرایا اور شاہ حبثہ کولکھا کہ اس کلیسا کی تقمیر سے میرا مقصد یہ ہے کہ کعبہ کے بجائے لوگ یہاں آئیں اور اس کو کعبہ بنائیں۔ کسی طرح عربوں کو اس کاعلم ہوگیا اور اس کا خطان کے ہاتھ لگ گیا، جس سے ان کو بڑا اشتعال بیدا ہوا اور ایک شخص نے صنعا جا کر کلیسا کو گندا کر دیا۔ ابر ہہ نے اس پر کعبہ کے انہدام کا فیصلہ کیا اور مکہ پر جملہ کر دیا۔ درسرایہ کہ چھ عربوں کی غلطی کی وجہ سے کلیسامیں آگ لگ گئی۔ جس سے مشتعل ہوکر ابر ہہ نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔

امام طبری نے لکھا ہے کہ ابر ہہ کے یہاں سے بہت سے عربوں کو وظیفہ اور روزینہ ماتا تھا۔ ایک مرتبہ خزاعہ کے چندافراداس کے دربار میں آئے۔ جن میں محمد بن الخزاعی اوراس کا بھائی قلیں بھی تھا۔ ابر ہہ نے ان سے کہا کہ میں یہاں ایک کلیسا بنوایا ہے اور چاہتا ہوں کہتم تمام قبائل میں گھوم گھوم کراعلان کردو کہ وہ بمن کے اس کعبہ کے جج کے لئے آئیں۔ یہ دونوں اس مہم پر روانہ ہوگئے۔ جب یہ قبیلہ بنو کنانہ میں پنچے تو اس کے چندافراد نے انہیں قبل کردیا۔ اس پر ابر ہہ نے حملہ کی تیاری شروع کردی ۔

ا پوری تفصیل طبری تفسیر سور و فیل میں موجود ہے۔

معموماً ان معموماً ان من باتوں کو جواصلی سبب کے خمن میں پیش آئیں ، حملہ کا سبب بنادیا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے ان واقعات کے پڑھنے والے کو تشویش ہوتی ہے۔ لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا
جائے تو کلیسامیں گندگی کرنے ، آگ لگ جانے یا خزاعی سردار کے تل کے واقعات در حقیقت حملہ کا
سبب نہیں ۔ بلکہ اس کا بہانہ بن گئے ۔ اصلی سبب سیاسی اور فد ہمی تغلب تھا۔ جیسا کہ نجوان پر حملہ
کرنے کے ذونواس نے یہودیوں کے تل کو بہانہ بنالیا تھا ، حالا نکہ اپنے سیاسی مصالح کے تحت وہ
یہلے سے اس پر حملہ کرنا جا ہتا تھا۔

بات یہ ہے کہ کعبہ کی وجہ ہے رومیوں کوقد یم زمانے سے جاز اورخصوصیت ہے اس کے مرکزی شہر مکہ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی اوراس کے لئے انہوں نے کئی بارکوشش بھی کی مگرنا کام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی بارکوشش بھی کی مگرنا کام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے غیر جنگی طریقہ اختیار کیا۔ یعنی اقتصادی وسیاسی مراعات وفوا کہ کے نام سے انہوں نے عربوں کی استمالت شروع کردی۔

اُوپریہ آ چکا ہے کقصی کو قیصر نے مکہ پر قبضہ کرنے میں مدددی اوران کے حوصلہ مند پوتوں کو رومیوں اور جشوں نے اپنے پے ملکوں میں تجارت اور آمدرفت کی سہولتیں فراہم کیں۔ ہاشم کے چار کو سے سے جاشم عبد شم عبد شم ، عبد شم ، فول ، المطلب ان میں ہرا یک نے جزیرہ عرب کے قریب کے ملکوں سے تعلقات بیدا کئے اوران مما لک میں تجارتی سہولتیں حاصل کیں۔

عبر مطلب نے ہمن کے حیر روم اور شاہ عسان سے ہوفل نے شاہ ایران سے مطلب نے ہمن کے حمیری بادشاہ سے اور ہاشم نے نجاشی شاہ حبشہ سے ملاقات کی ۔ ابن سعد میں ہے کہ قیصر روم نے تو ان کے لئے نجاشی کے نام ایک سفارشی خط بھی لکھا تھا <sup>ال</sup>۔ اس کا مقصد بیتھا کہا گرختی اور جر سے ان پر اپناسیاسی و نہ بی اقتدار قائم کیا جائے اور سرحد پر اس کا کامیاب تجربان کو ہو بھی چکا تھا۔ گر حجازی عرب ان سے کہیں زیادہ ہوش مند نکلے اور ان کی ہوس اقتدار پوری نہ ہوسکی۔

جب حبشہ پررومیوں کا اقتدار ہوا اور حبشہ کے ذریعے یمن قبضہ میں آیا تو اُن کے دل میں حجاز کر سرکر لینے کی پھرخواہش پیدا ہوئی تو تعجب نہیں اور کیا عجب ہے کہ اپنی ای دریا یہ آرزو کی تحمیل ہی کی غرض سے انہوں نے یمن کوفتح کرنے میں حبشہ کی مدد کی ہو۔

ا محد بن حبیب ایلاف کے معنی العہو دیعنی پروانے لکھے ہیں۔ کتاب المجر سس ۱۹۲۰، اس واقعہ کی تفصیل کے لئے ویکھئے یعقو بی ۔ جلداء ص ۲۸، ابن سعد۔ جلداء ص ۴۳ سے ۴۵، بعض مفسرین نے سور وایلاف کی تفسیر میں اس طرف اشار و کیا ہے۔

سيرالصحابةٌ ( جلد عشم ) ١٣٠٦ ابل كتاب صحابةٌ و البعينُ ( حصه دواز د جم )

المرار اليكن الراه ميسب سے برى جو چيز حائل تھى وہ كعبه كانقتر اوراس كى وجہ سے مكہ اورا بل مك كى مركزيت تھى -اس كوفتم كرنے كے لئے ابر مدنے دوكليد بنوائے -ايك صنعاً ميں اور دوسرانجران میں،اورسارےعرب قبائل میں ان کی زیارت کے لئے وفو د بھیجے۔ مگر اس کوان تمام کوششوں میں سخت نا كامى موئى \_نه كعبه كى تقديس كووه صدمه پنجار كااورنه مومكه كى مركزيت وابل مكه كى مرجعيت كاخاتمه كرسكا-اس بنايراس كى آتش غضب بھڑك أتفى ہوگى \_اس اثنا ميں كليسا ميں نجاست ڈالنے اور آگ لگنے کے واقعات پیش آ گئے ہوں گے جن کواس نے اپنے حملہ کا بہانہ بنالیا ۔ جیسا کہ آجکل کی حکومتیں ایک دوسرے برحملہ کرنے کے لئے اس طرح کے بہانوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔

اس ملمين ابر مدكوسخت ناكامي موكى - بدواقعد عدى من مواراى سال رحمت عالم على كى ولادت ماسعادت ہوئی۔

حبشہ اور عربول کے تعلقات میں تجارتی کاروبار اور ایک دوسرے کے ملک میں آ مرفت کو بھی دخل تھا۔جس کاسلسلہ قدیم زمانہ ہے قائم تھا۔عرب تا جرائے ملک سے چڑے، گوند،لوبان اور اُوٹی کیڑے لے جاتے تصاور وہاں سے غلہ لاتے تھے۔

بعثت نبوی کے وقت رومیوں اور حجازی عربوں کے تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں ،اور ان کامیلان رومیوں سے زیادہ ایرانیوں کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے قریشی تا جروں کورومیوں کے مقبوضات میں جوسہولتیں حاصل تھیں وہ غالبًا ختم ہوگئی تھیں ۔ بلکہ رومی ان پر بڑے سخت ٹیکس عائد کرنے لگے تھے۔ ہمارا قیاس ہے کہ رومیوں کی کشیدگی کا سبب تو حجاز میں ان کی سیاسی نا کامی ہوگی اوران کی طرف ہے عربوں کی رنجش اور کدورت کا سبب ابر ہد کا حملہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کی حجاز کے علاوہ دوسرے حصہ کے عربول اور رومیوں میں اب بھی تعلقات ویسے ہی قائم تھے۔ ار انیوں کی طرف ان کے میلان کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئی ۔ بجز اس کے کہ وہ بھی بت ، پرست تضاور عرب بھی <sup>ک</sup>۔

غرض ظہور اسلام کے وقت عام طور برمشر کین حجاز رومیوں کونا پسنداورا برانیوں کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ بعثت نبوی کے کئی سال بعدرومیوں اورارا نیوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی ،جس میں

لے عام مفسرین یہی وجہ بتاتے ہیں لیکن اگریہی وجہ تعلیم کر لی جائے تو حبشہ ہے بھی ان کے تعلقات کشیدہ ہونے جاہئیں، مرابیان بیں تھا۔ بلکہ عبشہ کی حکومت ہے اہلِ مکہ کے تعلقات ظہور اسلام کے وقت بالکل استوار تھے ممکن ہے کہ اس میں نجاثی کی طبعی نیکی دشرافت کوبھی دخل ہو۔

رومیوں کو بڑی بخت شکست ہوئی۔ اس شکست ہال مکہ بہت خوش ہوئے مگر مسلمانوں کواس سے بڑا رنج ہوا۔ جس کی وجہ سے سور وروم میں بیآ بیتیں نازل ہوئیں۔

" الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ".

"اہلِ روم مغلوب ہو گئے۔ ایک قریب کے ملک میں اور اس کے بعد عنقریب چند برسوں میں پھر غالب ہوں گئے"۔

چنانچہ قرآن کی میر پیشن گوئی پوری ہوئی ، یعنی میہ کہ چند برس کے بعد پھر رومیوں ! اور ایرانیوں کوشکست ہوئی۔ آپ ﷺ اس وقت مدینہ میں جلوہ فر ما تصاور عین غزوہ بدر کے روز یہ خوشخبری مسلمانوں کوملی۔

مخضریہ کہان ہی قدیم وجدید تعلقات کی بناپر جزیرہ عرب کے تقریباً ہر حصہ میں عیسائیت پھیل گئی۔اب ہم ان مقامات اور قبائل کا نام بنام ذکر کرتے ہیں ، جن میں ظہور اسلام کے وقت عیسائیت موجود تھی۔

نجران : نجران یمن میں ایک مشہور مقام تھا۔ بیا پنی زرخیزی وشادا بی اور صنعت وحرفت اور تجارت کی وجہ سے پورے یمن میں مشہور تھا۔ سب سے پہلے یہاں کون لوگ آباد ہوئے ،اس میں اختلاف ہے۔ تاہم بیسلم ہے کہ بنوا ساعیل یہاں قدیم زمانہ ہے آباد تھے۔ اس کے بعد یہاں یہودیت اور پھر عیسائیت پھیلی۔ عیسائیت کی ابتدا کب ہوئی ،اس کا صحیح تعین مشکل ہے۔ بہم البلدان میں ہے کہ فیمون عیسائیت کی ابتدا ہوئی۔ لیکن اس سے سنہ کا تعین نہیں ہوتا۔ ایک نفر انی عابد تھا۔ اس کے ذریعے یہاں عیسائیت کی ابتدا ہوئی۔ لیکن اس سے سنہ کا تعین نہیں ہوتا۔

لِ یور پین مؤرخین متفقہ لکھتے ہیں کہ روم زوال وانحطاط کی آخری حد تک پہنچ چکا تھااورا برانیوں سے شکست کھانے کے بعد اس کی رہی ہمی قوت بھی ختم ہوگئی تھی۔ ایسی حالت میں قرآن کا چند سال میں دوبارہ غالب آنے کی پیشن گوئی کرنااور پھر اس کا پوراہونا تو آن کا کھلام عجزہ ہے۔

ال سلسله میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایرانیوں کو فتح ہوتی تو اہلِ مکہ خوش ہوتے ،گرمسلمانوں کو اس بنا پر کہ بیاال کتاب ہیں ،اس سے رنج ہوتا۔ ۱۱۲ء میں بعثت بنوی کے چھ برس بعدر دمیوں کو بخت ہزمیت ہوئی اور قیصر روم کو قسطنطنیہ میں پناہ لینی پڑی۔ مشرکین عرب کو ایرانیوں کی اس فتح کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بعض مشرکیین نے مطرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں پر فتح پائی ہے۔ کل ہم بھی تمہیں ای طرح منادیں گے۔ قرآن نے اسباب طاہری کے خلاف یہ پیشن گوئی کی۔

حضرت ابو بکرصدیق " نے اس بنا پر شرکین مکہ ہے بیشرط لگائی کداگر نوبرس کے اندرروی دوبارہ ایرانیوں پرفتحیات ندہوئے تو میں تم کوسواُونٹ دول گا،اوراگر کامیاب تو تم لوگ مجھے اتنے ہی اُونٹ دو گے۔ چنانچے کے برس کے انڈرزومیوں نے فتح پائی اور حضرت ابو بکرصدیق " نے ان ہے سواُونٹ لئے۔ (طبری تغییر سوروُروم) البتة أو پریمن کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے،اس ہے سنہ کا تو نہیں مگر زمانہ کا تعیین کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بیرکہ اس کی ابتدابعثت نبوی ہے ایک صدی پہلے ہوچکی تھی۔

سیای اوراقتصادی اہمیت کی بناپریمن ہمیشہ سیائ تغیرات وانقلابات کا آماجگاہ رہا۔ نجران چونکہ اس کا ایک حصہ تھا، اس لئے لازمی طور پراس کا اثر اس پربھی پڑتا تھا۔ ہمیری حکومت کے زمانہ میں یہاں یہودیت کوفروغ ہوا۔ یمن میں میسائی حکومت قائم ہوئی تو نجران عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز بناگیا۔ یہاں ایک بہت بڑا کلیسا تھا، جس کوعبد امدان نے بنوایا تھا اور جود کعبہ نجران 'کے نام سے مشہور تھا کے۔ اس کی تعمیر کا بھی وہی مقصد تھا جو صنعا میں ابر ہہہ کے تعمیر کردہ کلیسا کا تھا۔

اسلام کے ظہور کے وقت نجران میں ایک چھوٹی کی عیسائی ریاست قائم تھی ،جس کا یمن کی مرکزی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ وہ براہ راست قیصر روم کے ماتحت تھی۔ اس کانظم تین شعبوں میں شقسم تھا اوران میں سے ہرایک کاعلیجلہ ہذمہ دارتھا۔ خارجی اورجنگی امورجس مے متعلق ہوتے اس کوسید کہتے تھے۔ دنیاوی داخلی امورجس کے سپر دہوتے اس کو عاقب، اور دنی امور کا جوذمہ دارہ وتا اس کو اسقف کہتے تھے۔ دنیاوی داخلی امورجس کے سپر دہوتے اس کو عاقب، اور دنی امور کا جوذمہ دارہ وتا اس کو اسقف کہتے تھے۔ ان عہدید روں کا تقررخود قیصر کرتا تھا ہے۔

ال وقت سید کے عہد ہے پر ابو حارثہ نامی ایک شخص قابض تھا۔ جس کانسبی تعلق بکر بن دائل ہے تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عربوں میں ہے جب کوئی آ دمی نصرانیت قبول کر لیتا تھا تو قیصر کواس ہے بڑی خوثی ہوتی تھی۔ چنانچہ جب ابو حارثہ نے نصرانیت قبول کی تو وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس کے سامنے مال ودولت کا ایک ڈھیر لگادیا اور غالبًا ای وقت ہے عہدہ پر سرفراز کیا گیا۔

کے جے میں ساٹھ آ دمیوں پر شمل ایک وفد نجران سے آنخضرت کے خدمت میں آیا، جس میں اس ریاست کے تینوں ذمہ دارعہد دار بھی تھے۔ آنخضرت کے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ گرانہوں نے قبول نہیں کی۔

سالان ٹیکس کی ادائے گی کے وعدہ پر آپ کے ان سے مصلحت کرلی اور ان سے ایک معاہدہ ہوگیا۔ مگر دائیس میں اس وفد کے دوار کان ابو حارثہ اسقف نجران اور اس کے بھائی کرز بن علقمہ میں کچھا لیک با تمیں ہوگئے ۔ ان کا میں کچھا لیک با تمیں ہوگئے ۔ ان کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ نجران کے اور افراد نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ ان کا بھی ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ نجران کے اور افراد نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ ان کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے۔

نجران کی اہمیت کی وجہ ہے اس کا ذکر ذراتفصیل ہے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دومة الجند ل، بحرین ،معان ،ایلہ ،اذرح ،جربا ،مقنا ، عمان وغیرہ میں بھی عیسائیت موجودتھی ،جن میں ہے اکثر کی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت کا ذکر یہود کے سلسلے میں آچکا ہے۔ ان میں ہے بعض ماتحت عیسائی حکومتیں بھی قائم تھیں ۔ ان مقامت کے علاوہ جزیرہ عرب کی تقریباً تمام مشہور بستیوں میں عیسائی موجود تھے۔ مثلاً مکہ ، طائف ،مدینہ اور وادی القری وغیرہ ۔ وادی القری میں تو ان کے متعدد گرے بھی تھے۔ (نجر الاسلام ۔ ۲۹۰)

جن قبائل میں عیسائیت فروغ یا چکی تھی یا پار ہی تھی۔ان کے نام یہ ہیں:

قبیلہ عسان : یہ بمنی قبیلہ ہے۔ سد مارب کے ٹوٹنے کے بعد جزیرہ عرب کے شال مغربی سرحدی مقام پرآباد ہو گیا تھا۔ مزید تفصیل آ چکی ہے۔

بنوتغلب : مشہورعدنانی قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے۔ اس کے قریب عرب کا ایک مشہور قبیلہ بر بھی آبادتھا۔ بکر وتغلب کی لڑائی ،عرب جاہلیت تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔

یقبیلہ جزیرہ عرب کے شال شرق میں اس تجارتی راستہ پر آباد تھا جوعرب ہے واتی کو جاتا ہے۔ یہ مقام اپنے جائے وقوع اور تجارتی اعتبار ہے بہت اہم تھا اور ایران کی سرحد کے قریب پڑتا تھا۔ بہت ممکن ہے اس وجہ سے نفر انیول نے اس کو اپنا نے اور زیر اثر لانے کی کوشش کی ہو۔ بہر حال اس میں عیسائیت موجود تھی۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ یہاں عیسائیت کی ابتدا کب ہوئی۔ ارباب سر و طبقات صرف اتنا لکھتے ہیں کہ یہ تبیلہ نفر انی ہوگیا تھا۔ اسدالغابہ میں ہے :

" ان كثيراً من العرب قد تنصر كتغلب "لي

''بہت ہے عرب قبائل نے نصرانیت قبول کر لیتھی۔ان میں بنوتغلب کا قبیلہ بھی تھا''۔

ابن قیتبہ اور یعقوبی عیرہ نے بھی اس کے نصرانی ہونے کی توثیق کی ہے۔ اس قبیلہ کے متعددافراد مشرف باسلام ہوئے۔ جن کے تذکرے اس کتاب میں موجود ہیں۔

ظہور اسلام ہے بعد مدنوی اور عہد صدیقی میں اس قبیلہ کا ذکر بہت کم بلکہ بالکل نہیں ماتا۔
البتہ ابن قیتبہ کے بیان ہے اتنام علوم ہوتا ہے کہ عہد فاروقی تک بیلوگ فدہپ نصرانیت پر قائم رہے۔
حضرت عمر ؓ نے اس بنا پران پر جزیہ عائد کرنا چاہا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے ۔ زرعہ بن نعمان بارگاہِ
خلافت میں آئے اور عرض کیا کہ رہم ہوہ ہیں۔ اس لئے ان کو جزید دینا گوار انہیں ہے۔ دوسرے شجاع

اورطاقتور ہیں۔ان کودشمنوں کے ہاتھ نہ جانے دیں ( یعنی اگر آپ جزید لگائیں گے تو یہ دومیوں سے ل جائیں گے )۔ بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ صدقہ دوگنا کردیں اور ارشاد فرمائیں کہ آئندہ اپنی اولاد کو نصرانی نہ بنائیں کے تندہ اپنی اولاد کو نصرانی نہ بنائیں کے تندہ اپنی فاروق ٹے نے ذرعہ کے حسب مشورہ اسی پھل کیا۔ بنوکلب نیوبلک ہے نصرانی تھا اور دومہ الجندل کا عیسائی حاکم اکیدر تھا۔ اس میں متعددا سے قبائل سے جو بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے۔قبیلہ کلب خاص طور سے بہت ممتاز اور حکومت کا حریف تھا کے سے جو بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے۔قبیلہ کلب خاص طور سے بہت ممتاز اور حکومت کا حریف تھا کے اس کا اثر تبوک تک پھیلا ہوا تھا۔ ظہور اسلام کے وقت اس قبیلہ کے سردار صبح تھے، جو حضر سے عبدالرحمٰن بن بن عوف کی کوششوں سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے اور اپنی صاحبز ادی تماضر کو حضر سے عبدالرحمٰن بن عوف کی کوششوں سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے اور اپنی صاحبز ادی کے حالات اس کتاب کے آئندہ صفحات میں درج ہیں۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بنوکلب کی ایک کثیر تعداداس دفت بھی (لیعنی آٹھویں صدی ہجری میں) خلیج قسطنطینہ کے ساحل پر آباد ہے۔اس میں سے پچھ سلمان ہیں اور پچھ میسائی ہے۔ قضاعہ نیور سے قبیلہ میں تو نہیں مگر اس کے بعض خاندانوں میں نصرا نیت تھی۔ یہ حجاز وشام کے تجارتی راستہ پر تبوک کے قریب آباد تھا۔ کثر ت تعداداور فوجی قوت کی وجہ سے اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور جس مقام پر آباد تھا وہ مقام بھی جغرافیائی حیثیت سے بڑا اہم تھا۔ یہ قبیلہ رومیوں کے زیراثر تھا۔

ای طُرح بنوتمیم کے بعض افراد نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ عرب کامشہور اور جرم مسلقہ کا صدر نشیں شاعر امراء القیس ای قبیلہ ہے تھا۔ جس کی بنا پر بعض عیسائی مستشرقین نے بیٹا بہت کیا ہے کہ بیعیسائی تھا۔ حالانکہ بیتی خبیس ہے۔ البتہ اس کے خاندان کے بعض افراد نصر انی ضرور تھے۔
کہ بیعیہ: جس کی ایک شاخ بنوتغلب تھی ، جس کا ذکر اُو پر آچکا ہے۔ اس کے بعض دوسر ہے خاندانوں میں بھی نصرانیت تھی ہے۔

ای طرح یمن کے مشہور قبیلہ طے میں بھی نصرانیت کا پہۃ چلتا ہے۔حضرت عدیؓ بن عاتم اوران کی ایک بہن کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے۔ یہ دونوں ای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی تھے۔

س ايضاً

قبیلہ عبدالقیس : جوممان کے قریب آباد تھا۔ اس میں بھی نفرانیت موجود تھی۔ حضرت جارود م جن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ای قبیلہ سے تھے۔

ری ان کے علاوہ تنوع کنم ، فرج ، بہرا اسلیح وغیرہ قبائل نے بھی نفرانیت قبول کر کی تھی ،اوران میں سے بیشتر رومیوں کے زیرِ اثر تھے ۔ جنگ مونہ میں بیسب کے سب رومیوں کی حمایت میں سے بیشتر کوقیصرروم کی طرف سے سالانہ پندرہ سیر میں ابطور وظیفہ ملتا تھا ۔

سونا بطور وظیفہ ملتا تھا ۔

اس تفصیل ہے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ پورے جزیرہ میں نصرانیت کی ترقی وفروغ کے لئے عیسائی حکومتوں نے کتنالمباجال بچھار کھا تھا۔ اس کے لئے کیا کیا تدبیریں وہ اختیار کردہی تھیں اور کتنی رشوتیں دے رہی تھیں اور بیسلسلہ برسوں ہے ہیں صدیوں سے جاری تھا۔ لیکن ان تمام کوششوں اور تدبیروں کے باوجود کم سے کم حجاز میں تو عیسائیت کا اثر برائے نام ہی پیدا ہوسکا۔ جس سے قبضہ میں لانے اور اپنا اثر قائم کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا جتن نہ کرڈالے تھے۔

اس مقابلہ میں اسلام نے پورے جزیرہ میں چند برسوں میں عظیم الشان اور جیرت انگیز انقلاب برپاکردیا۔ جس نے چشم زون میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی۔ اس کے لئے نہ تو یہ سیاسی چال چلی ، نہ کوئی اقتصادی دباؤڈ الاگیا اور نہ جروز ورسے کام لیا گیا۔ بلکہ اس کی دعوت ، بلیخ اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور پھراس کے مظاہر سے ساراعرب محور اور حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

حیرہ: عیسائیت کے نم ہی اثرات جزیرہ عرب کے اندرونی مرکزی مقامات کے علاوہ ایک سرحدی مقام جرہ میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہتھے۔حالانکہ وہ ایرانیوں کے باجگذار ریاست تھی۔ جہاں قبیلہ نم کی حکومت تھی۔

کنم کے متعلق اُو پر آچکا ہے کہ اس میں نفرانیت تھی۔ اس کے حکمران نعمان کے متعلق لکھا ہے کہ عدی بن زید ایک نفرانی شاعر نے اس کوایک دن نفیحت کی۔ اس نفیحت کا اس پراییا اثر ہوا کی اس نے فورا نفرانیت قبول کرلی اور تخت و تاج کو خیر با دکہہ دیا ہے۔ اس طرح نعمان خامس کی بیوی بھی عیسائی ہوگئ تھی ،اس کا نام ہمدتھا۔ اس نے اپنام سے ایک کلیسا'' دی ہند' بنوایا تھا۔

و مطری نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے زمانے تک (یعنی تیسری صدی ہجری تک ) موجود تھا کے اس کےعلاوہ حیرہ میں اور بھی متعدد گر ہے تھے۔خصوصیت سے'' دیر خطلہ'' بہت مشہورتھا۔جس کو حیرہ کے ایک حکمران ایاس بن قبیصہ کے چیانظلہ نے بنوایا تھا <sup>ہ</sup>۔

حیرہ کاذکریہاں اس لئے کیا گیا کہ یہ جزیرہ کاسرحدی مقام تھا۔ جہاں عرب آباد تھے۔اور وہی حکمران بھی تھے۔ یورے عرب میں غالبًا حیرہ ہی ایک ایسامقام تھا، جہاں عیسائیت نے کسی مادی سہارے اور حکومت کی پشت بناہی کے کسی قدررواج یایا۔

عیسائیوں اور عربوں کے سیاسی تعلقات اور مذہبی اثرات کے نتائج:

اُویر جوتفصیل کی گئی ہے اس ہے جزیرہ عرب میں عیسائیوں کے سیاسی اور مذہبی اثر ات کا اندازہ ہوگیا ہوگا۔لیکن اس کا ایک پہلواب بھی تھنہ تفصیل ہے۔وہ یہ ہے کہ عربوں کے ذہن ود ماغ و تمان براس کامجموعی اثر کیامتر تب ہوا؟ یہاں مختصر اُس پر کچھروشنی ڈالی جاتی ہے۔

نصرانیت کے فروغ ہے جا ہلی عربول کے تدن اوران کے ذہن ود ماغ میں جوتغیر ہوا ،اس کی بوری نشان دہی تو مشکل ہے تا ہم ان کی تاریخ کے قدیم واقعات ،ان کے علوم وفنون اور ادب و شاعری کے جونمونے اب تک محفوظ رہ گئے ہیں،ان کے پچھنہ پچھ عکائ ضرور ہوتی ہے۔

نة فتى *وتد*نى اثرات :

اُورِقسی کے مکہ پرقابض ہونے کاذکرآ چکاہے۔قصی سے پہلے غالبًا یہاں کوئی نظم وست اور ریاست میں تبدیل کردیا۔جس کے متعدد شعبے اور عہدے تصاور جن میں سے اکثر ظہور اسلام تک باقی تھے۔اس مخضری ریاست کاسکریٹریٹ یا مرکزی دفتر دارالندوہ تھا۔ جہاں ریاست ہے متعلق جملہ مہمات امور طے ہوتے تھے۔

قصی کا په نظام حکومت خود ساخته نهیں ، بلکه بری حد تک ان تعلقات کا رہن منت معلوم ہوتا ہے، جوان کے اور رومیوں کے درمیان قائم ہو چکے تھے۔اس نظام حکومت کے بارے میں ڈاکٹر حميدالله صاحب لكھتے ہيں:

''اہل شہریرسالانٹیکس اندازی وغیر فینقی اوراس سے زیادہ یونانی شہری مملکتوں سے کے کی شہری مملکت غیرمشابہت رکھتی ہے'۔ (سای زندگی سے ۲۵۹) ظہوراسلام سے پہلے عربوں کے ساجی نظام اور آس پاس کے ملکوں اور قوموں سے ان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات کے جو واقعات و حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں وہ بھی نصرانیوں کے تمرنی اثرات کی غمازی کرتے ہیں۔

علمی اثرات : نفرانیت یونان واسکندریه میں پروان چڑھی تھی۔اس لئے وہ جہال بھی گئی اپنے ساتھ وہاں کے علوم وفنون مثلاً نجوم اور مابعد الطبیعات افکار بھی لیتی گئی۔نفرانیت کوان علوم کی اور خصوصیت سے فلسفہ اور نجوم کی فرہبی حیثیت سے بھی ضرورت تھی ۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے علاءاور فرہبی پیشوا، فرہبی حیثیت سے زیادہ فلسفی ہوتے تھے۔اس لئے کہ نفرانی ثقافت عیسائیوں کے علاءاور فرہبی پیشوا، فرہبی حیثیت سے زیادہ فلسفی ہوتے تھے۔اس لئے کہ نفرانی ثقافت اور فرہب کی اشاعت میں ان کوان علوم سے بہت کافی مدوماتی تھی۔فلام ہے کہ عرب میں اس کے قدم آئے ہوں گے۔ آئے ہوں گے۔

خیال ہوتا ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عربوں میں علم نجوم ،طب اور مابعد الطبیعاتی تصورات و
افکار کے جواثرات بھی نظرآتے ہیں۔اس کے فروغ میں نفرانیت کو ضرور ذکل تھا۔اس خیال کی مزید تائید
اس سے بھی ہوتی ہے کہ عہد اسلام کے بعد یونانی علوم وفنون جو سرمایے عربی میں ہوا،وہ زیادہ تر نفرانی ہی علاء
ومتر جمین کی سرکردگی میں ہوا خصوصیت سے فلے وطب کا شعبہ تو کئی صدی تک ان ہی کے زیر اثر رہا۔
ادب و شعر : عربی ادب و شاعری میں بے شارا یسے الفاظ ، جملے ،تر کیبیں اور خیالات ملتے ہیں جو
نفرانیت کے اثر کابین شوت ہیں۔

جابلی ادب و شعر کااگر ہم لغوی جائزہ لیں تو زمین کی پستی وبلندی ، پہاڑ کے نشیب و فراز ،
راستوں کی فراخی و تنگی صحرا کی خشکی و ویرانی کے لئے سینکٹروں ہزاروں الفاظل جائیں گے ، جن سے
ان مناظر و کیفیات کا پورانقشہ تھینچ جاتا ہے۔لیکن اگر آپ سمندراور اس کے متعلقات کے الفاظ کے
لئے عربی لغت کھنگالیں تو مشکل سے چندالفاظ میں گے۔ان بھی خالص عربی تو بہت کم ہوں گے۔

اون ہگوار،اورسانپ کے نام اوران کے متعلقات کے لئے عربی لغت کادام ن توبر اوسیع ہے،
لیکن شتی ، شتی رانی ہمندری سفر اوراس کے لوازم ضروریات کے لئے مشکل ہے دی ہیں الفاظ ملیں گے ، اور جو ہوں گے وہ دوسری زبانوں سے مستعار ہوں گے۔ بیتو محسوسات کا حال ہے لیکن معنوی کیفیات کا حال اس سے بچھزیادہ مختلف نہیں ہے۔ خوشی و مسرت ، لہودلعب ، بیش و تعم کے حالات و جذبات کے اظہار کے لئے عربی لغت میں الفاظ کی آئی بہتات نہیں ہے ، جتنی بہتات فقر و فاقہ ، حزن و ملال اور قتل و خونریزی کے الفاظ و محاورات کی ہے۔

غرض یہ ہے کہ عربی ادب وشاعری کانشو ونما جس سرز مین میں ہوا، اس میں اس کے اثر ات
زیادہ نمایاں ہیں۔ لیکن جوں جوں عربوں کا اختلاط ان قوموں سے بردھتا گیا جوعلم وتدن میں ان سے
ترقی یافتہ تھیں تو ان کے ادب وشعر میں بھی ان کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے اور ظاہر کے کہ عربوں کو
سب سے زیادہ جن ترقی یافتہ قوموں سے اختلاط کا موقع ملا ، ان میں ایرانی ، یہودی اور نصر انی سب
سے زیادہ نمایاں ہیں۔

ایرانیوں کے اثرات کی بحث تو ہمارے موضوع ہے خارج ہے اور یہودیوں کے اثرات کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے۔اب چندسطرین نصرانیوں کے اثرات پر کھی جاتی ہیں۔

غسانی گونسلاً عرب تھے۔ مگر رومیوں سے صدیوں کے تعلقات کے وجہ سے بہت زیادہ گھل مل گئے تھے اور ان کاعلم وتدن کا اتنا گہرااثر قبول کیا تھا کہ ظہور اسلام کے وقت وہ عرب سے زیادہ رومی معلوم ہوتے تھے۔ مگراس کے باوجود بھی ان کا تعلق جزیرۂ عرب سے منقطع نہیں ہوا تھا ،اس لئے اس دوگونہ تعلق کی وجہ سے نصرانی علم وتدن کے عرب میں فروغ پانے کا بہت بڑاذر بعہ بن گئے۔

جزیرہ کے ہر حصہ کے عربی شعراء اپنے ان عیسائیوں کے پاس جاتے تھے، ان کو اپنا کلام مناتے تھے۔ انعام واکرام حاصل کرتے تھے اور ان کے عیش و تعم سے متاثر ہوتے تھے۔ نابغہ ذبیانی، آشی، الرقش الا کبراور علقمہ افحل جیسے مشہور روزگارو حاحب کمال شعراء غسانیوں کے دربار میں گئے اور ان سے خراج عقیدت وصول کیا۔ ان ہی کے بارے میں حضرت حسان ٹے جاہلیت کے زمانہ میں کہا تھا :

لله در عصابة نا دمتهم يوماً بجلَّق في الزمان الاول

خود حفرت حسان " کوغسانیوں نے ایک دعوت میں جو وہاں کے حکمران جبلہ بن ایہم کے اہتمام میں ہوئی تھی مدعوکیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو لوگوں سے کہا کہ نہ میری آنکھوں نے اہتمام میں ہوئی تھی مدعوکیا تھا۔ جب وہ وہ ہاں سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ نہ میری آنکھوں نے ایسا منظراس سے پہلے دیکھا اور نہ میر کے کانوں نے سُنا تھا ۔ پھر انہوں نے اس مجلس کی ایک ایک چیز کی شاعرانہ زبان میں تعریف کی ۔ اس سے غسانیوں کے تمدن و تہذیب کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔ ان کے متعلق لا تعداد قصص وامثال اور ان کے عیش و عمران کے مینکڑوں واقعات عربی ادب وشاعری میں ملیس گے۔

نصرانی اوران ہے متاثر شعراء کے کلام پر آپ نظر ڈالیس گے تو آپ کواس اثر کی بہت ی مثالیں ملیس گی۔ أمية بن الصلت في سب سے يہلے باسمك اللّهم كے لفظ سے و بول كوروشناس کیا۔ای طرح امابعد کوسب سے پہلے میں بن مساعدہ نے استعال کیا۔امیصحفِ قدیم کاعالم تھاوہ اسے اشعار میں ایسے بہت سے الفاظ استعال کرتا تھا۔ جواس سے پہلے عربی زبان میں رائج نہیں تھے۔مثلاً "قىمو وساھود "، ئىسلُ ويغمد "۔اى طرح اللہ كے لئے "سليط" اورتفروروغيره کے الفاظ اس نے استعال کئے <sup>ک</sup>ے

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں عبرانی ہسریانی ،رومی اور حبثی زبان کے متعد دالفاظ اورتر كيبين استعال ہوئی ہیں۔عبرانی الفاظ كی تفصیل تو يہود دیت كی تاریخ کے سلسلہ میں أو يرآ چكی ہے کہ بیزبان زیادہ تریہود ہی ہے مخصوص تھی ،مگرنصرانیوں میں ان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔مثلاسریانی،رومی جبشی وغیرہ۔ان زبانوں کے جوالفاظ اور فقرے قرآن یاک میں آئے ہیں وہ یہ ہیں:

سريالى الفاظ: فردوس ، طه ، طور ، هيت لک ، و لات حين مناص ميں و لات ، رَبَّانِيُّون ، ربَّيُّون ، رَهو ، اليَّمُ ، صلوات، (كناليس) قنطار أن ال كعلاوه متعددالفاظ ایسے ہیں جوانشقاق کے لحاظ سے توعر بی ہیں، مگران کے بہت سے معانی سریانی سے آئے بين ، مثلًا قيوم ، اسفار ، آذر ، قمل ، سُجَّد وغيره \_

روى الفاظ: قسطاس رقيم ، طفق اور قسطاس وغيره \_

مِبْثِي الفاظ : جبت ، طاغوت ، حوب ، طوب ، طوبي ، سكر ، سجل ، مشکواة ، منساة ،اس كے علاوہ اور بھی متعدد الفاظ كومبشى بتايا گيا ہے۔

بيسارى تفصيل امام سيوطى كى كتاب المتوكلي اورابن دريدكى كتاب الاشتقاق ميس ملے كى۔ ابھی بعث نبوی کے بعد مسلمانوں اور نصرانیوں کے اجتماعی اور سیاسی تعلقات ان کی اخلاقی اوردینی حالت ،قرآن وحدیث کی روشنی میں مومنیں اہل کتاب کے فضائل ومنا قب وغیرہ کی تفصیل باقی تھی، مگرمجوراً پہلسلختم کیاجا تا ہے۔اس کئے کہ ای جتم ہور ہاہے اور حسب نجویز سال کے اندر اندراس کتاب کاشائع ہوجانا ضروری ہے اور ابھی کتاب کے نقشے اور ضمیمہ کی طباعت بھی باقی ہے۔ اب اگر چند صفح اور بردهائے گئے تو کتاب اس سال شائع نہ ہوسکے گی۔

﴿ ﴿ وَمِن اللِّهِ عَلَم حَفِرات عِي كُرُارْش ہے كہ اگر مقدمہ یانفس كتاب میں كوئى تاریخی غلطی یا میرےان قیاسات میں جومیں نے واقعات کی روشی میں کئے ہیں ،کوئی تضادنظر آئے تو راقم السطور کو اس ہے مطلع فر ما کرممنونِ احسان فرمائیں گے۔

اس میں علطی اور ترمیم واضافہ کا اس لئے اور زیادہ امکان ہے کہ اس سے پہلے اس نفس بر کوئی کتاب بیں لکھی گئی۔ بلکہ پنقش اوّل ہے۔جس کوایک نومشق طالب علم نے اپنی کم سوادی اور علمی بے بضاعتی کے باوجود صفح قرطاس پر ثبت کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ کتاب صرف ایک دینی خدمت اور ایک علمی کمی کو پورا کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ خدائے قدوس سے دعاہے کہاہے تبول اور اس کی جزاء آخرت میں عطافر مائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

مجيب الثدندوي • شبلی منزل ، اعظم گڑھ ١١ صفر اساله مطابق ما يومر 1901ء

#### المنال المناز

#### الصحابه

(الف) (۱) خطرت ابر ہے ک

نام ونسب : ابر مهنام ہے۔ شام علی یا حبشہ کے رہنے وائے اور فد مباعیسائی تھے۔ نام ونسب کے متعلق اور کوئی تفصیل کتب رجال میں نہیں ملتی۔

اسلام: ان کے قبولِ اسلام کے متعلق بیتو متعین طور پڑہیں بتایا جاسکتا کہ کب اور کہاں قبول کیا۔ گرقرائن سے اتنا پیتہ چلتا ہے کہ جب بہت سے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے اور ان کو نجاشی کے در بار میں درخور حاصل ہوا اور ان کے ذریعہ اہل حبشہ کو اسلام سے واقف ہونے کا موقع ملا تو خود نجاشی اور ان کے ساتھ بہت سے علائے نصاری نے اسلام قبول کیا سے۔ غالبًا انہی اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابر ہہ اور ان کے دوسرے دقفاء بھی تھے ۔

خدمت نبوی میں حاضری:

ا حافظائن جرنے اسحابی اس نام کودونام شارک ایک جگہ الرہة الحسیش "اوردوسری جگه" الرہة آخ" کی سرخی قائم کی ہے۔

ایکن عالباً مینے نہیں ہے۔ اس لئے اسدالغابہ تجریداوردوسری کتب طبقات میں ایک بی نام شارکیا گیا ہے۔ (اصابہ ص ۱۰)

ع اکثر طبقات میں ان کا نام شامی ہونادر ج ہے۔ حافظ جرنے بھی اصابہ میں الشمانیة الشامین لکھا ہے۔ مگر جہاں انہوں نے
ان کے احباب کے حالات لکھے ہیں ، وہاں ان کوشامی کے بجائے جبشی لکھا ہے۔ مثلاً اشرف کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :
اھد الشمانیة اللہ مین قلموا من رھبان الحبشة یا اور ایس کے تذکرہ میں لکھتے ہیں : احد الشمانیة المھا جورین اسحد الشمانیة المھا جورین میں السحبشة ، اس سے قیاس ہوتا ہے کہ غالبا ان کے اجددشامی ہوں گے اور اہل حبشہ کے ہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے عارضی طور سے یا متقلاً حبشہ آگئے ہوں گے ، اور وہیں اسلام قبول کیا ہوگا۔ یمن سے ملوک جمیر کا جو وفدرسول اللہ ہوں کا خدمت میں آیا تھا ، اس میں بھی ایک ابر ہدکا ذکر آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ ں۔ واللہ اعلم بالصواب (شمن احلوم میں اور میں آیا تھا ، اس میں بھی ایک ابر ہدکا ذکر آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ ں۔ واللہ اعلم بالصواب (شمن احلوم میں آیا تھا ، اس میں بھی ایک ابر ہدکا ذکر آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ ں۔ واللہ اعلم بالصواب (شمن احلوم میں آیا تھا ، اس میں بھی ایک ابر ہدکا ذکر آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ ں۔ واللہ اعلم بالصواب (شمن احلام میں آیا تھا ، اس میں بھی ایک ابر ہدکا ذکر آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ وہ وہ وہ وہ اس احلام میں آئی ا

ع جالیس آدمیوں تک کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے۔ اگر چدان کے ناموں کی تصریح بہت کم ملتی ہے۔ (اسابہ ص ١٥) عم آپ کے دوسرے دفقاء کے تذکرے آگے آتے ہیں۔ حالات لکھتے وقت اشارہ کردیا جائے گا۔ غزوات : کی غزوہ میں شرکت سیج طور پر ثابت نہیں ہے ۔

فضاكل: آپكاشاران الل كتاب صحابيم به جن كيبار عين بيآيتين نازل موئي بين: "آلَّذِيُنَ اتَيُنهُمُ الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُومِنُونَ.....أولَنِكَ يُوتُونَ آجُرَهُمُ مَرَّتَيُن بِمَا صَبَرُوا "لَّـ (تقم)

"جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتابیں دیں وہ اس پرایماں لاتے ہیں (اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں)۔۔۔۔یہی لوگ ہیں جن کوان کے صبر کی وجہ سے دو ہرا اثواب ملے گا"۔

گوآپ کے نام کی تصریح نہیں ہے مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ جبشہ سے علم ہے نصاری کا جو وفعہ آیا تھا ،اسی کے بارے میں ہے آیتیں بھی نازل ہوئیں اور آپ بہر حال اسی وفعہ میں تھے <sup>س</sup>ے۔

"ملمانوں ہے محبت رکھنے میں قریب تر آپ ان لوگوں کو پائیں گے جواپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ بیاس لئے کہ ان میں بہت سے عالم اور بہت سے زاہد و درولیش ہیں اور اس لئے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ، جب وہ سنتے ہیں اس کو جوسول بھی کی طرف اُ تارا گیا (قرآن) تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا"۔

منہ وفات اور زندگی کے دوسر سے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

# (٢) حضرت ادريس

نام ونسب : ادریس نام ہے۔ شام یا حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حفرت جعفر اللے ساتھ حبشہ کے جو عصر اللہ میں ہے ماتھ حبشہ کے جو عیسائی مدینہ آئے تھے ،ان میں یہ بھی تھے۔

اسلام: آپ نے بھی حضرت ابر ہے "کے ساتھ بی اسلام قبول کیا۔

زیارت نبوی ﷺ: حبشہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے اور حضور ﷺ کی زیارت کی دولت سے

فضائل : آپ بھی ان خوش قسمت اہل کتاب صحابہ میں ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی متعدد آیتیں نازل ہوئیں اوراس انعام کے بھی مستحق ہوئے۔

" أو لَئِكَ يُوْتُوُ نَ أَجُوهُمُ مَوَّتَيُنِ ".
" يَهِ لُوكَ بِي جَن كُود بِراتُوابِ عَلِيًا".

آپ کی زندگی کے عام حالات اور وفات کے متعلق اور کوئی تفصیل نہیں مل سکی۔

# (۳) خطرت اسید شبن سعید

نام ونسب : اسدنام ہے جباب کانام سعیدتھا۔ قبیلہ ہدل ھے جو بنوقریظہ کنے ہی کی ایک شاخ تھی اس سے آپ کانسبی تعلق تھا۔

اسلام : بنوقر بظه کامعامله ان کی خواہش کے مطابق رسول اللہ کے سعد "بن معاذ کے سپر دکر دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ،ای کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ حضرت سعد "بن معاذ " نے یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ کے جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب قبل کئے جا کیں اور عور تیں اور بچے اور لونڈی غلام بنا کیں جا کیں۔ جب اس فیصلہ کی خبر حضرت اسید " کو ہوئی تو وہ اپنے چندا حباب کے ساتھ بنوقر بظہ کے پاس گئے اور جب اس فیصلہ کی خبر حضرت اسید " کو ہوئی تو وہ اپنے چندا حباب کے ساتھ بنوقر بظہ کے پاس گئے اور

ا اصابہ ، جلدا۔ ص ۲۷ اُوپر حضرت ابر ہہ کے تذکرہ میں شامی یا حبشہ ونے کی تحقیق گزر چکی ہے۔ ۲ ایضا سے ایضاً سے ایضاً سے ایضاً سے ایضاً سے ایضاً سے اکثر لوگوں نے آپ کا نام اسد بغیری 'ی'کرلکھا ہے۔ مگر استیعاب اور اسدالغابہ میں بیتصری ہے کہ تیجے اسید ہے۔ ابن ہشام نے بھی اسید بی لکھا ہے۔ (ابن ہشام ۔ جلدا میں ۱۲۹ واصابہ۔ جلدا میں ۳۲)

ه هدلی ، هذه النسة الی الهدال اخوة بنی قریظه و دعوتهم (ای نسبهم بلد ۱۸ م ۲۳۲ الن ان) من قریظة (سمعانی) بنوبل بی قریظه ی کی شاخ ہے۔ لا این بشام -جلد ۲ م ۱۲۹

ان سے کہا کہتم لوگوں کو ابن الہیبان لی بات یا زہیں ہے کہتم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اے یہود! الله ے ڈرو! اوراس نبی برحق کا اتباع کرو۔ گریہودنے اتباع کرنے اوراسلام قبول کرنے ہے گریز کیا۔ حضرت اسيد "نے اپنے چند ساتھيوں كے ساتھ آنخضرت اللي خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیااورائیے اہل وعیال اور مال ودولت کواللہ کی حفاظت میں دے کر بیالیا <sup>ع</sup>۔

و**فات** : اآپ کے سنہ وفات کی تصریح تونہیں ملتی ،گر بخاری کے بیان ہے اتنا پیتہ چلتا ہے کہ عہد بنوى على مين اس دار فانى كو چھوڑ ھے تھے ہے۔

آپ كاتباع يكونى تعلق اوررشته ندروك كا \_ گوآپ كواس راه ميں نشانه كمامت ومصيبت بنتايزا \_ چنانچه جب آب اسلام لائے تو یہودنے مختلف طریقے ہے آپ کوستانا شروع کیا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی سے۔ " لَيُسُوُا سَوَآءً مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَّتُلُونَ ايَاتِ اللهِ اٰنَاءَ اللَّيُل وَهُمُ يَسُجُدُونَ " (العران)

''سب اہلِ کتاب برابرنہیں ہیں ،ان میں جماعت ہے جو ( دین ) پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اور وہ نمازی بھی ہیں''۔ زندگی کے اور حالات بردہ اخفامیں ہیں۔ ثغلبہ آپ کے عیسائی بھائی تھے جن کاذکر آئے گا۔

#### (۴) خطرت اسدٌّ بن عبيد

نام ونسب: اسدنام ہے۔باپ کانام عبید تھا۔ آپ بھی قبیلہ ہدل کے ایک فرد تھے ھے۔ اسلام: بنوتر بظ كوآب نے بھى بہت كچھ مجھايا ، گرجب دہ اے ضديراڑے دے وحفرت اسيد كے ساتھ انہوں نے بھی اہل خاندان سے دشتہ وڑ کراسلام سے جوڑ لیااوراس سے بھی علیحٰد ہٰہیں ہوئے کے۔

ا بین الہیان ایک یہودی عالم تھا، جوشام ہے مدینہ چلا آیا تھا۔ مدینہ کے یہود قبط اور دوسری مصیبتوں کے وقت اس سے دعا ئیں کراتے تھے۔ جب اس کے انقال کا وقت قریب تو اس نے یہود کو جمع کیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ شام جیسی سر سز وشاداب جگہ چھوڑ کر مدینہ جیسی غیرشاداب جگہ کیوں جلا آیا؟ میں یہاں اس لئے آیا تھا کہ مجھے ایک نبی کا انظارتھا، جو یہاں ہجرت کرتے آئے گا۔ میں اگرزندہ رہتا تو اس کا اتباع کرتا۔ دیکھو! تم لوگ اس کی اطاعت ہے گریز نہ کرنا ،ور نہ بدارع اض تمہارے قل کا سبب ہے گا۔ چنانچہ بوقر بطہ نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ جنگ قریظ کے روز حضرت اسید نے ای وعدہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ (اصابہ جلدا مِ ۳۳ دابن ہشام ۔ جلدا مِ ۹۱۳۷) ع التيعاب ذكر اسيد - جلدا ص ٣٦ سي اليفأ من التيعاب - جلدا ص ٣٦ واصابه - جلدا ص ١٣ ل اصابه ، استيعاب وابن مشام - جلدا يص ١٦٩ ھے استیعاب جلس اے ۳۸

وفات: آپ کی وفات کے متعلق کوئی تصریح نہیں مل سکی۔ عام حالات: زندگی کے عام حالات کے متعلق بھی کوئی اور تفصیل نہیں مل سکی۔صاحب تجرید لیے نے لکھا ہے: کہ

" له ذكر من رجه عجيب ".

"عجيب وغريب طورت ان كاذ كرملتا ب" ـ

غالبًا السے ابن البیبان کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جے۔ واللہ اعلم بالصواب فضائل : آپ بھی ان صحابہ میں ہیں ، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سے " فضائل : آپ بھی ان صحابہ میں ہیں ، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سے " لَیُسُو سَوَ آءً مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ اُمَّةً قَائِمَةً \* یَّتُلُونَ ایَاتِ اللهِ "۔ البران) دی کے اوقات میں وہ اللہ کتاب برابر نہیں ہیں ، ان میں سے ایک جماعت (دین) پر قائم ہے جورات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے '۔

## (a) حضرت اسلاً بن كعب القرظى

نام ونسب : اسدنام ہے۔باپ کانام کعب میں اسدتھا۔ یہود مدینہ کے مشہور قبیلہ بنو قریظہ ہے آپ کانسبی تعلق تھا۔ حافظ ابن مجر کے علاوہ اربابِ رجال میں ہے کسی نے آپ کاذکر مستقل طور ہے ہیں کیا ہے ہے۔ البتہ ابن حربر میں تفییر میں ال آیت کے ممن میں آپ کا اور آپ کے بھائی اسیدگانام لیا ہے۔ کیا ہے من اہل الکتب امة قائمة یتلون ایات الله " . (النی )

''رات میں سے ایک جماعت جواللہ کی آیات رات کے اوقات میں پڑھتی ہے''۔
اسلام: زمانہ قبول اسلام کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ غالبًا قریظہ کے روزیا اس کے بعد اسلام
قبول کیا۔ آپ کا تذکرہ عموماً حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔
فضل و کمال: آپ بھی ان آیات کے مورد اور مصداق ہیں جو دوسرے اہل کتاب صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قبول اسلام کے بعد یہودنے آپ کھعن وشنیع کا ہدف بنالیا تھا۔ لیکن یہ بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قبول اسلام کے بعد یہودنے آپ کھعن وشنیع کا ہدف بنالیا تھا۔ لیکن یہ

ا تجریدی تذکرہ اسد سے جس کاذکراُوپر چکا ہے سے استیعاب۔ جلدا۔ ۲۳ سے مارڈ کرہ اسد سے جس نے غزوہ کندق میں قریش سے مدددینے کا وعدہ کیا تھااور قریظ کے روز قبل کیا گیا تھا۔ یہ وہ کمین میں قریش سے مدددینے کا وعدہ کیا تھااور قریظ کے روز قبل کیا تھا۔ یہ وہ کمین کعب القرظی مشہور تابعی کے والد ہیں۔ جن کے بارے میں روایتوں سے پتہ چلنا ہے کہ وہ بنوقریظ کے روز نابالغوں میں شارکر کے چھوڑ دیئے گئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ (اصابہ۔ جلدا۔ ۲۳س) کے استیعاب میں نقلبہ بن سلام کے حالات کے خمن میں آپ کا نام بھی آیا ہے۔ (جلدا۔ ۲۸۰)

سب کھھآپ نے خندہ بیثانی کے ساتھ برداشت کیا، مگراپنارشتہ اسلام سے جوڑنے کے بعد پھر بھی نہیں توڑا، گوتمام رشتے ٹوٹ گئے۔ بیآ یک سب سے بڑی فضیلت ہے۔

## (١) حضرت اسير بن كعب القرظي

نام ونسب : اسیدنام ہے۔باپ کا نام کعب بن اسدتھا۔ آپ بھی بنوقر بظہ بی کے ایک فرد تھے اور حضرت اسد ؓ کے جن کا تذکرہ اُو پر ہوا ہے۔ بڑے یا چھوٹے بھائی تھے ۔

اسلام: ان کے قبول اسلام کے متعلق بھی متعین طور نے نہیں بتایا جاسکتا کہ کب قبول کیا۔ غالبًا دونوں بھائی کی طرح زندگی کے دوسر نے دونوں بھائی کی طرح زندگی کے دوسر نے حالات پردہُ اخفا میں ہیں۔ آپ بھی ان تمام افضال وانعام الہی کے مورود مستحق ہیں، جن کے مستحق آپ کے بھائی حضرت اسید ہیں۔

ابن جريم في الآيت كي من مين آپ كانام بهى ليا ب- " " من أهل الْكِتاب امَّةُ يَتُلُونَ اينتِ اللهِ".

"ابل كتاب ميں ايك جماعت ہے جواللہ كي آيات كى تلاوت كرتى ہے"۔

اس ے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی ان مصائب کا شکار ہوئے ہوں گے، جن کے آپ کے بھائی حضرت اسداً وردوسر سے اہل کتاب سحابہ ہوئے تھے۔

# (۷) حضرت اشرف حبشی

نام ونسب : اشرف عنام ہے۔ حبشہ یا شام کے رہنے والے اور عقیدہ عیسائی تھے۔ اسلام : اپ دوسرے رفقاء عن، حضرت ابر ہداور حضرت ادر لیں وغیرہ کے ساتھ اسلام لائے۔ خدمت بنوی ﷺ میں آمد :

صرت جعفر کے ساتھ اہلِ عبشہ کا جود فدخد متِ بنوی کی میں آیاتھا، اس میں آپ بھی تھے۔ وفات : وفات کے متعلق کوئی تفصیل نہیں مل سکی۔

ل اسا بہ۔جلدا۔ص۵۰ تضیر طبری تغییر آیت ندکورہ سورہ آل عمران ع جانظ ابن حجر نے سحابہ کی چارفتمیں قرار دی ہیں۔ان کو تتم اوّل میں شار کیا ہے۔ جس سےان کہ اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ع اُدیران کا تذکرہ آچکا ہے

سيرالصحابةٌ (جلد شتم) ٣٦٣ ابل كتاب صحابةٌ وتا بعينٌ (حصد دواز دبم)

فضل و کمال : آپ علائے نصاری میں سے تھے۔ حافظ ابن جرنے آپ کے اوصاف کے سلسلے میں لکھا ہے : کہ

"من رهبان الحبشة "لى (ترجمه) "حبشه كراببوں ميں سے تھ"۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ كا شارعلائے نصارىٰ ميں تھا۔ليكن اسلام قبول كرنے كے بعداسلامی علوم سے كہال تک واقف ہوئے اس كی تفصیل نہیں ملتی اور نہ آپ سے كوئی روایت ہے۔

(۸) خطرت بحيرا الحسبشيّ

نام ونسب : بحیرائی نام ہے۔ شام یا حبیثہ کے رہنے والے اور عقیدیۃ نصرانی تھے۔ اسلام : غالبًا آپ نے بھی اپنے احباب حضرت اشرف ڈنمام ٹوغیرہ کے ساتھ اسلام قبول کیا ہوگا۔ زیارت نبوی کا نشرف : حضرت جعفر سے ساتھ آپ بھی حبشہ سے مدینہ آئے اور زیارت نبوی مسلامے شرف ہوئے۔

وفات : وفات كاسنه يا تاريخ معلوم بين موسكى \_

روایت : ابن عدی نے ایک ضعیف واسطہ سے بیایک روایت نقل کی ہے۔

"عن جعفر بن محمد بن علی بن ابیه عن جده قال سمعت بحیر االر اهب یقول سمعت رسول الله اذا شرب الرجل کاساً من خمر" رانخ)

د جعفر بن محمد این دادا بروایت کرتے بیل کدانھوں نے بحیرا سے بنا، وہ بیان کرتے سے کہ میں نے آنخفرت کے سے بنا کہا گرکی فخص کوشراب کا ایک بیالہ پلایا جائے۔

اور روایت کرنے کے بعد خود ہی جرح بھی کی ہے جرح کے الفاظ یہ بیں۔

اور روایت کرنے کے بعد خود ہی جرح بھی کی ہے جرح کے الفاظ یہ بیں۔

"هذا حدیث منکو و لم اسمع بحیرا عند غیر هذا "کی۔

"هذا حدیث منکو و لم اسمع بحیرا عند غیر هذا "کی۔

"مضرحدیث ہے ان کے علاوہ بحیرا کی کوئی اور حدیث نہیں۔

"یہ مضرحدیث ہے ان کے علاوہ بحیرا کی کوئی اور حدیث نہیں۔

ل اصابه-جلداً صبص٥١

ع حافظ ابن جرنے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ صاحب حدیث بحیرارا مب شای ہیں۔ یفلط ہے۔ اگر حدیث سجح ہے تو یدو ہی بحیرا ہیں جو عبشہ سے حضرت ابر ہد کے ساتھ آئے تھے۔ (اصابہ اجلدا ص ۱۳۹)

ع بدوہ بحیراالر بہ نہیں ہیں جورسول اللہ ﷺ تیل نبوت شام میں ملے تھے۔ این اثیر نے دنوں کوایک شار کیا ہے اس پر حافظ ابن حجر نے حضرت ابر ہہ کے حالات میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، بید دسرے بحیرہ ہیں۔ ابن اثیر کوغلط نبی ہوئی ہوئی ہوائی کئے بحیراالر ہب کوانہوں نے قسم رابع میں داخل کیا ہے اور انہیں قسم اول میں۔ (اصابہ میں ۳) سے بقیدالفاظ حدیث جبتو و تلاش کے بعد بھی نہیں ملے۔ (تجرید -جلدا س ۳) میں مافظ الا حدیث جبتو و تلاش کے بعد بھی نہیں ملے۔ (تجرید -جلدا س ۳)

## الماني، (٩) خطرت بشير بن معاوييه

نام ونسب : بشیرنام ہے۔ابوعلقم کنیت۔باپ کانام معاویہ تھا۔اسقف نجران کے بھائی تھے۔
اسلام : اہل نجران کے پاس جب آنخضرت کے کانامہ مبارک پہنچا تو انہوں نے ایک وفد آپ
کی خدمت میں دریا فت حال کے لئے بھیجا۔ یہ وفد مدینہ نے نجران واپس ہوا تو راستے میں
اسقف رئیس وفد نے آنخضرت کے کانامہ مبارک کو پڑھنا شروع کیا۔اتفاق سے ای اثنا
میں بشیر کی اُوٹھ کو کئی ۔اس پر انہوں نے آنخضرت کے گئی شان میں پچھنا ملائم الفاظ استعال کئے۔
میں بشیر کی اُوٹھ کو کئی ۔اس پر انہوں نے آنخضرت بھی کی شان میں پچھنا ملائم الفاظ استعال کئے۔
اسقف نے ڈانٹا اور کہا وہ نی صادق ہیں۔حضرت بشیر کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔انھوں نے فرمایا،
کہ جب وہ نبی صادق ہیں تو خدا کی تم جب تک ان کی خدمت میں نہ بہنے جاؤں ،اوٹنی کا کجاوہ نہ کھولوں
گا۔ چنانچ شوق و فرادگی میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہاں سے پھر مدینہ واپس ہوئے۔

اليك تغدوا قلقا وضينها معترضا في بطنها فيها

مخالفا دين النصارئ دينها

اورخدمت نبوی میں پہنچ کراسلام قبول کیااورساری زندگی در باررسول کی غلامی میں گزار دی۔ شہاوت : غزوہ کی تصریح تونہیں مل سکی ہیکن کسی غزوہ ہی میں شہادت یائی <sup>ل</sup>ے

( ご )

## (۱۰) خضرت تمام ا

نام ونسب تمام نام ہے۔ شام یا حبشہ کے رہنے والے اور عقیدہ کے اعتبارے نصرانی تھے۔ اسلام اوپر جن لوگوں کا تذکرہ ہواہے، غالبًا اپنے ان ہی رفقاء کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔

شرف ذیارت: آپ جھی حفرت جعفر کے ساتھ حبشہ سے آئے اونیات بوی انگلے بہرہ مندہ وئے۔ وفات: وفات اور دوسرے حالات کے متعلق کوئی تصریح نہیں مل سکی تجرید میں آپ کے متعلق یہ بھی ہے کہ بحیرااور ابر ہہ کے ساتھ آئے۔

لے قریب قریب ان ہی کے واقعہ سے ملتا جلتا کرز بن علقمہ کا واقعہ بھی ہے۔لیکن صاحب اصابہ نے ان کودو شار کیا ہے اور بیدو اس لئے بھی ہیں کہ کرز کا واقعہ مدینہ جاتے ہوئے ہیش آیا تھا اور بشیر کا واقعہ دہاں سے واپسی پر۔ (اصابہ جلداول ص ۱۶۰)

" وفد مع بحيرا وابرهه في حديث ساقط تمرة "<sup>ل</sup>

" بحيرااورابر به كے ساتھ بيمي ساقط تمره والے واقع من تھ"۔

آپ بھی ان تمام فضائل اور انعام کے مورد ہیں جس کے موبدد وہر سابل کتاب صحابہ ہیں۔

(۱۱) حضرت تميم الحسبشي

نام ونسب : تميمنام شام يا حبشه كريخ والحاور عقيده كاعتبار سي عيسائي تهد اسلام: آپ کے چنداحباب کا تذکرہ ہوچکا ہے عالبًا آپ نے بھی حبشہ میں ان کے ساتھ اسلام قبول کیاہوگا۔

شرف زیارت: مبشه کوفد کے ماتھ آپ بھی مدینہ آئے اور شرف زیارت نبوی سے بہر فور ہوئے۔ روایت: آپ ہے کوئی روایت نہیں ہے ۔

وفات وعام حالات کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی ۔

(۱۲) خطرت تميم داري ا

نام ونسب : مميم نام ابور قي كنيت وارى نسبت بوراسلسلدنس بير ميميم بن اوس بن حارجه ابن سور بن خزيم بن ذراع بن عدى بن الدارع بن بانى بن حبيب بن تماره بن محم بن عدى بن عربن سباء ، ابن ہشام نے عمر دوسباء کے درمیان دوایک نام اور بڑھائے ہیں شام کے رہنے والے تصفیل لخم سي بي تعلق تعااور خدم اعيسائي تنے۔

اسلام : وج میں اپنی بھائی تعیم کے ساتھ آنحضرت بھی کی خدمت میں آئے اور مشرف با سلام ہوئے <sup>ھ</sup>ے

ل حدیث کابورامتن بری کاوش کے بعد بھی نہیں السکا۔ (اصابہ جلدا ص ۱۸۳ وتجرید -جلدا ص ۱۲) ع اصابداوراسدالغاب سے حافظ ابن عبرنے داری کی نبست کی بدوجہ بتالی ہے کہم کی ایک ثاخ دار ہے اور برنبست ای کی طرف ہے، مگریدتو جیہ می جہنیں ہے، بلکہ می ہے کہ ان کے اجداد میں ایک محص کا نام دار ہے۔ جیسا کہ سلمانب من مذكور ب- ينبت اى كاطرف ب- اس كى تائيد معانى كاس بيان بي موتى ب : فاما النسبة اى الجد ف منهم ابو رقیه الداری \_ (سمعانی ص ۱۹ ذرواری) منه محم وجذام يمن كريخوالے تع، جوشام مِن آكرا قامت يذير مو كئے تھے۔ (معانى ذكر فم ص ٢٩٥) @ اصابه واستيعاب وابن سعد

غروات : اسلام لانے کے بعد جتنے غروات پیش آئے ،سب میں شریک ہوئے اورسول اللہ بھی کے رسول اللہ بھی کا است کے ساتھ کے سات

علم وصل : اسلام سے پہلے آپ کا شارعلائے نصاری میں تھا۔ قبول اسلام کے بعد علمی ذوق قرآن مجید کی جانب منتقل ہو گیااوراس سے پوری واقفیت پیدا کی۔ قیادہ کا قول ہے : کہ مجید کی جانب من علماء اھل الکتابین " کے۔

'' آپ کاشارانجیل وقر آن کےعلماء میں تھا''۔

ا بن سعد واسدالغابہ علی اسدالغابہ کے بیان سے پتہ چاتا ہے کہ آ پ ستقل طور پرشام ہی میں رہے تھے۔ گر ابن سعد کا بیان زیادہ صحیح ہے کہ اسلام لائے کے بعد مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ حضرت عثان کے بعد مستقل طور پر شام واپس چلے گئے۔ (ابن سعد ۔ جلد ۱ قسم ۱ وسمالا) سے پہلے ان کا نکاح براء یا ابو البراء سے ہوا تھا۔ سے اسدالغابہ۔ جلد ۵۔ ص ۱۳۵ میں آپ کا سندوفات نہیں ہے البتہ تہذیب التہذیب میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ گئے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ (تہذیب۔ جلدا۔ ص ۱۵۱ میں جبرین ہے اور تہذیب میں جبرون۔ میں نے تہذیب ہی کے اسابہ میں جبرین ہے اور تہذیب میں جبرون۔ میں نے تہذیب ہی کے بیان کو اختیار کیا ہے۔ (تہذیب۔ جلدا۔ ص ۱۵ وسمعانی۔ جلدا۔ ص ۲۱۹) سے تہذیب ایسنا

بعض اوگوں کے آپ کاشاران سحابہ میں کیا ہے، جنہوں نے عہد نبوی میں قرآن جمع کیا تھا۔ تر اوت کے کی امامت : فتح الباری میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق "نے تر اوت کیا جماعت قائم کی تو مردوں کا امام الی بن کعب" کواور عور توں کا امام تمیم "داری کومقرر کیا"۔

ایک روایت: آپ کاسب سے بڑا شرف بیہ ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے ان سے ایک واقعہ (مسلم میں موجود ہے) روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کبار صحابہ اور تابعین نے بھی آپ سے روایتیں کی ہیں۔ مثلاً عبد الرحمٰن بن عمر"، ابن عباس"، ابو ہریرہ"، انس بن مالک "، زراہ بن عونی، وروح بن زنباع ،عبد اللہ ابن موہب، عطاء بن یزید اللیش ، شہر جوشب ،عبد الرحمٰن " بن عنم "، سیلم بن عامر، شرحمیل بن مسلم، قبیصہ " بن ویب، کثیر بن مرہ، از ہر بن عبد الله هے وغیرہ۔

م ان ما کر بسریاں ہے ، بیصر میں دویب، بیر بن کرہ ، ار بر بن سرہ اللہ و بیرہ ۔ چونکہ آپ متاخرالاسلام تھے ، اس کئے آپ کی روایتوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ شریب کر ال

مندمیں احدیثیںآپ کی سند کئے درج ہیں۔

اتباع سنت اورموا ظبت عمل:

آپ کواتباع سنت کابڑالحاظ تھا،اورجس سنت پرایک مرتبہ کمل شروع کردیے،اس پر ہمیشہ مواظبت کرتے۔ چنانچہ معمول تھا کہ نمازعصر کے بعد دورکعت نمازنفل ادافر ماتے تھے۔حضرت ہم "
کادستورتھا کہ جن لوگوں کو نمازعصر کی ادائے گی کے بعد نفل پڑھتے دیکھتے انہیں منع فرماتے اور بعض اوقات سزا بھی دیتے۔ایک مرتبہ تمیم داری " ہے بھی اس کے متعلق فرمایا تو آپ نے حضرت ہم "
کودرشت لہجہ میں جواب دیا : کہ

" لا ادعها علیتهما مع من هو خیر منک رسول الله ﷺ "۔
"میں ان دور کعتوں کو ہر گرنہیں چیوڑوں گا۔ میں نے تو یہ دور کعتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
یا هی ہیں جوتم ہے بہتر ہیں "۔

یدین کر حضرت عمر منے پھرکوئی باز پُرس نہیں کی اور فر مایا کہ اگر تمام لوگ تمہاری ہی طرح ہوجا کیں تو مجھےکوئی پرواہ نہیں ' کے۔

ا این سعد علد استم اس ۱۳ سے بعض دواتیوں میں تمیم داری کے بجائے سلمان بن شمہ کانام ہے۔ انگہ صدیث نے اس کی بیتو جیہہ کی ہے کہ دونوں آ دمی مختلف اوقات میں اس خدمت پر متعین ہوئے۔ (فتح الباری ۔ جلدا۔ ص ۲۱۹) سے محدثین نے اس دوایت سے دوایہ السکسار عن اصفاء ایک متقل اصول دوایت بنالیا ہے اور یہی اس کی بہلی مثال ہے۔ سے مسلم شریف ذکر جاسہ ص می تہذیب اتہذیب سے مسلم شریف ذکر جاسہ ص می تہذیب اتہذیب سے ۱۰۵ سے سے مسلم شریف ذکر جاسہ ص میں مند ۔ جلد ہے۔ ص ۱۱۵

حصول ثواب کے لئے کام:

"ما من امرء مسلم ينقى لفر سه شعيرًا ثم يعلفه عليه كتب له بكل حمة حسنه "ال

'' جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لئے دانہ صاف کرتا ہے اور پھراس کو کھلاتا ہے تو ہر دانہ کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے'۔

عبادت آپ کاشاران صحابہ میں تھا جو زہدوتقوی ،عبادت وریاضت میں ضرب المثل تھے۔ مشکل ہی ہے بھی آپ کی نماز تہجد ناغہ ہوتی ۔ تہجد میں بسااوقات ایک آیت اتن بارد ہراتے کہ پوری رات ختم ہوجاتی ۔ ایک مرتبہ آپ تہجد میں جب اس آیت :

"ام حسب الذين اجتر حوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصّلحت سواء محياهم ومماتهم "- (ماثيه)

"جولوگ بُرے کام کرتے ہیں کیاوہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان وعمل صالح کواختیار کیا کہان سب کامرنا جینا برابر ہوجائے"۔

پہنچ توای کورات بحرد ہراتے رہ، یہاں تک کہنج ہوگئی کے

محربن سیرین بیان فرماتے ہیں کہ بھی بھی ایک رکعت میں پورا قر آن ختم کردیے تھے ۔ انہوں نے ایک بہت قیمتی جوڑا خریدا تھا۔ جس روز ان کوشب قدر کی توقع ہوتی تھی اے تنہ ع

ریا ۔۔۔ پر ہیز : بایں ہما پی عبادت کولوگوں پرظا ہنہیں ہونے دیتے تھے۔ایک مرتبا یک شخص نے آپ سے بر ہیز : بایں ہما پی عبادت کولوگوں پرظا ہنہیں ہونے ہیں۔آپ اس سوال پر بہت ناراض ہوئے اور فر مایا کہ ایک رکعت نماز جے میں رات کی تنہائی میں پڑھوں ،وہ مجھے اس بات کی سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھروں ہو۔ ۔۔۔ بیان کرتا پھروں ہے۔

ا مند جلد ۱۰۲ منا و اسابه واسدالغابه ونسائی مین بھی بیروایت ہے۔ سے تہذیب التہذیب ذکر تمیم سے صفوۃ الصفوۃ ۔ جلدا میں ۳۱۰ می ایضا

مسجد میں روشنی کی ابتداء:

ی آب کابہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے مجد میں وقتی کی سنتِ حنہ جاری کی ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میم داری پہلے تحص ہیں جنہوں نے مجد میں جاغاں جلانے اور دو تن کرنے کی ابتداء کی المحد الکے کرامت : حضرت عرقے کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ مقام جرہ میں آگ گئی ۔ حضرت عمق حضرت تمیم داری وہاں گئے اور بے خطر آگ حضرت تمیم داری وہاں گئے اور بے خطر آگ میں گئے اور اسے بچھا کر سیحے وسالم واپس چلے آئے ۔ حضرت عمق نے آپ کو خیر اہل المدینہ (مدینہ کے سب سے المجھے اور نیک آدی فرمالی کرتے تھے گئے۔ کے سب سے المجھے اور نیک آدی فرم المارکے تھے گئے۔ کے سب سے المجھے اور نیک آدی فرم اور خوبصورت آدی تھے گئے۔

(ث) صنرت تعلبه بن سعية الهدلي

نام ونسب : تعلبہ نام ہے۔ باپ کا نام سعیہ بقبیلہ مدل سے جو بنوقر بطہ کی ایک شاخ تھی ،اس سے نسبی تعلق تھا۔ حضرت اسیر جن کا اُوپر ذکر آچکا ہے، ان کے قیقی بھائی تھے۔

اسلام: جب بنوقر بظه کے آل کا فیصلہ ہواتو حضرت نقلبہ سقبیلہ کے دو تین نوجوانوں کے ساتھ اہل قبیلہ کے دو تین نوجوانوں کے ساتھ اہل قبیلہ کے پاس گئے اور ان کو ابن البیان فی کی وصیت اور اس کا وعدہ یا دولا کر سمجھانے کی کوشش کی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی لیکن جب یہ کوشش ہے سودر ہی تو اپنے بھائی حضرت اسید اور قبیلہ کے ایک اور نوجوان اسد بن عبید کے ساتھ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کرخود اسلام قبول کیا ہے۔

آپ کی زندگی کے اور دوسرے حالات نہیں مل سکے۔

وفات : سندوفات کی تصریخ ہیں مل کی۔البتہ امام بخاری کے بیان سے اتنا پہتہ چلتا ہے کہ حیات نبوی ہی میں وہ اس دارِفانی کو چھوڑ چکے تھے گئے۔

فضل و کمال : اہلِ کتاب صحابہ کے عام فضائل و محامہ کے ساتھ حضرت ثعلبہ "ابن سعیہ کویہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضرت ریحانہ جوغز و ہُ بنو قریظہ میں گرفتار ہوکر رسول اللہ بھی کی کرخدمت میں آئیں تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کرلیں ، مگروہ کسی وجہ طرح اس راضی نہ ہوئیں۔ رسول اللہ بھی کوان کے اسلام نہلانے کا بے حدر نج تھا۔

ایک روز آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت تعلیم اُبن سعیہ آئے اور آہتہ سے آپ سے حضرت ریحانہ کے اسلام قبول کر لینے کی خوش خبری سُنائی۔ آنخضرت کے اسلام قبول کر لینے کی خوش خبری سُنائی۔ آنخضرت کے اسلام سے آپ سے حضرت رین سے فرمایا کہ تعلیم ریحانہ کے اسلام لے آنے کی خوشخبری لے کر آئیں ہیں۔ آمیز لہجہ میں حاضرین سے فرمایا کہ تعلیم دیجانہ کے اسلام لے آنے کی خوشخبری لے کر آئیں ہیں۔ (ابن ہشام۔ جلدہ)

(۱۴) خضرت تغلبه منسلام

نام ونسب : تغلبه نام ب-باپ كانام سلام - حضرت عبدالله بن سلام كے بھائى ننے بوراسلسله نسب عبدالله بن سلام كے بھائى ننے بوراسلسله نسب عبدالله بن سلام كے تذكر بيس آئے گا۔

اسلام: آپ بے اسلام لانے کا زمانہ تعین نہیں کیا جاسکتا ،گرا تنامعلوم ہے کہ آپ عبداللہ بن سلام کے بعد اسلام لائے کا زمانہ تعین نہیں کیا جاسکتا ،گرا تنامعلوم ہے کہ آپ عبداللہ بن

وفات : آپ کی وفات کے بارے میں بھی کوئی تصریح نہیں ملتی اور نہ آپ کی زندگی کے عام حالات اور کارنامہ کے متعلق کوئی تذکرہ ملتاہے۔

(۱۵) خضرت تعلبه بن قيس

نام ونسب : غلبہ نام ہے۔ باپ کانام قیس۔ یہود مدینہ سے تھے، گریہ تصریح نہیں مل کی کہس قبیلہ سے تعلق تھا۔

اسلام: صحیح طور نے ہیں کہا جاسکا کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا۔لیکن چونکہ ان آیتوں کی تغییر کے ضمن میں جواہل کتاب تحابہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ آپ کا نام عبداللہ اسلام وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ متقدم الاسلام ہوں گے۔ وفات نے متعلق بھی کوئی تصریح نہیں مل سکی۔

فضامل : یوں توان تمام فضائل وانعام کے آپ بھی مستحق ہیں، جن کے دوسرے اہل کتاب صحابہ مستحق ہیں۔لیکن ذیل کی دوآیتوں کے خمن میں خصوصیت ہے آپ کا نام بھی مفسرین لیتے ہیں،جب کفار قریش آنخضرت علی اور قرآن کے متعلق مختلف قتم کے شکوک وشبہات بیدا کرنے لگے تواس کے كے ايك ثبوت يہ بھی پیش كيا گيا:

" اَوَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ ايَةً اَنُ يَعُلَمَهُ عُلَمَا ءُ إِسُرَئِيُلَ " لِي "كياان كے لئے يہ بات دليل نہيں ہے كماس كو (قرآن )علائے بن اسرائيل جانے ہيں"۔

علاءے جولوگ مراد ہیں مفسرین ان میں حضرت تعلبہ " کانام بھی لیتے ہیں۔اب عباس " كى روايت بى كدايك مرتبه حضرت عبدالله شمام اور حضرت تغلبه وغيره أيخضرت على خدمت ميس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم لوگ آپ پر ،قر آن پر ،حضرت مویٰ <sup>\*</sup> اور توریت اور حضرت عزیر پرتو ضرورایمان لاتے ہیں مگراس کےعلاوہ تمام کتب ورسل کو ماننا ضروری نہیں مجھے۔اس پریہ آیت نازل ہوئی: ·

" يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبُلُ " (ناء)

''اے ایمان والو! ایمان لا وَالله اوراس کے رسول پر اوراس کی کتاب پر جواللہ نے اپنے رسول برأتارى اوران كتابول يرجن كوالله في اس يهلياً تارا بـ"-

زندگی کے دوسرے حالات و کمالات پر دو اخفامیں ہیں۔

## (۱۲) حضرت تغلبه من الى ما لك

نام ونسب ؛ نغلبہنام ہے۔ ابو یحیٰ کنیت۔ حضرت ابوما لک صحابی کے (جن کا تذکرہ آ گے آئے گا)صاجرزادے تھے۔آپ کے والدر ک وطن کر کے مدینہ آئے اور یہیں سکونت اختیار کرلی۔

لے سور وَشعراء یقیناً مکہ ہے۔ مگراس کی پانچ آینوں کے نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ، جولوگ اس آیت کو بھی مدنی کہتے ہیں،ان کے زو یک تو کوئی اشکال نہیں ہے۔لیکن جولوگ اس کو کی کہتے ہیں ان کے سامنے بداشکال آتا ہے کہ مکد میں علائے بنی اسرائیل کہاں تھے۔اس کا انہوں نے سے جواب دیا ہے کہ کفار مکہ نے مدینہ کے علائے بہود ے آنخضرت ﷺ کے متعلق دریافت کرایا تھا ہتو انہوں نے جواب دیا کہ وہ زبانہ یمی ہے اس پرییآیت نازل ہوئی۔ بہر حال دونوں صورتوں میں آیت نخاطب یہی حضرات ہیں۔

اسلام : این والد کی طرح خود بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے ،اور بداختلاف روایت شرف صحبت سے بھی سر فراز ہوئے !۔

اصابہ میں مصعب الزبیری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بی قریظہ کے روز جو بچ نابالغ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیئے گئے تھے ،ان میں حضرت تعلبہ "بھی تھے۔امام بخاریؓ نے تاریخ الکبیری میں کھاہے : کہ

"كَانَ كَبِيُرًا ايام بنى قريظة "كر (جلدار ص١٤٣) "غزوة قريظ كزماني مين وه بزي تظ"

بخاری کی اس روایت ہے پہ چلتا ہے کہ وہ بالکل بچنہیں تھے، بلکہ سِ شعور کو پہنچ چکے تھے۔لیکن بہر حال ان کے زمانۂ قبولِ اسلام کے متعلق کو کی سیح تعیین نہیں کیا جاسکتا۔ وفات: سنہ وفات کاعلم نہیں ہوں کا۔

اولاد: ان کی دواولا دابو مالک اور منظور کا ذکر حافظ ابن تجرنے تہذیب میں کیا ہے، کیکن دوسرے ارباب رجال نے صرف ابو مالک کانام لیا ہے۔

علم فضل : حضرت تغلبہ کا گھران علم وضل میں ممتاز تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو مالک عہد منتیق کے عالم تھے۔ آپ کے دونوں صاحبز ادے اور ایک بھتیج محمد بن عقبہ صاحب علم وفضل اور صاحب روایت تھے۔ خود حضرت تغلبہ "نے رسول اللہ ﷺ اور بڑے بڑے صحابی سے روایتیں کی ہیں۔ مثلاً

ا ان کے صحابی ہونے میں ارباب رجال کی روایتیں مختلف ہیں۔ اصابہ اور تاریخ کمیر کی روایتوں سے بیتہ چاتا ہے کہ وہ غزوہ بی قروہ بی قرید کی ترفظ کے وقت اجھے خاصے بڑے تھے۔ جس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا تو وہ سن شعور کو پہنچ گئے تھے۔ اس الغابہ میں ہے کہ ولند علی عہد النبی صلّی اللہ علیہ وسلّم (آنخضرت اللہ کے ان معنی بیدا ہوئے)۔ جس سے ان کی صحابیت اور عدم صحابیت دونوں کا اختال ہے۔ ابن صاتم اور ابن حبان نے ان کو زمر و تابعین میں شار کیا ہے۔ یکی ابن معین فرماتے ہیں لیہ رویلہ (آنہیں دیدار نبوی پی حاصل ہوا)۔ حافظ ابن جر نے اصابہ میں تو احتال کا اظہار کیا ہے، لیکن تہذیب میں لکھا ہے کہ مضرت تعلیہ نے آنخضرت پھی کی زیارت کی ہے۔ اور ان سے بغیر کی واسط کے روایت بھی کی ہے۔

ہ ان تمام بیانات ہے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ارباب رجال کار بحان ان کے صحابیت کی طرف ہے ، گو تابعین میں داخل کرنے والے حضرت کے اقوال بھی بالکل نظر انداز نہیں کئے جائےتے ۔ لیکن میں نے حافظ ابن حجر کی اتباع میں انہیں معابہ کی فہرست میں رکھا ہے۔

ع التاریخ الکبیر میں امام کالفظ ہے۔ لیکن حافظ ابن تجرنے امام بخاری کا بھی قول تہذیب میں نقل کیا ہے، جس میں ایام بی قریظہ ہے۔ اگر ایام کالفظ ہے۔ اگر ایام کالفظ سے ہوئے کہ وہ غزوہ قریظہ کے وقت انجھی خاصی عمر کے تھے اور اگر امام لفظ مانا جائے تو اس مشہور روایت سے تطابق ہوجائے گا، جس میں ہے کہ وہ بی قریظہ کے امام تھے۔ حضرت عمرٌ ، حضرت عثمانٌ ، حضرت حارثه بن نعمانٌ ، حضرت جابرٌ لل اور ابن عمرٌ على وغيره ـ ان سے حسب ذيل حضرات نے روايتيں كى بيں ـ ان كے دونوں صا جزاد سے ، امام زہرى ، مسور بن رفاعہ ، محمد بن عقعمہ ، مفوان بن سليم عن، ابن الہات على \_

ا مامت : قبیلہ بنوقر بظہ کے جولوگ مسلمان ہو گئے تھے،ان کی نماز کی امامت کم عمری کے باوجود حضرت ثغلبہ ہی کے سپر دھی۔ تہذیب میں ہے۔

" وكان ثعلبة يوم بني قريظة غلامًا " .

'' حضرت نثلبہ ''بچین کے باوجود بنی قریظہ کی امامت کرتے تھے''۔ اس سے پیریم معلوم ہوا کہ وہ غزوۂ بنی قریظہ کے ،فت کمسن تھے۔

(5)

#### (١٤) حضرت جارود مرو

نام ونسب : بشرنام ہے۔ ابومنذرکنیت۔ جارودلقب۔نسب نامہ یہ ہے : جارود بن ممروا بن معلیٰ عبدی قبیلہ عبدی قبیلہ عبدی قبیلہ عبدی قبیلہ عبدی قبیلہ عبدی قبیلہ عبر دارتھے۔ جارود کا لقب ایک خاص واقعہ کی یادگار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے قبیلہ بکر بن واکل کولوٹ کر بالکل صاف کردیا تھا۔"جرود" کے معنی بے برک وبار کے ہیں۔ اس لئے جارودان کا لقب پڑگیا۔ ای وقعہ کوبطور مثال شاعر کہتا ہے :

ل تهذیب ذکر تغلبه ت تاریخ الکبیر ذکر تغلبه سی تهذیب ذکر تغلبه سی تاریخ الکبیرایشاً هی اسد الغابه بطلام ۱۳ واصابه اول تذکره جارود ه

ندہب کے لئے اپنے فدہب کوچھوڑنے والا ہوں۔ میرے تبدیل فدہب کے بعدتم میرے ضامن ہوگے؟ فرمایا، 'ہاں میں تمہاراضامن ہوں، خدانے تم کوتمہارے فدہب ہے بہتر فدہب کی ہدایت کی ہوئے۔ اس مختصر سوال وجواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے۔ ان کے ساتھ ان کے اور ساتھی بھی مشرف بداسلام ہوئے۔ آنخضرت بھی کوان کے اسلام لانے پر بڑی مسرت ہوئی ، آپ نے ان کی بڑی عزت وتو قیر کی ۔

قبول اسلام کے بعد وطن لوٹے کا قصد کیااور آنخضرت کے سواری مانگی لیکن سواری کا انتظام نہ ہوسکا تو جارود نے اجازت مانگی کہ یارسول اللہ! رائے میں ہم کو دوسروں کی بہت سواریاں ملین گی ، ان کے استعال میں لانے کی اجازت ہے؟ فرمایا ، 'نہیں آئی مجھو' ۔غرض جارود خلعت اسلام ہے فراز ہونے کے بعد وطن واپس گئے ہے۔

فتنهٔ ارتداد: فتهٔ ارتداد میں ان کے قبیلہ کے بہت ہے آدی مرتد ہوگئے ، کین ان کے استقامت ایمانی میں کوئی تزلزل نه آیا۔ چونکه سردار قبیلہ تھے، اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کر کے دوسروں کوار تداد سے روکتے تھے تے۔

شہاوت : حضرت عمرفاروق کے زمانہ میں بھرہ میں اقامت اختیار کرلی اور ایران کی فوج کشی میں عامت اختیار کرلی اور ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک۔ باختلاف روایت فارس یا نہاوند کے معرکہ میں شہید ہوئے کے۔

اولاد: آپ کے ایک صاحبز ادہ منذر تھے، جن کی نسبت ہے آپ کی کنیت ابومنذر ہے۔ فضل و کمال جبیم الجذمی، ابوالقموس، زین بن علی ادر محمد بن سیرین نے ان سے روایت کی ہے ہے۔ جارود شاعر تھے۔ اشعار ذیل بارگاہِ نبوی ﷺ میں بطور نذر عقیدت پیش کئے تھے گئے۔

شهدت بان الله حق وسا محت بنات فوادی بالشهادة والنهضی "می نے گوائی دی کران الله انبی رساته بادر میر عبد بات نے بھی اس شهادت اور عمل میں میر اساته دیا" فابلغ رسول الله انبی رسالة بانبی حنیف حیث کنت من الارض "میری طرف سے دسول الله فی کویہ پنام پنچادو کہ میں ذمین کے جس صدر بھی رہوں گاموصد رہوں گا" واجعل لنفسی دون کل ملمة لکم جنة من عوضکم عوضی "مرصیبت کونت میں اپنی جان پیش کردوں گا،اے سلمانو! تمہاری و تک کے میری و الحفضر "مرصیبت کونت میں اپنی جان فیکم فانی لکم عند الاقامة و الحفضر فان لم تکن داری بیشرب فیکم فانی لکم عند الاقامة و الحفضر "اگر چیراستقل قیام پیشرب فیکم فانی الکم عند الاقامة و الحفضر "اگر چیراستقل قیام پیشرب مینیں ہے گراس عارضی اقامت میں بھی میں تمہار ابنی ہوں"

ا خلاق : جارود کے صحیفہ کمال میں آزادی، جراُت اورا ظہار حق میں بیبا کی کاعنوان نہایت جلی تھا۔ جس بات کوچی سمجھتے تھے، پھراس کے اظہار میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بحرین کے گورز قدامہ بن مظعون کوبعض رومیوں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ جارودکواس کاعلم ہواتو حضرت عمرؓ کے پاس آ کرکہا کہ امیر المونین قدامہ نے شراب پی ہے،ان پرشر عی حدجاری سیجئے۔

آپ نے شہادت طلب کی جارود نے ابو ہریرہ "کوپیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فی نے شہادت دی کہ میں نے نشہ کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فی قدامہ کوطلب کیا۔ وہ آئے ان کے آنے کے بعد جارود نے بھر کہا ،ا میر المونین کتاب اللہ کی روسے حد جاری کیجئے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا جمہیں اتنا اصرار کیوں ہے؟ تم گواہ ہومہ عی نہیں ہو جہارا کام شہادت دینا تھا، جے تم پورا کر چکے۔

ال وقت جارود خاموش ہو گئے ۔لیکن دوسر ہے دن پھراصرار کیا۔ شہادت نا کافی تھی،
اس کئے حضرت عمر "کو جارود کا بے جا اصرار نا گوار ہوا اور فر مایاتم تو مدی ہے جاتے ہو، شہادت صرف ایک ہے۔ اس اعتراض پر جارود ﴿ فَ كَهَا عَمر " میں تم کو خدا کی تشم دلاتا ہوں کہ حد میں تا خبر نہ کرو۔ آخر میں جارود کی بے جاضد پر حضرت عمر "کو تنبیہ کرنا پڑی کہ جارود خاموش رہو، ورنہ میں بُری طرح پیش آؤں گا۔

اس تنبیہ پرجارودُ طنے غضب آلود ہوکر کہا ، عمر طحق اس کانام نہیں کہ تمہاراا بن عم شراب سے اور تم اُلٹا مجھے بُرے سلوک کی دہمکی دو۔ آخر میں جب قدامہ کی بیوی نے شہادت دی تو حضرت عمر سنے حدجاری کرائی کے۔

روایت: آپ چونکه متاخرالا اسلام تھے۔اس کئے آپ کی روایتوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔مند میں بیا یک روایت ہے۔

"ضالة المومن حرق النار" <sup>ع</sup>ـ

''مومن کی گم شدہ چیز کوجس نے اپنی ملکیت بنایا اس نے اپنے کوآگ میں جلایا''۔ آپ سے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص اور تا بعین میں ابو سلم الجذامی و مطرف ابن عبداللہ بن شخیر وزید بن علی وابوالفو ص بن سیرین وغیرہ نے روایت کی۔

#### (۱۸) خطرت جبراً

نام ونسب : جرنام ب عبدالله بن الحضر مي كے غلام اور فد مبا يبودي تھے۔

تعذيب اور كتمان اسلام:

لیکن چونکہ وہ ابن حضر می کے خاندان کے غلام تھے اور اس خانوادہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لئے ان کوڈرتھا کہ اگر وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی جان کی خیر نہیں ۔ اس بنا پر انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن آنخضرت بھے کے یہاں آمد ورفت یا کسی اور ذریعہ ہے جب انہیں ان کے اسلام قبول کر لینے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان پرخی شروع کی اور ان کودائر ہ اسلام ہوئی تو انہوں نے ان پرخی شروع کی اور ان کودائر ہ اسلام ہوئی تو انہوں ہوئی تو انہوں ہے خارج ہونے پرمجبور کیا۔

لیکن اسلام کی تا ثیرالی نہیں تھی کہ وہ ایک باردل میں گھر کر جانے کے بعد زائل ہو سکے۔ چنانچہ ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام سے برائت کا اظہار کر دیا، لیکن قلب کے سوز وگداز کا حال ویباہی تھا۔ چنانچے قرآن نے ان کے متعلق فر مایا:

" وقلبه مطمئن بالايمان "\_

"(اس کو کفر کے اظہار پر مجبور کیا گیا) لیکن اس کا قلرب ایمان پر مطمئن ہے"۔

فتح مکہ اور آزادی: رسول اللہ اللہ جی جب مکہ میں تھے، ای وقت انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔
لیکن فتح مکہ تک اپنے اسلام کو چھپاتے رہے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو آنحضرت کی خدمت میں آئے
اور اپنی تکالیف اور گذشتہ مشقتوں کا اظہار کیا۔ آنخضرت کی نے خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد
انہوں نے یوری زندگی بڑی فارغ البالی ہے گزاری۔

نكاح: بن عامر كى سىمعزز عورت سے ان كى شادى ہوئى تھى كے۔

ذر لعِيهِ معاش : تلواراور برتن وغيره كي صفائي اور تلعي كا كام ان كاذر بعيه معاش تها على

فضائل : بہت ی آیوں کے سبب نزول کے ممن میں ان کانام بھی آتا ہے۔ طبری نے اس آیت

" وَلَقَدُ نَعُلَمُ اللَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلَّمُهُ بَشَر السَّانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعُجَمِّي وَهَلْدَا لِسَان عَرَبِي مُبين "\_

"اور ہم کومعلوم ہے کہ بیلوگ بی بھی کہتے ہیں کہ،ان کوتو آ دمی سکھا تا ہے،جس شخص کی طرف اس کی نبست کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور پیقر آن صاف عربی ہے'۔ خصوصیت کے ساتھان کا نام لیاہے۔

#### (١٩) خطرت جبل

نام ونسب : جبل نام ہے۔قبیلہ ذبیان نے سبی تعلق تھا، مگریہود بی قریظ کے ساتھ مدینہ میں رہے تھے۔ پوراسلسلہ نسب بیا : جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن اصرم بن لویاس بن عبدعضم بن حجاش بن مجاله بن مازن بن ثعلبه بن سعد بن ذبیان النشاء الذبیانی ثم اتعلیی لیـ اسلام: آپ ك قبول اسلام كاز مانتيج طور يرمعلوم بين، ارباب رجال صرف اتنا كتي بين: "كان يهود يا مع بنى قريظة فاسلم "كـ

"يبوديتهي ، بي قريظ كے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اسلام لائے"۔

مرقرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ بن قریظہ کے بعداور غزوہ خیبر سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔اس کئے کہ بنوقر بظہ کا جب استیصال کیا گیا تو جبل نے حینی بن اخطب کامر ٹیہ کہااور بنووقر بظہ کی حمایت میں بیاشعار کے <sup>ع</sup>

لما فعلت قريظة والنظير الا يا سعد ، سعد بني معاذ تركتم قلركم لاشئي فيها وقدر القوم القوم حامية تفور ولكن لاخلود مع المنايا تخطف ثم نضمها الغيور

جس كاجواب حضرت حسان بن ثابت في اى بحرقافيه ميس ديا:

فليس لهم ببلدتهم نضير تعاهد معشر نصروا علينا هم اوتوا الكتاب فضيعوه كذبتم بالقران واابيتم

فهم عن التوراة بور بتصديق الذي وقال النذير ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام لا چکے ہوتے تو بنوقر بظہ کی حمایت میں بیا شعار نہ کہتے اور نہ حضرت حسانؓ بن ثابت کو جواب دینے کی ضرورت پیش آتی۔

ہ انہوں نے ایک شعر میں خیبر میں اپنی بہادری اور شرکت کا ذکر کیا ہے جس سے پتہ چاتا ہے۔ کہ دہ خیبر کے وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ شعریہ ہے :

شهبأ ذات مناقب ووقار

رميت نطاة من النبي بضيلق

"میں نے نطاۃ (جراگاہ یا کوئی خاص جگہ) پر نبی کھے کے ایک بہادر سلح اور بڑے کا من والے لئنگر کے ذریعہ تعلمہ کیا" وفات : وفات کے متعلق اربا برجال نے کوئی تصریح نہیں کی ہے۔

> حضرت جير نجرة (۲۰) حضرت جير نجرة

نام ونسب : جرنجرہ نام ہے لینبا اور عقیدة یہودی تھے ایکن یہیں پتہ چلا کہ یہود کے س قبیلہ آپ کا تعلق تھا اور کہاں کے باشندے تھے۔آگے جو واقعات آتے ہیں،ان سے قیاس ہوتا ہے کہ یہود مدینہ ہی کے سی قبیلہ سے رہے ہوں گے۔

وفات اورزندگی کے دوسرے حلات کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی۔

فضائل : آپ کے صحفے کہ فضائل میں بیدواقعہ بہت ہی درخشال طور سے درج ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ برضاراہِ خدامیں خرج کرڈ الل<sup>س</sup>ے

(১)

## (١١) حضرت در يدالراب

نام ونسب : دریدنام ہے۔ جبشہ کے رہنے والے اور مذہ با عیمائی تھے۔ حفرت نجائی ؓ نے آنخضرت کی خدمت میں جو وفد بھیجاتھا اُس میں حضرت درید "بھی تھے۔ فضل و کمال : راہب ان کے نام کا جز ہو گیاتھا، جس سے ان کے فضل و کمال پر روشنی پڑتی ہے۔ اس آیت کے جولوگ مصداق ہیں، ان میں حضرت درید "کانام بھی لیا گیا ہے۔ "وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَریٰ اَعُیٰنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ "
درسول اللہ کی طرف جو کچھنازل ہوا جب انہوں نے اے مُنا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آئیسیں پُرنم ہوگئیں'۔

(ذ) حضرت ذود جن (۲۲)

نام ونسب : علقمہ نام ہے۔ ذور جن کے نام سے مشہور ہیں۔ حبشہ سے بہتر (۱۷) آدمیوں کا جو وفدرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ آیا تھا ، اس میں آپ بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے ان کا نسب دریافت کیا تو ان میں ایک نے کچھاشعار پڑھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ہودعلیہ السلام کی اولا دسے ہیں۔

اسلام : تبولِ اسلام کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی ، مگرا تنامعلوم ہے کہ اس وفد کے تمام افراد شرف صحبت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اسدالغابیس ہے :

زندگی کے دوسرے حالات اور وفات وغیرہ کے متعلق کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو کی۔

## (۲۳) خطرت ذوقمر

نام ونسب : ذوقمر یاذومخبرنام ہے۔ شاہ جنی نجاثی کے بھتیج تھے۔ نجاثی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خودتو نہ آسکے، مگران کوآپ کی خدمت کے لئے بھیجا۔

خدمت نبوي المين آمد:

حبشہ کے بہتر آ دمیوں کے ساتھ بھی خدمت نبوی میں عاضر ہوئے۔

اسلام : اس کی تصریح تو نہیں ملتی کی<sup>و</sup> مدینہ پہنچ کراسلام لائے یا حبشہ ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے۔اس کر چکے تھے۔اس کر چکے تھے۔اس سے بیتے اسلام قبول کر چکے تھے۔اس سے بیتیاں ہوتا ہے کہ چپا کے ساتھ حضرت ذوقمر " نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا اور مدینہ بحالت اسلام آئے ہوں گے۔

غروات : غروات میں شرکت کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔البتہ مندکی ایک روایت ہے اتنا پہتہ چاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ بھٹے کے ساتھ سفر میں بھی شریک رہتے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سرتبہ ہم اوگ رسول اللہ بھٹے کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔آپ کی عادت شریف یقی کہ تیز چل کر اوگوں ہے آگے نکل جایا کرتے تھے کہ راستہ میں زیادہ دیر لگے گاتو زاوراہ سفر زیادہ ویا ہے )۔ چنانچہ اس سفر میں بھی وہ آگے نکل گئے ہوایک شخص نے کہایار سول اللہ ابہت ہے اوگ چھے چھوٹ گئے ہیں، آپ تھم رگئے۔

جب سب نوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا : اگرتم لوگ چاہوتو تھوڑا سا آرام کرلو۔ پھر فرمایا کہ رات کے وفت بگرانی کون کرے گا؟ حضرت ذو قحر ؓ نے فرمایا کہ میں نے اس خدمت کے لئے اپنے کو پیش کیا۔

آپﷺ نے اُوٹئی کی کیل میرے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کفلطی سے بے نبر نہ ہوجانا۔ میں آپﷺ کی اور اپنی اُوٹئی کی کیل میر کے ہاتھ میں دے دی اور دونوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ آپ ﷺ کی اور اپنی اُوٹئی کی کیل کیٹر کروہاں ہے کچھوڈ دیا۔ میں برابر اُوٹٹنیوں کو دیکھا تو سورج کی میں برابر اُوٹٹنیوں کو دیکھا کہ دونوں اُوٹٹنیاں چر ہی ہیں۔ میں نے دونوں کی کرنیں میر ہے اُوپر پڑر ہی تھیں۔ میں نے دونوں کی

ا امام اوزا فی بمیشه آپ کا نام ذو قمر (۱) کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ ابن سعد نے بھی اس کواختیار کیا ہے، البتہ امام تر مذی ذو مُخبر (۲) کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے۔ تج یداورالبدایہ والنہایہ۔جلد ۵ سے ۲۳۴ وتہذیب احبذیب ۔جلد ۳ سے ۲۳۳

تکیل بکڑے ہوئے جہال سب لوگ سور ہے تھے، آیا اور کنارے سے ایک شخص کو جگایا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہانہیں! پھراس نے سب لوگوں کو جگایا۔ رسول اللہ ﷺ بھی اُٹھے اور آپ نے اور تمام صحابہ نے وضوکیا اور باجماعت نماز فجر کی قضا کی اُ۔

اس واقعہ سے بہتہ چلتا ہے کہ بیسفر کی غزوے بی کے لئے رہا ہوگا۔

رسول الله ﷺ کی وفات تک آپ مدینه میں رہے، بعد شام منتقل ہو گئے اور غالبًا وہیں سکونت مجھی اختیار کرلی۔ اس کے اہلِ طبقات آپ کوشامین میں شار کرتے ہیں۔

وفات : وفات کے متعلق اہلِ طبقات نے کوئی تصریح نہیں کی ہے۔ البتہ تہذیب المہذیب میں بیہے کہ

" نزل الشام و مات به " ۔ ترجمہ: ''شام گئادر دہیں و فات پایہ''۔ علم و فضل: آپ سے مند میں متعدد روایتیں ہیں ۔ ابو داؤد اور ابن ملجہ میں بھی آپ کی روایتیں موجود ہیں۔ حب ذیل حضرات نے آپ سے روایتیں کی ہیں: ابوحکی الموذن، جبیرا من غیر، عباس بن عبدالرحمٰن ، عمرو بن عبدالرحمٰن الحضر می وغیرہ۔

خدمتِ نبوی ﷺ: ذوقمر کاسب براشرف یہ ہے کہ آپ کا شاررسول اللہ ﷺ کے خدام میں ہے۔ اس شرف میں آپ اس قدر مشہور ہوئے کہ بعض لوگوں نے آنخضرت ﷺ کے موالی کے فرست میں آپ کو بھی شار کیا ہے۔

#### (۲۳) خطرت ذومناحب ع

نام ونسب : آپ کے نام میں تھوڑا سااختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے مناحب (<sup>ز)</sup>اور بعض لوگوں نے ذومنارح <sup>(ح)</sup>اور بعض نے ذومناحب کھاہے۔

زیارت نبوک ﷺ: آپ بھی حبشہ کے دفد کے ساتھ خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر زیارت سے شرف ہوئے اور دوسرے حالات حضرت ذود جن ؓ کے تذکرہ میں گزر چکے ہیں۔

البدايه -جلده -ص ۳۳۴ ع استعاب -جلدا - ساء

س موالی جن کواُردومیں غلام کہاجا تا ہے۔ اس ہے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں ، جو جنگ میں گرفتار ہوکرآتے تھے اور ہر خادم ہروہ خض ہے جو کسی کی خدمت کرتا ہو۔ موالی خاص ہے اور خادم عام۔

سے بعض لوگوں نے ذومناحب اور ذومنارح محودو سمجھا ہے۔ گر اسموالغابے نے بیقری کی ہے کہ ذومنارح اور ذومناحب هما واحد ' (دونون ایک ہیں)۔ ص ۱۴۵

# (۲۵) خطرت ذومهدم

نام ونسب : دومهدم نام ہے۔آپ بھی حبشہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ خدمتِ نبوی ﷺ میں آمد : جب حبشہ کا وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور و آنخضرت ﷺ نے ان کانسب دریافت کیا تو حضرت ذومہدم "نے ان اشعار میں جواب دیا :

صوارم يغلقن الحديد المذاكرا وفى ذمن الاحقان غذًا مدخرا فجدنا ابانا العذعلى المذاكرا

على عهد ذى القرنين كانت سيوفنا وَ هُوُ د<sup>ا</sup> ابو نا الناس كلهم فمن كان يعمى عن ابيه فاننا اوردوس عالات پردة انفايس بيل۔

( د ) حضرت رافع القرظي (۲۱)

نام دنسب: رافع لینام ہے بنقر بظہ کی ایک شاخ زنباع تھی۔ آپ کانسی تعلق ای قبیلہ زنباع سے تھا۔ اسلام: اس کی تصریح نہیں مل سکی کہ آپ کب اسلام لائے۔

غدمتِ نبوی ﷺ میں درخواست:

آپ کوائے متعلق غالبًا کطھ خطرہ تھا۔اس کے آپ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امان کی ایک تحریر لکھ کردی ہوئے اور امان کی ایک تحریر لکھ کردی ہوئے اور امان کی ایک تحریر لکھ کردی ہے۔

" انه لا يجنى عليه احد الايده "\_

" (اپ کئے پر ماخوذ ہوں گے) اس کے علاہ کوئی دارو گیز ہیں کرسکتا "۔ وفات اور دوسرے حالات کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔

ا اسدالغاب میں ان اشعار کے قل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ و هود ابونا قابل غور ہے۔ اس لئے کہ اہل دہنے ہود علیہ السلام کی اولاد ہے نہیں ہیں۔ پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ عرب باشند ہے ہوں اور حبشہ میں سکونت اختیار کرلی ہو۔ واللہ اعلم (اسدالغابہ۔ جلد ۲ مے ۱۳۵۰)

ع تجرید میں رافع ابن القرظی درج ہے۔ گر اور کتب طبقات میں رافع القرظی ہے۔ اس لئے ہم نے ای کوتر جیح وے ہے۔ اصابہ ۔ جلدا میں ۱۰۵

## (٤٤) حضرت رفاعة بن السمؤ ال

نام ونسب : رفاعة نام ہے۔باپ کانام سمو ال یہود مدینہ کے مشہور قبیلہ بوقر یظ ہے آپ کانسی تعلق تھا ہے۔ سمو ال کی ایک لڑکی سبرة حکی بن اخطب حضرت صفیہ کے باپ سے منسوب تھی اوراسی رشتہ سے حضرت رفاعہ "حضرت صفیہ کے ماموں ہوتے تھے "۔

اسلام : آپ کے اسلام لانے کے متعلق کوئی تفصیل کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔غزوہ بی قریظہ کے روز ایک عورت کے کہنے پر رسول اللہ ﷺ نے ان کوئل سے بری کر دیا تھا۔

(البدايي-جلديم ص١٢٦)

#### آپ كا نكاح اور طلاق:

عائشہ یاتھمیہ تام ایک سحابیہ سے شادی کرلی تھی الیکن کسی وجہ سے آئیں طلاق دے دی حضرت تمیمہ تانے ایک یہودی سحالی عبدالرحمن سے نکاح کرلیا۔ مگر عبدالرحمن بن زبیر سے بھی کسی خاص وجہ سے تعلقات خوشگوار نہیں رہے ،اس لئے انہوں نے ان سے بھی علیجلہ گی کرالی۔اس کے بعد

ا سمؤال فیاضی اور خاوت کے علاوہ شاعری میں بھی ممتاز تھا۔اس کے یہودی یا نصرانی ہونے میں تعوڑ اساا خلاف ہے۔
الابشید بحدو جنہوں نے سمؤال کاد بوان شائع کیا ہے۔اس کے مقدمہ میں اکتھا ہے کہ وہ نصرانی تھااوراس کے بوت میں دوبا تیں فاص طور سے پیش کی ہیں۔ایک بید کہ سمؤال غسان کی طرف منسوب ہے اور ظاہر ہے کہ غسان نصرانی تھے۔ دوسری بید کہ سمؤال کے بعض اشعار میں تھے سیداور حواری وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں ،جن سے پتہ چلنا ہے کہ وہ نصرانی تھا۔
لیکن جن اشعار سے الاب شید بحو نے ان کے عیمائی ہونے پر استدلال کیا ہے، حماسہ کے شارح نے لکھا ہے کہ ساشعار سکوال کے بین بلکہ عبداللہ الحارثی کے ہیں۔اب رہ اسکونسی حیثیت تو اہل انساب میں اختلاف ضرور ہے ، لیکن بیہ بیس سکوال کے بین بیان سیاسی سے پتہ نہیں چلانا کہ وہ نصرانی تھا۔ نیز بیکہ خود سے پتہ نہیں چلانا کہ وہ نصرانی محمالی ہم مان لیا جائے تو بیکہ نامجے نہیں ہے کہ وہ نصرانی محمی تھا۔ نیز بیکہ خود اس کے بھائی شعبہ بن عریض کے متعلق سب بیہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا۔اس کے علاوہ سمؤال کے عزیز اند تعلقات سے بیہ بھی بیت چلاتا ہے کہ وہ یہودی تھا۔ اس کے بھائی شعبہ بن عریض کے متعلق سب بیہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا۔اس کے علاوہ سمؤال کے عزیز اند تعلقات سے بھی بیت چلاتا ہے کہ وہ یہودی تھا۔ ان کی کا سراح بیا کی مقدر ان بھی بودی تھا۔ ان کے بھائی شعبہ بن عریض کے بھائی معلوم ہے کہوں ہے کہ بن سال میں ان کی کتاب طبقات الشعر اور میں جوشعراء کا سب سے قد یم تذکرہ ہے ،لکھا ہے کہ تیا ء کا یہودی تھا۔ (ص۔ ۹۰۱)

ع معودی وغیرہ کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رفاعہ "کا آبائی وطن تیاء اور نسبی تعلق عادیا ہے تھا۔ چونکہ ان کی بہن سرۃ حکی بن اخطب ہے منسوب تھی۔ شایدای ذریعہ سے بیلوگ مدینہ چلے گئے ہوں گے۔ اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ حضرت رفاعہ "کا باپ سمؤ ال ابن عادیا کے نام سے مشہور ہے اور ظہور اسلام کے دفت بنوعاویا کا خاندان تیاء پر حکمر ان تھا۔ حضرت رفاعہ "کا باپ سمؤ ال ابن عادیا کے نام سے ۱۳۳۸ از ڈاکٹر حمیداللہ سے اسدالغابہ، جلد الے صاھا میں المتعبینہ داللہ میں بڑاا ختلاف ہے۔ ان دو ناموں کے علاوہ سمیہ ، رمیصاء (مہمیہ ) عمیصا اساء ندکور جیں ۔ گر زیادہ تر روانے وں میں عائشہ یا تمعید آتا ہے۔ اسدالغابہ۔ جلد ہے میں 1۸۵

پھر دوبارہ حضرت رفاعۃ ہے نکاح کا خیال ظاہر کیا ،لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کواس اراد ہے۔ بازرکھا اُ۔ اس آیت

سے زول کا سبب یہی واقعہ ہے ۔

اسدالغابہ میں ہے کہ آنخضرت کی وفات کے بعدوہ حضرت ابو بکرصدیق کی خدمت میں آئیں اور حضرت رفاعہ سے نکاح کا خیال ظاہر کیا ، مگر انہوں نے بھی روکا۔ حضرت ابو بکر ٹے بعد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے نکاح کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر فی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے نکاح کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر فی نے فر مایا کہ اس کے بعد تم اس ارادہ سے بازنہ رہوگی تو تم کور جم سے کردوں گا۔ چنانچہ پھروہ اس ارادہ سے بازنہ رہوگی تو تم کور جم سے کردوں گا۔ چنانچہ پھروہ اس

عهدِ صديقي اورعهدِ فاروقي:

اس مذکور واقعہ سے بیتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ تطلافت تک حضرت رفاعہ '' زندہ رہے، کیکن اس کے بعد وہ کب تک اس دارِ فانی میں رہے اور کب داعی اجل کولبیک کہا، تذکروں میں اس کی تصریخ ہیں ملتی۔

## (١٨) حضرت رفاعة القرظي ع

نام ونسب : رفاعة نام ہے۔ باپ کا نام قرظہ تھا۔ سبا یہودی تھے ہے۔ جب بنی قریظہ کے لوگوں کو تلے کو کوں کو کا نام قرظہ تھا کے قبل کے جائیں۔ حضرت رفاعة اس وقت کمن تھے، کو تل کرنے کا فیصلہ ہوا تو بیتا کیدھی کہنا بالغ بچے نہ تل کئے جائیں۔ حضرت رفاعة اس وقت کمن تھے، اس لئے تل نہیں کئے گئے۔

لے چونکہ بیصورت حلالہ کی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن اب تک ان سے تنے نہیں ہو سکے تھے ،اس لئے آپ ﷺ نے اس ارادہ سے بازر کھا۔ (روح المعانی ۔ جلد۲۔ص۱۲۲)

ع اسدالغابہ میں یہی واقعہ رفاعہ بن ذہب کے تذکرہ میں بھی درج ہے۔ گرآخر میں انہوں نے بیق سرح کردی ہے کہ بیہ دونوں واقعہ ایک ہی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی ایک ہی واقع شلیم کیا ہے۔ سے اصابہ ۔ جلدا۔ ص ۵۱۹ سم بعض لوگوں نے رفاعہ بن السمرُ ال اور ان کوایک تصور کیا ہے۔ گراصابہ میں اس کی تر دید ہے۔ (اصابہ۔ جلدا۔ ص ۵۰۹) ھے البدابیہ والنہا ہیں۔ جلد ۵۔ ص ۱۲۵

اسلام: قبولِ اسلام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو کی۔اصابہ میں اس قدرہے کہ "ان کو دیدار نبوی حاصل ہوا تھا"۔ آپ کے صاحبزاد ہے کی کابیان ہے۔ کہ

" كان ابى من وفد الذين اسلمو من اهل الكتاب " \_\_

"اہلِ كتاب كےاس وفد ميں جنہوں نے اسلام قبول كيا، مير ب باپ بھى تھ"۔

فَصْلُ وَكُمَالُ: آپِكَاشَارَانِ اللِ كَتَابِ صَابِينِ ہے جَن كے بارے مِيں يہ آيت نازل ہوئى: " وَلَـقَـدُ وَصَّـلُنَا لَهُمُّ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُومِنُونَ "-

"ہم نے اس کلام کووقٹا فو قٹا کیے بعد دیگرے بھیجا تا کہ وہ لوگ نفیحت پکڑیں اور جن کوہم ہم نے اس کلام کووقٹا فو قٹا کیے بعد دیگرے بھیجا تا کہ وہ لوگر آن پر بھی)"۔

حضرت رفاعة فود فرماتے تھے کہ بیآیت جن دس آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ،ان میں ایک میں بھی تھا<sup>ہ</sup>ے۔

دین کی راہ میں آپ کو بار ہامشق ستم بنتا پڑا۔ گرآپ کے قدم میں بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ کے صاحبزاد سے علی فرماتے ہیں کہ جب یہود میرے والد کے پاس سے گزرتے تو ان کا نداق اُڑاتے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی:

> " أُولِئِكَ يُوتُونَ اَجُوهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا "كُو " يَهِ لُوكَ بِي جَنْهِين ال كَصِر كَى وجدت وبِراثُواب طحكا"۔

#### ( ز ) حضرت زید بین شعنه

نام ونسب : زیدنام ہے۔باپ کا نام سعنہ تھا۔ آپ کا شارعلائے یہود میں تھا۔ یہ معلوم نہ ہوسکا کرآپ کا نبی تعلق کس قبیلہ سے تھا۔

اسلام : زید بن سعنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ کوخود بیان کیا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ توریت میں آنخضرت کی جتنی نشانیاں بتائی گئے تھیں وہ سب کی سب میں نے آپ کے چہرہ نور پر وکیا تو اسلام قبول کرلیا۔ چنانچہ و کیے لیں۔ صرف دو چیزوں کا مجھے تجربہ کرنا تھا۔ جب ان کا بھی تجربہ ہوگیا تو اسلام قبول کرلیا۔ چنانچہ

میں نے آپ سے ملنا جلنا شروع کر دیا کہ آپ کے علم کا انداز ہ کروں۔

فرماتے ہیں کہ ایک روزرسول اللہ بھائے جمرے ہے باہر نکلے۔آپ کے ہمراہ حضرت علی جمری تھے۔ای وقت ایک دیہاتی شخص آپ کے پاس آیا اوراس نے آپ ہے کہا کہ فلا البتی کے لوگوں نے اسلام قبول کرلوتو رزق کی فراوانی ہوگی، لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ میں ہمیشہ ان سے بیہ کہتا تھا کہ اسلام قبول کرلوتو رزق کی فراوانی ہوگی، لیکن اللہ کا کیاد کیھئے کہ اس سال سخت قحط پڑا ہے، بارش بالکل نہیں ہوئی ہے۔ یارسول اللہ بھی کہتر ہوتا۔ وہ ہوں کہ کہیں وہ اسلام چھوڑ نہ دیں۔ اگر آپ ان کی مدد کے لئے کچھ غلہ وغیرہ جھیجے تو بہتر ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھی حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ فرمایا ، حضرت علی نے جواب دیا یارسول اللہ بھی حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ فرمایا ، حضرت علی نے جواب دیا یارسول اللہ بھی سے تو کوئی چیز باتی نہیں رہ گئی۔

حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب گیااور کہا کہ آپ فلاں باغ کی تھجوریں،
کی رعایت کے ساتھ فروخت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ تھجوریں فروخت تو ضرور کرنا جا ہتا
ہوں، مگر کسی باغ کی شرط نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہاا تچھی بات ہے۔ پھر میں نے اپنی روپیوں کی تعمیلی تھولی
اورائٹی (۸۰) مثقال سونا ایک متعمین مدت کے لئے دے دیا۔

جب مدت ختم ہونے میں دو تین روزرہ گئے تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑ

کرا پی طرف کھینچا اور غصہ آلود نگاہوں ہے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اب تک تم نے قرض ادا

نہیں کیا۔ خدا کی متم ہنوعبد المطلب ہمیشہ ایسے ہی حیلہ حوالہ کرتے رہتے تھے، مجھے کئی بارلین دین کا
تجربہ و چکا ہے۔ حضرت عمر مجھی موجود تھے۔ بید کھے کرغصہ سے بیتاب ہو گئے اور کہا کہ اور شمنِ خدا!

رسول اللہ بھٹے ہے گتا خی کر رہا ہے۔

رسول الله ﷺ نے بہم فرمایا اور کہا کہ 'اے مر ''ا تم ہے ہم کو بیتو قع تھی کہتم اس سے کہتے نرمی سے تھا نے کہتے نرمی سے تھا نے کہتے کہ میں وقت پر اس کا قرض ادا کر دوں ہے سے 'ا جا وَ اس کا قرض ادا کر نے کے بعد بیس صاع تھجوریں اور زیادہ دے دو''۔

حضرت زید گہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کی بیزیادہ کیوں دینے کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر شنے کہا کہ عمر سے خت کلامی کی ہے، بیاں کا کفارہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ عمر آئی ہے، بیاں کا کفارہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ عمر آئی ہے، بیاں کا کفارہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ جوزید الجر (عالم) مشہور ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیاہ تھی کہ تم نے رسول اللہ بھے کے ساتھ ایسا کیا۔ زید بن سعنہ نے کہا کہ بنوت کی اور تمام نشانیاں تو آنخضرت بھے کے چہرے بشرے سے طاہر تھیں۔ صرف ان دوباتوں کا تجربہ کرنا تھا۔ آ

" هل يستبق حلمه جهلا و لا تزيد شدة جهل الاحلمًا ".

" کیااس کاحکم اس کے غصہ ہے۔ سبقت لے جاتا ہے اور جاہلائٹ حرکتیں حکم وقل کواور بڑھادیتی ہیں"۔ میں انتہ براتھ سے میں میں ایس میں ایس میں اور کا انتہاں کا میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں انتہاں کی میں کا می

ان باتوں کا تجربہ ہوگیا۔ اس لئے اب اسلام کا حلقہ بگوش ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ آنخضرت کے ک خدمت میں حاضر ہوئے اس اسلام قبول کیا ۔

وفات : آخری مرتبه زید "غزوهٔ تبوک میں شریک ہوئے۔ پوری شجاعت سے لڑے۔ مدینه واپس ہوتے ہوئے راستہ میں شہادت نصیب ہوئی <sup>کا</sup>۔

غرزوات: اسلام لانے کے بعد جتنے غرزوات ہوئے سب میں شریک ہوئے۔ انفاق فی سبیل اللہ: آپ کے صحیفہ اخلاق میں انفاق فی سبیل اللہ نمایاں طور سے نظرآتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنانصف مال راوخدا میں صدقہ کردیا ہے۔

#### (س)

#### (۴۰) خطرت سعلاً بن وهب

نام ونسب : سعدنام ہے۔باپ کانام وہب تھا۔ قبیلہ بُنونسیر سے سبی تعلق تھا۔ اسلام : بنونسیر جب اپی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ جلاوطن کئے گئے تو ان میں سے جودوآ دی اسلام کی دولت سے بہرہ ورہوئے ،ان میں ایک حضرت سعد بن وہب بھی تھے۔

بنونضیر نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدعہدی اور دشمنی کی حد کردی تھی۔ چنانچہ جب وہ جلاوطن کئے گئے تو ان کا مال اور ان کی جا کداد بھی ضبط کرلی گئی۔ مگر حضرت سعد چوکہ اسلام لا چکے تھے، اس لئے ان کی تمام چیزیں محفوظ رہیں ہے۔

#### (۱۲۱) خطرت سعنه

نام ونسب : سعنه نام ہے۔ پوراسلسلهٔ نسب بیہ : سعنه بن عریض بن عادیا التیماوی ك اور عقیدة بهودی تھے۔

اسلام : زمانهٔ قبولِ اسلام کی کوئی تصریح نہیں ملتی ۔حضرت علیؓ کے معاونین میں تھے اور ان سے خاص تعلق تھا۔

#### حضرت معاوية عي آپ کی گفتگو

ایک مرتبہ حفرت معاویہ ی کے لئے تشریف لائے تو مجد میں حفرت سعنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ارض تناء کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ صحیح و سالم باقی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کردو۔ آپ نے نہایت صفائی سے فرمایا کہاگر مجھے ضرورت بھی ہوتی تو میں اسے فروخت نہ کرتا۔

پھرآپ سے اور حفرت امیر معاویہ میں بہت ی باتیں ہوئیں۔ اثنائے گفتگو میں حفرت علی "کاذکر بھی آگیا۔ حفرت سعنہ فی خطرت امیر معاویہ "کی شان میں کچھ خت الفاظ استعال کئے۔ حضرت امیر معاویہ فی شان میں کچھ خت الفاظ استعال کئے۔ حضرت امیر معاویہ فی آگیا ہے۔ حضرت سعنہ فی آگیا ہے۔ حضرت سعنہ فی آگئے۔ تہمیں یا ذہیں کہ ایک روز ہم سب لوگ آنحضرت بھی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی "آگئے۔ آپ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا :

" قاتل الله من يقاتلک " ترجمه : "الله تعالی اے ہلاک کرے جو تھے ہلاک ' ۔
حضرت امیر معاویہ "اس کے بعد موضوع گفتگو لج کر دوسری گفتگو فرمانے لگے لے۔
وفات : حضرت امیر معاویہ کے آخری عہدِ خلافت میں آپ نے وفات پائی کے لیکن بیرنہ معلوم ہوسکا کہوفات کہاں ہوئی۔

صُلیہ: بڑھاپے کے آثار کے باوجوداپے ہم عمروں میں نہایت ہی خوش صورت وضع وخوش لباس تھے۔اصابہ میں ہے: " کان احسن الشیوخ سمتا و انظفهم ثوبًا " ع

#### (۳۲) خطرت سعید شبن عامر

نام ونسب : آپ کا نام سعید ہے۔ باپ کا نام عامر تھا۔ صاحب تجرید نے آپ کو قبیلہ نخم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اصابہ میں ہے کہ یہود میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ، ان میں حضرت سعید " بھی ہیں۔ طبری نے اس آیت کی تفسیر میں آپ کا نام بھی لیا ہے "۔

" أَلَّذِيُنَ اتَّيُنهُمُ الْكِتْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاً وَتِهٍ ".

"جن کوہم نے کتاب دی ہے،وہ اس کے حق کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہیں"۔

ل حافظ ابن جرح نے لکھا ہے کہ میراخیال تھا کہ یہ محضر ہیں ،گر میں نے ابن ابی طے کا لکھا ہوار جال سبعہ امامیہ کانسخہ پایا ، جس میں تحریر تھا کہ یہ صحابی ہیں۔ جلد ۲۔ ص۳۳ ہے ایضاً سے اصابہ ۔جلد ۲۔ ص۱۱۳ سم اور اور صاب ۲۔ صاب ۲۔ صاب ۵۹ طبری تفییر آست ہذا

(٣٣) خطرت سلام

نام ونسب: سلام نام ہے۔سلسلہ نسب کی تصریح نہیں ال کی ۔ گرا تنامعلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بھانچے تھے۔

اسلام : اسلام لانے کی کوئی تصریح کتب طبقات میں نہیں ملتی۔البتہ مفسرین اس آیت کے شمن میں حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے سات آپ کانام بھی لیتے ہیں۔

" يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنُ قَبُلُ " - (ناء)

''اےایمان والو! کیمان لاؤاوراس کے رسول پراور جو کتاب اس پرنازل کی گئی اور جو کتاب اس پرنازل کی گئی اور جو کتاب اس سے پہلے اللہ نے نازل کی''۔

اس سے بیقیاس ہوتا ہے کہان کے ساتھ اسلام لائے ہوں گے۔

(۳۳) خطرت سلمه بن سلام

نام ونسب : سلم، نام ہے، باپ کانام سلام تھا۔ مشہور صحابی عبداللہ اللہ بن سلام کے بھائی تھے۔ اسلام : عبداللہ بن عباس ہے روایت ہے کہ جب سلمہ بن سلام اور عبداللہ بن سلام وغیرہ اہل کتاب صحابہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے بارے میں رہ آیت نازل ہوئی :

'' يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ '' ـ ''اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ''۔

اس میں گمان ہوتا ہے کہ آپ نے بھی ہجرت کے ابتدائی سالوں میں اسلام قبول کیا ہوگا۔ زندگی کے اور حالات معلوم نہ سکے۔

### (۲۵) حضرت سلمان فارسی ا

نام ونسب : نسبی تعلق اصفهان کے آب الملک کے خاندان سے تھا۔ مجوی نام مابہ تھا اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابوعبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب سے ب

ما به ابن ذخشان بن مورسلان بن یهود ذان بن فیروز این سهرک\_

قبل اسلام : سلمان کے والداصفہان کے جی نامی قرید کے باشندہ اور وہاں کے زمیندار و کاشتکار سے اس کو حضرت سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کولڑ کیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیجے تھے۔ آتشکدہ کی دیکھ بھال ان ہی کے متعلق رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ سلمان میں ابتداء سے تھا، اس لئے جب تک آتش پر ست رہاس وقت تک آتش پر سی میں شخت غلور ہا اور نہایت شخت مجاہدات کئے۔ شب وروز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے ، تی کہ ان کا شاران بجاریوں میں ہوگیا تھا جو کسی وقت آگ کو تھے نہ دیے تھے۔

مجوسیت سے نفرت اور عیسویت کامیلان:

زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی۔ اس لئے زراعت کی گرانی وہ بذاتِ خود
کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں شغولیت کی وجہ سے کھیت پرخود نہ جا سکا اور اس کی دکھے بھال
کے لئے سلمان کو تھیجے دیا۔ ان کوراستہ میں ایک گر جاملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہورہی تھی۔ نماز کی
آوازیں سُن کرد کھینے کے لئے چلے گئے۔ نماز کے نظارہ سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید
حالات کی جبتو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ یہ ند ہب
مارے ند ہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کے اسی میں تحو ہوگئے۔ عبادت ختم ہونے
کے بعد عیسائیوں سے بوچھا کہ اس ند ہب کا سرچشمہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں ، پہتے
یوچھ کر گھروا پس آئے۔

باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کہ کھلوگ گرہے میں عبادت کر رہے میں عبادت کر رہے میں کا طریقہ ایسا بھلامعلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا ، وہ فہ ہب تھے ، مجھ کوان کا طریقہ ایسا بھی نہیں ہے۔ جواب دیا ، بخداوہ فہ ہب ہمارے فہ ہب ہے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کوخطرہ بیدا ہوگیا کہ ہیں بید خیال تبدیل فہ ہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو۔ اس لئے بیڑیاں بہنا کرمقید کر دیا۔

مگران کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی۔اس لئے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجرآ ئیں تو مجھ کواطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کوخبر کر دی۔انہوں نے کہا کہ جدب وہ واپس ہوں تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب کاروال تجارت واپس لوٹے لگا،ان کوخبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہوگئے۔شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب بڑا فہ ہی تخص کون ہے۔

لوگوں نے دہاں کے پادری کا پیتہ دیا۔اس سے جاکر کہا کہ مجھ کوتہ ہارا ند ہب بہت پند ہے،اس لئے چاہتا ہوں کہ تہہارے پاس رہ کر فد ہی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کواس فد ہب میں داخل کرو۔
تبدیل فد ہب : چنانچہ وہ مجوسیت کے آتشکد سے سے نکل کر آسانی باپ کی بادشاہت کی بناہ میں آگئے۔ مگر پادری بہت بدکر دارا در بدا خلاق تھا۔لوگوں کوصدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے بیس آجاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کے بجائے خود لے لیتا۔ حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے سات منکے اس کے باس جمع ہوگئے۔
سات منکے اس کے باس جمع ہوگئے۔

حضرت سلمان اس کی حرص اور آزرکود کیچکر نیج و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے پچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مرگیا، عیسائی شان وشوکت سے اس کی تجہیز وو تکفین کرنے کوجمع ہوگئے۔ اس وقت انہوں نے ساراا عمال نامہ ان لوگوں سامنے کھول کرر کھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کراس کے اندو ختہ کے پاس کھڑا کردیا۔ تلاثی لی گئی تو واقعی سات منکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآ مد ہوئے۔ میسائیوں نے اس کی سزامیں فن کرنے کے بجائے فتی کوصلیب پراٹکا کرسنگ سارکیا۔

اس کی جگہ دوسرا پادری مقررہ وا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک الدنیا تھا۔ شب وروز عبادتِ الہی میں مشغول رہتا۔ سلمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے گئے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا۔ اب آپ کا آخری وقت ہے ، اس لئے آئندہ کے لئے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میر علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو ند ہب عیسوی کا سچا پیرو ہو۔ سچ لوگ مرکھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے ند جب کو بہت کچھ بدل دیا ہے ، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیئے ہیں۔ ہاں موصل میں فلان شخص ہے جودین حق سچا پیرو ہے تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔

موصل کاسفر : اس پادری کی موت کے بعد قق کی جنتی میں وہ موصل پنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک قق کا سرچشمہ اُبلتا ہے اور میں آپ سے مل کراپنی تشکی فروکرنا جا ہتا ہوں۔اس نے ان کو ٹھہرالیا۔

بہلے یادری کی رائے کے مطابق یہ یادری درحقیقت برامتی اور یا کبازتھا۔اس لئے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کرلیا۔ مگرتھوڑے دنوں کے بعداس کا وقت بھی آگیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان ٹے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔اس نے صبیبین میں ایک شخص کا پیتہ بتایا۔ تصبیبین کا سفر: چنانچاس کی موت کے بعد آپ صبیبن پنجے اور اس یادی سے ل کر دوسرے یا دری کی وصیت بنلائی۔ بیاسقف بھی پہلے دونوں کی طرح براعابداور زاہدتھا۔سلمان یہاں مقیم ہوکر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض اُٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آخر ہوگیا۔حضرت سلمان کے گذشتہ اسقفوں کی طرح اس ہے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔اس نے عمور بیمیں گو ہر مقصود کا پیتہ دیا۔

عمور بیرکاسفر: چنانچاس کی موت کے بعدانہوں نے عمور بیکا سفر کیااور وہاں کے اسقف سے ل کر پیام سنایا اوراس کے باس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خریدلیں ،اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے۔اور صبروشكركے ساتھ زوحانی غذااسقف سے حاصل كرنے لگے۔ جب اس كا بيانة حيات بھى لبريز ہوگيا توحفرت سلمان ﷺ نے اپنی سرگذشت سُنائی کہاتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ بھی آخرت کاسفرکرنے کوآ مادہ ہیں،اس لئے میرا کوئی سامان کرتے جائے۔

اس نے کہ بیٹامیں تہارے لئے کیاسامان کروں۔ آج دنیامیں کو کی شخص ایساباقی نہیں ہے كرجس سے ملنے كاميں تمہيں مشوره دول ،البته اب اس نبى كاظهور كاز مان قريب جوريكتان عرب سے اُٹھ کر دین ابراہیم کوزندہ کرے گا اور تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔اس کی علامات سے ہیں کہ دہ مدیة بول کرے گا۔لیکن صدقہ کواپنے لئے حرام سمجھے گا۔اس کے دونوں شانوں کے دسیان مہر نبوت ہوگی ،اگرتم اس ہے اسکوتو ضرور ملنا۔

اسقف كى بشارت اور عرب كاسفر

اس یا دری کے مرنے کے بعد کچھ صه تک عموریه میں رہے، کچھ دنوں بعد بنوکلب کے تاجر ادھرے گزرے۔ آپ نے ان ہے کہا کہ اگرتم مجھ کوعرب پہنچا دوتو میں اپنی گائیں اور بکریاں تبہاری نذر کردوں گا۔وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبانِ حال پیشعر یے

چلناہوں تھوڑی دُور ہراک راہرو کے ساتھ ہیجا نتائہیں ہوں ابھی را ہبر کو میں يڑھتے ہوئے ساتھ ہوگئے۔

غلامی : کیکن ان عربوں نے وادی القری میں پہنچ کران کودھوکا دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا كر فروخت كرد الا كمجور كے درخت نظر آئے تو آس بندهی كی شاید يهی وه منزل مقصود ہے جس كا اسقف نے پید یاتھا تھوڑے دن قیام کیاتو پیام یہ منقطع ہوگئ۔ آقا کا بچازاد بھائی مدینہ ہے ملنے آیا،اس نے سلمان اللہ کواس کے ہاتھ جے دیا۔

غلامی اورمدینه کاسفر:

وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی درغلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے، مگر ہاتھ نے بیت سیکن دے رہاتھ اکہ بیغلامی نہیں ہے۔

اس سے ہوگی تیرے عمکدہ کی آبادی تری غلامی کے صدیتے ہزار آزادی

در حقیقت اس غلامی پر جومقصود دوعالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی کشش بڑھتی جاتی تھی اور آثار وعلامات بتائے تھے کہ شاہر مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔اب ان کو پورایقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزومیں یہاں دن کا شنے لگے۔

ال وقت آفاب رسالت مكہ برتو آفگن ہو چكا تھا، كين جورو تم كے بادلوں ميں چھپا تھا۔
سلمان گو آقا كى خدمت سے اتناوقت نہ ملتا تھا كہ خوداس كا پنة لگاتے۔ آخرا تظار كرتے وہ روزِ مسعود بھى آگيا كہ مكہ كا آفتاب عالم تاب مدينہ كے أفق پر طلوع ہوا۔ حرمال نصيب سلمان كى شب ہجرتمام ہوئى اور شبح أميد كا أجالا پھيلا، يعنى سركار دوعالم بھى ہجرت كركے مدينة شريف سلمان كى شب ہجرتمام ہوئى اور شبح اميد كا أجالا پھيلا، يعنى سركار دوعالم بھى ہجرت كركے مدينة شريف لائے۔ سلمان كو جو التي بينا ہوا تھا كہ اس كے بچازاد بھائى نے آكر كہا كہ خدائى قيلہ كو غارت كرے۔ سب كے سب قبامیں ایک شخص كے پاس ہوئى۔ جو ہیں، جو مكہ سے آیا ہے۔ بیلوگ اس كو نبی سجھتے ہیں۔

سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط باقی نہ رہا۔ صبر وشکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہ نے پیلے ہوگئی اور قریب تھا کہ تھجور کے درخت سے فرش زمین پر آ جا کیں، اس مدہوثی کے عالم میں جلداز جلد درخت سے نیچائز ہے اور بدحواس میں بے تحاشہ پوچھنے لگے ہم کیا کہتے ہو۔ آ قانے اس سوال پر گھونسا مارکرڈ انٹا کہتم کواس سے کیاغرض ہم اپنا کام کرو۔

ال وقت سلمان خاموش ہوگئے۔ لیکن اب صبر کے تھا کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں ،ان کو لے کر دربارِ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سُنا ہے کہ آپ خدا کے برگذیدہ بندے ہیں اور پچھٹریب الدیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں ،میرے پاس یہ چیزیں صدقہ کے لئے رکھی تھیں ،آپ لوگوں سے زیادہ ان کا مستق کون ہوسکتا ہے۔ اس کو قبول فرمائے۔ آنخضرت بھٹانے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا ، مگر خودنوش نے فرمایا۔ اس طرح سے سلمان "کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہوگیا کہ نبی صدقہ نہیں قبول کرتا۔

دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھیں ، آج یہ ہدیہ قبول فرمایے ۔ آپ نے قبول فرمایا خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور باچشم پُرنم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے ۔ آنحضرت بھے نے فرمایا سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگذشت سُنائی ۔ پھر آنخضرت بھے نے یہ دلیسپ داستان اینے تمام اصحاب کوسنوائی۔

اسلام : حضرت سلمان جب اپنا گوہر مقصود پاچکے تو اس دولت کواپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے گھرواپس آئے۔اننے مرحلوں کے بعدوہ دین ہے ہم آغوش ہوئے۔

آزادی : غلامی کی مشغولیت کے باعث فرائض مذہبی ادانہ کر سکتے تھے۔ای وجہ نے وہ بدراحد میں شریک نہ ہوسکے۔اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان سے فر مایا کہا ہے آقا کو معادضہ دے کرآزادی حاصل کر او۔ تین سو تھجور کے درخت اور جالیس اوقیہ سونے پر معاملہ طبے ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے عام مسلمانوں سے سفارش فر مائی کہا ہے بھائی کی مددکرو۔

سب نے حب حیثیت کھجور کے درخت دیئے ،اس طریقے سے تین سودرخت ان کول گئے اور آنخضرت کھی مدد سے ان کو بٹھایا اور زمین ہموار کر کے ایک شرط پوری کردی۔اب سونے کی ادائے گی باقی رہ گئی ،اس کا سامان مجھی خدانے کردیا۔ آنخضرت کے کوسی غزوہ میں مرغی کے بیضہ کے برابر سونامل گیا۔ آپ نے سلمان کو دے دیا۔ میدوزن میں ٹھیک چالیس اوقیہ تھا۔اس سے گلوخلاصی حاصل کی اور آنخضرت کھی کی خدمت میں دینے لگے۔

مواخاة : غلامی ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مستقل اقامت اختیار کی۔اس وقت بالکل غریب الدیار سے کو گئی شناسانہ تھا۔ آنخضرت ﷺ نے مکی مہاجرین کی طرح ان ہے اور ابو در مداءً سے مواخاة کرادی ہے۔

غرزوات بررواحد کی لڑائیاں ان کی غلامی کے زمانہ میں ختم ہو چکی تھیں۔ آزادی کے بعد پہلاغزوہ خندق پیش آیا۔اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے دونوں لڑائیوں کی تلافی کردی۔ غزوۂ خندق میں تمام عرب ٹڈی دل مسلمانوں کے خلاف اُمنڈ آیا تھا کہ ان کا کامل استیصال کردے۔ حملہ خودمدینہ پرتھا،جس کے جاروں طرف نہ قلعہ تھانہ فصیل تھی،اورمقابلہ بھی سخت تھا۔ایک طرف کفار کی

لے قبل اسلام ہے آزادی تک کے کل حالات منداحر بن حنبل جلد ۵ میں ۱۳۳۰ سے ماخوذ ہیں۔ ع بخاری ۔ جلد ۲ میں ۸۹۸ موا خاق کے معنی بھائی جارہ کے ہیں۔

تعدادر یکتانِ عرب کے ذرول کے برابرتھی اور دوسری طرف مٹھی بھرمسلمان تھے۔آنخضرت ﷺ نے عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

سلمان فاری چونکہ ایران کی صف آرائیاں دیکھے ہوئے تھے ،اس لئے جنگی اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہائی انبوہ کا تھے میدان میں مقابلہ کرنااچھانہیں ہے۔ بلکہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کرشم کو تحفوظ کر دینا چاہئے۔ بیتد بیر مسلمانوں کو بہت پند آئی اورای پڑمل کیا گیا۔ خندق کی کھودائی میں آنخضرت کے بھی بنش نفیس شریک ہوئے تھاور مٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبارک مٹی سے اٹ گیا تھا ، اور جزیہ اشعار زبانِ مبارک پر جاری تھے کے ویقعدہ ہے میں طرفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عربوں کو اس طریقۂ جنگ سے واقفیت نہتی ، وہ آئے تو تھے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے ،گریہاں آگرد یکھا کہان کے اور مدینہ کے نہیمان کونھیب نہ خندق کی فصیل صائل ہے۔ وہ ۲۲ دن تک مسلمل کا صرہ کئے پڑے دہے ،گرشہر تک پہنچناان کونھیب نہ خوااور آخر کا رہاکام واپس پھر گئے۔

غزوہ خیرق کے علاوہ حضرت سلمان تمام لڑائیوں میں سلمانوں کے دوش بدوش شریک رہے۔

رہے تا اورغزوہ خندق کے بعد کوئی غزوہ آبیا نہیں ہوا، جس میں شریک ہوکرداد شجاء تنددی ہوئی۔
عہد صدیقی اور عراقی : آنخضرت کی کی وفات کے بعد آپ عرصة تک مدینہ میں رہے۔ عہد صدیقی کے آخریا عہد فاروقی کی ابتداء میں انہوں نے عراق کی اوران کراسلامی بھائی ابودرداء نے نشام کی سکونت اختیار کرلی۔ یہاں کی اقام ت کے بعد ابودرداء تا کو خدانے مال اور اوالا دکی حیثیت سے کی سکونت اختیار کرلی۔ یہاں کی اقام ت کے بعد ابودرداء تا کو خدانے مال اور اوالا دکی حیثیت سے بہت نواز ۔ انہوں نے سلمان تا کو خط لکھا کہتم سے جدا ہونے بعد خدانے بھے کو مال ودولت اور اہل وعیال سے سرفراز کیا اوراوش مقدس کی سکونی شرف بخشا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یادر کھو مال ودولت اور اولا کی کثر ت کوئی خیر نہیں ہے۔ بلکہ خیراس میں ہے کہتم اراضم زیادہ ہواور تمہارا علم تم کوفع پہنچائے۔ محض ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں بہنچا سکتا ، جب تک تمہارا عمل اس قابل نہ ہواور عمل بھی اس طرح کا ہو کہ گویا خداتم کو دیکھ رہا ہے اور تم اسے کوئر دہ مجھوھے۔

عہد فاروقی : ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے، اور چونکہ خود ایرانی تھے اس لئے فتو حات میں بہتے میں امداد پہنچائی، مگر اصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ایک ایرانی قصر کے

ا ابن سعد بالدا وتتم اص ۴۸ بر بخاری بطدا کتاب المغازی غزدهٔ خندق سی مندابن عنبل بطده ص ۲۳ مندابن عنبل بطده ص ۲۳ می اسدالغابه بطدا می اسدالغابه بطری می اسدالغابه با می اسدالغابه بطری می است می اسدالغابه بطری می است می است

کاصرہ کے وقت جارحانہ حملے کے پہلے محصورین کو سمجھادیا کہ میں بھی تمھارا ہم قوم تھا، کین خدا نے مجھاکواسلام سے نوازا۔ تم لوگ عربوں کی اطاعت گزاری سے کسی طرح نہیں نج سکتے ۔ تم کو سمجھائے دیتا ہوں کہ اگر تم اسلام لا کر ہجرت کر کے ہم میں مل جاؤ تو تم کو اہل عرب کے حقوق دیئے جائیں گے اور جو قانون ان کے لئے ہے وہی تم پر جاری کیا جائے گا اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور صرف جزیہ منظور کرتے ہوتو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون تم پر فافذ کیا جائے گا۔ وران کا قانون تم پر فافذ کیا جائے گا۔ تیں دن تک برابر تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے جب کوئی اثر نہ ہوا تو حملہ کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے قصر نہ کور ہزور شمشیر فتح کر لیا ۔

فتحِ جلولا میں بھی شریک تھے اور وہاں مشک کی ایک تھیلی ان کے ہاتھ آئی تھی ہے۔ جس کواپنی زندگی کے آخری کھات میں کام میں لائے۔

گورنری: حضرت عمر کے عہد خلافت میں مدائن کی حکومت پر سر فراز ہوئے۔اس کی تفصیلات آئندہ اخلاق وعادات میں آئیس گی۔

چونکہ حفرت سلمان مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے۔ای لئے حفرت عمر آن کابہت احترام کرتے تھے۔ایک دفعہ یہ حفرت عمر کے پاس گئے۔اس دفت آپ ایک گذے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔سلمان "کودکھ کر گذاان کی طرف بڑھادیا "۔

علالت : حضرت عثان کے عہد خلافت میں بیار پڑے۔ سعد بن ابی و قاص عیادت کو گئے تو رونے گئے۔ سعد نے کہا ابوعبد الله رونے کا کون سامقام ہے۔ آنخضرت تم سے خوش خوش دنیا سے افسے۔ تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے۔ بچھڑ ہے ہوئے ساتھیوں سے ملا قات ہوگی۔ کہا خدا کی قتم میں موت سے نہیں گھرا تا اور نہ دنیا کی حرص باقی ہے۔ رونا یہ ہے کہ رسول الله ﷺ نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیا وی ساز وسامان ایک مسافر کے زادراہ سے زیادہ نہ ہو، حالا نکہ میرے گرداسقدر سانپ (اسباب) جمع ہیں۔

معد کہتے ہیں کل سامان جس کوسانپ تعبیر کیا تھا ایک بڑے پیا لے، ایک گن اور ایک تسلہ سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد ٹے خواہش کی کہ مجھ کو پچھ نسیحت کیجے فر مایا کسی کام کا قصد کرتے وقت فیصلہ کرتے وقت اور تقسیم کرتے وقت خدا کو یا در کھا کروسے۔ اس بیاری کے دوران میں اور

۳۳ ع ابن سعد \_جلد ۴ م تسم ا\_ص ۲۷ ع متدرک حاکم \_جلد ۳ م ص ۵۹۹ ۲ م

احباب نے بھی نفیحت اور وصیت کی خواہش کی ، فر مایا تم میں ہے جس ہے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج ،عمرہ ، جہادیا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دے اور فسق و فجو راور خیانت کی حالت میں ندمرے لے۔

وقتِ آخرآیا تو اپن بیوی ہے وہی مشک کی تھیلی منگائی اورا پنے ہاتھ ہے پانی میں گھول کر اپنے جاروں طرف چھڑکوایا اور سب کواپنے پاس سے ہٹا دیا، لوگ تنہا چھوڑ کر ہٹ گئے بھوڑی دیر کے بعد پھر گئے تو دیکھا کہ مرغ روح تفس خاکی ہے پرواز کرچکا تھا۔

فضل و کمال : حفرت سلمان کے دن کابر احت، رسول اللہ اللہ کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اس لئے قدر نہ آپ علوم ومعارف نبوی سے کافی بہرہ ورہوئے۔ حضرت علی سے آپ کے ملغ علم کے متعلق ہو چھا گیا تو فر مایا ، ان کوعلم اوّل اور علم آخر سب کاعلم تھا اور وہ خود ایسا در یا تھے ، جو پایا بی سے نا آشنا رہاوہ ہمارے اہل بیت میں تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ وہ علم وحکمت میں لقمان عکیم کے برابر تھے۔
علم اول سے مراد کتب سابقہ کاعلم اور علم آخر ہے مقصود آخری کتاب الہی یعنی قر آن کاعلم ہے اور اہل
بیت سے ہونا آنخضرت ﷺ ہے قربت واخصاص کی بناپر اور اس لئے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان
نہ قا۔ آپ نے ان کویہ شرف بخشا کہ اعز از اسے اہل بیت میں واضل کرلیا۔

حضرت معاذبن جبل جوخود بھی بہت بڑے عالم اورصاحب کمال صحابی تھے،ان کے کمال علم کے معترف تھے۔ان کے کمال علم کے معترف تھے۔ چنانچ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ چارآ دمیوں سے علم حاصل کرنا ان میں ایک سلمان کانام بھی تھا کے ایک موقع پرخود زبان نبوت نے ان کے علم وضل کی ان الفاظ میں تھد ایت کی ہے کہ سلمان معلم سے لبریز ہیں ہے۔

صاحب اسدالغابه لکھتے ہیں کہ سلمان فضلائے صحابہ میں ھیتھے۔آپ کی کوششوں سے صدیث کا کافی حصہ اشاعت پذیرہ وا۔آپ کے مرویات کی تعداد ۱۰ ہان میں سے تین حدیثیں منفق علیہ ہیں۔ان کے علاوہ ایک میں مسلم اور تین میں بخاری منفرد ہیں ہے۔

حضرت ابوسعید خدرگ ،ابوالطفیل ،ابن عبال ،اوس بن مالک اور ابن مجر ہ وغیرہ آپ کے زمرہُ تلامذہ میں ہیں۔ گوحفرت سلمان ملم اوّل اورآخر کے امین تھے۔ تاہم صدیت بیان کرنے میں بہت مجتاط تھے۔ اس لئے ان کی مرویات کی تعداد ۲۰ سے زیادہ متجاوز نہ ہوئیں۔ حضرت حذیفہ مرائن میں لوگوں سے الی با تیں بیان کرتے تھے، جوآنخضرت کے نے عصد کی حالت میں کسی سے فرمائی تھیں۔ لوگ اس کی تصدیق کے لئے سلمان آئے۔ آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ فروزیادہ اچھا جانتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ شے آکر کہا کہ ہم نے آپ کے بیان کردہ حدیث سلمان آگوں نائی وہ نہ اس کی تقدر ہی کرے ہیں اور نہ تردید۔

حفرت حذیفہ "نے آکرسلمان" ہے کہا کہ جو پچھتم نے آنخضرت کے ہا کہ دیتے تھے تھد لیں کیوں نہیں کرتے ۔ فر مایا بعض اوقات آنخضرت کے لوگوں کو پچھ فصہ میں کہہ دیتے تھے اور بعض اوقات آنخضرت کے خوش ہو کر پچھ فر مادیتے تھے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس قتم کی باتوں کو بیان کر کے کی کوکسی کا دوست اور کسی کو دشمن بنادو گے ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آنخضرت کے فر مایا کرتے تھے کہ خداوند غصہ کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی بُر اکلمہ نکل جائے تو اس کو بھی اس کے حق میں خیر کر دینا۔ پھر ان سے کہا کہ تم اس قتم کی باتوں سے باز آ جاؤ نہیں تو میں عمر "کوآگاہ کردوں گا ۔ کے دوں گا ۔

چونکہ وہ اسلام ہے قبل عرصہ تک نفرانی رہ چکے تھے ،اس لئے عیسائی مذہب کے متعلق بھی کافی معلومات رکھتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ "فرماتے تھے کہ سلمان دو کتابوں کاعلم رکھتے ہیں ، کلام اللہ اور انجیل کا۔

ندہب عیسوی کے مسائل محض پادر یوں کی زبانی نہیں سُنے تھے، بلکہ خودانجیل کامطِالعہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ عرض کیا کہ میں نے توراۃ میں دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے ۔

### عام حالات میں تقرب بارگاہ نبوی:

حفرت سلمان صحابہ کرام کے اس مخصوص زمرے میں تھے، جس کو بارگاہ نبوی میں خاص تقرب حاصل تھا۔مخصوص صحابہ کرام کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگا ہُ موت کی پذیرائی میں حضرت سلمان کی ہمسری کر سکتے ہوں۔ غزوهٔ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار علیاد ہلیاد ہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان مارے زمرہ میں ہیں ،انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں۔آنخضرت ﷺ نے فرمایا که سلمان جمار الل بیت میں ہیں ا

أم المؤمنين حضرت عائشة صدِّيقة فرماتي بين كي سلمانٌ كي شب كي تنهائي كي صحبت آنخضرت ﷺ کے پاس اتن کمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں (ازواج) کوخطرہ پیدا ہوگیاتھا کہ ہیں ہماری باری کی رات بھی اس نشست میں نہ گزرجائے ۔انس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ فرماتے تھے کہ جنت تین آ دمیوں کی مشتاق ہے۔علیؓ ،عمارؓ اورسلمانؓ کی <del>ک</del>ے۔

آپ كے تقرب كى آخرى مثال يہ ہے كہ ايك موقع ير آنخضرت على صديق اكبر جي فدائى اسلام اورجلیل القدر صحابی ہے حضرت سلمان ؓ اوران کے بعض رفقاء کے بارے میں رنجیدہ ہوگئے۔اس کا واقعدیہ ہے کہ ایک مرتب ابوسفیان چندآ میول کے ساتھ حضرت صہیب محضرت بلال اور حضرت سلمان کے یاں ہے گزرے۔ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تکوار خدا کے دشمن (ابوسفیان) کی گردن پرنہیں یڑی۔حضرت ابو بکر انے فرملیا کہ تم لوگ سردار قریش کے متعلق زبان سے ایسا کلمہ نکالتے ہو، اور تخضرت على المرواقعه بيان كيا-آب الله في فرمايا كمثايدتم في ان لوكون كوناراض كرديا-اكرتم في ان لوكون كو ناراض كرديا، گوياخدا كوناراض كيا\_حضرت ابو بكر بهت نادم موئے اور آكران بزرگوں معدرت كى سے اخلاق وعادات: حضرت سلمان فارئ میں مذہبی جذبہ کی شدت فطری تھی۔جس طرح آتش پر تی کے زمانہ میں بخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانہ میں بخت عابد وزاہد نصرانی تھے۔ای طرح مشرف باسلام ہونے کے بعد کا کمل ترین نمونہ بن گئے۔ ان کے صل فضل و کمال کامیدان یہیں ہے۔ ز مروتقوی : ان کاز مردورع اس صد تک پہنچ گیا تھا،جس کے بعدر مبانیت کی صد شروع موجاتی ہے۔اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ عمر بحر گھرنہیں بنایا۔ جہاں کہیں دیوار یا درخت کا سایہ ملتا پڑر ہتے۔ ایک شخص نے اجازت جاہی کہ میں آپ کے لئے مکان بنادوں بفر مایا مجھ کواس کی حاجت نہیں۔وہ ہیم اصرار کرتار ہایہ برابرانکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ فرمایاوہ کیسا! عرض کیا کہ اتنامخضر کہ کھڑے ہول تو سرحھت سے مل جائے اورا گرکیٹیں تو بیردیواروں ے لکیں فرمایا خیراس میں کوئی مضا نقہ ہیں۔ چنانچاس نے ایک جھونیر می بنادی ہے۔

و و اس زہد کا اثر زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں تھا۔ مزخر فاتِ دنیاوی کو بھی پاس نہ آنے دیا۔ وفات کے وقت گھر کا پوراا ثاثہ ہیں بائیس درہم سے زیادہ کا نہ تھا۔ بستر میں معمولی سا بچھونا تھا اور دو اینٹیں جن کا تکیہ بناتے تھے،اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان کاساز وسامان ایک مسافرے زیادہ نہ ہونا جا ہے ، اور میراید حال ہے کہ

بیات زندگی ہردور میں قائم رہی۔ جب امارت کے عہدے برمتاز تھے،اُس وقت بھی فرق نه آیا۔حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان جب یانج ہزار تنخواہ یاتے تھے اور تمیں ہزار نفوس پر حکومت كرتے تھے،اس وقت بھی صرف ان كے پاس ايك عباتھى،جس ميں لكڑياں جمع كرتے تھے۔اس كا آ دھا حصہ بچھاتے تھے اور آ دھا حصہ اوڑھتے تھے کے زہدوورع کا پیجال تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں حمن كرديا كرتے تھے كەمبادااس كى طرف سے سوغ كن نه بيدا ہو۔

رهبانيت سے اجتناب:

اس سے بین مجھنا جائے کہ وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف رہبانیت کی طرف مائل تھے۔ مذہبی تشدد کے ساتھ ساتھ دنیا وی جفوق کا بھی پورا پورا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ان کےاسلامی بھائی حضرت ابودردا ﷺ بڑے عابدوز اہدیتھے۔رات بھرنماز پڑھتے تھےاور دن بھر روز ہ رکھتے تھے۔حضرت سلمانؓ نے ان سے ملنےان کے گھر جایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ابو ذر داء کی بیوی کو بہت خراب حالت میں دیکھا۔ یو چھاتم نے کیا صورت بنار تھی ہے۔ انہوں نے کہاکس کے لئے کروں بناؤسنگار یتبہارے بھائی کوتو دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔حضرت ابودر داء جب گھر آئے تو ہڑے تیاک سے ملے اور کھانا منگوایا ، مگرخود معذرت کی کہ میں روزے ہے ہوں۔ فرمایا جب تکتم کھاؤگے میں بھی نہ کھاؤں گا۔ پھررات کوحفرت سلمان ان کے پاس ہی لیٹے اور ان کود مکھتے رہے۔ جب وہ عبادت کو اُٹھے تو روک کر فرمایا کہتم پرتمہارے رب، تمہاری آنکھاورتمہاری بیوی سب کاحق ہے۔روزوں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔اس کے بعد دونوں نے بیمعاملہ آنخضرت بھے کے پس پیش کیا۔ آپ بھے نے ابو در دائم کو بخاطب کر کے فرمایا کہ سلمان "تم سے زیادہ مذہب کے واقف کار ہیں سے۔ ساوکی : حضرت سلمان " کی تصویر حیات میں تکلف کے آب درنگ کے بجائے سادگی بہت غالب تھی جوہر زمانہ میں بکساں قائم رہی۔ مدائن کی امارت کے زمانہ میں جب کہ شان وشوکت اور

ا منداحد بن عنبل علده ص ٢٣٨ - ٢ ابن سعد علد الم قتم اول يس التيعاب علد الم ص ٥٥٢

خدم وحثم وغیرہ تمام لوازم ان کے لئے مہیا ہوسکتے تھے۔اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔لباس میں ایک عبااور ایک معمولی ی جانگیااور ایک اُونجایا عجامہ ہوتا تھا۔ چونکہ ان کے سرکے بال عصاور كان لم لم لم يتح ال لئ الاانى بديت كود كي كرلوك "كرك آمد، كرك آمد" كمت تحد

الم الك مرتبداى امارت كے زمانه ميں اس شان وشوكت سے فكے كرسوارى ميں بلازين كا گدھاتھا۔لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی تمیض تھی، جوسواری پرسے کسی وجہ سے اُٹھ گئے تھی۔جس سے گھٹے بھی نہ چھپتے تھے، ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں ۔لڑ کے اس ہئیت کذائی میں دیکھ کران کے پیچھے لگ گئے۔لوگوں نے بیطوفان برتمیزی دیکھاتو ڈانٹ کران کوہٹایا کہامیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔

ایک دستہ فوج کی سرداری سپر دہوئی ۔ فوجی امارت کی شان وشوکت کاتو کیاذکر، یہاں معمولی سیابی کی بھی وضع نتھی۔ چنانچے فوجیان کود مکھ کر بینتے اور کہتے کہ یہی امیر ہیں۔حضرت ابودراءً کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔اس وقت وہ وہاں کے گورز تھے، مراین سادگی کی وجہ ہے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے کواس قدرابتر کیوں بنارکھاہے ؟آپ نے فرمایا کہ آرام وراحت تو صرف آخرت کے لئے ہے۔

ابوقلابہراوی ہیں کہ ایک شخص سلمان کے یہاں گیا۔ دیکھاتو بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ یو چھا خادم کہاں ہے ؟ کہا کام ہے بھیجا ہے ، مجھ کو بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دو دو کا موں کا باراس يرڈ الوں۔

اس غیرمعمولی سادگی کی وجہ ہے لوگوں کوان پراکٹر مز دور کا دھوکا ہوجایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عبسی نے جانور کے لئے چارہ خریدا۔حضرت سلمان گھڑے تھے،ان سے کہا کہاس کو گھرتک پہنچادو،وہ اُٹھا کرلے چلے۔راستہ میں لوگوں نے دیکھاتو کہنے لگےلا یے ہم پہنچادیں۔بیھال دیکھ کر عبسی نے یو چھانیکون ہیں؟ لوگوں نے کہا آنخضرت علی کے صحابی ہیں۔وہ سُن کر بہت نادم ہوااور کہا كەآپ تكلىف نەلىجىئے۔آپ نے فرمایا،اس میں مجھے نیت كا تواب ملتا ہے۔اب میںاس بو جھ كوبغیر بہنجائے ہوئے نیج ہیں رکھ سکتا۔

فياضى : فياضى اورانفاق في سبيل الله بهي آپ كانمايال وصف تھا۔ جو بچھآپ كونخواه ملتى تھى وه كل كى کل مستحقین میں تقسیم کردیتے تھے اور خود چٹائی بُن کرمعاش پیدا کرتے تھے اوو چٹائی کی آمدنی کا بھی ایک تہائی اصل سرمایہ کے لئے رکھ لیتے تھے۔ایک تہائی بال بچوں پرخرچ کرتے۔اور ایک تہائی خیرات کرتے تھے۔اربابِ علم کے بڑے قدر دان تھے۔ جب کوئی رقم ہاتھ آ جاتی تو حدیث نبوی ﷺ کے شاقین کو کھلادیتے تھے۔

#### صدقات سے اجتناب:

صدقات ہے بہت بخت پر ہیز کرتے تھے۔اگر کسی چیز میں صدقہ کا ادنیٰ شائبہ ہوتا تو اس ہے احتراز کرتے۔ایک غلام نے خواہش کی کہ مجھ کوم کا تب بناد یجئے۔فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے۔ کہ میں لوگوں سے مانگ کر ادا کر دوں گا۔فرمایا تم مجھ کولوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھلانا چاہتے ہوئے۔ (حالانکہ اس کا مانگناان کے لئے صدقہ نہ رہ جاتا)۔

حُليه : بال كهنه، كان لم اور دراز قامت تھے۔

زریں اقوال : حفرت سلمان کے بہت سے حیکمانہ کھلے اور زریں اقوال کتب احادیث میں منقول ہیں۔ان میں سے چند جواہر ریزے ہم یہاں نقل کرتے ہیں :

ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شاگردیھی ساتھ تھا۔ حضرت سلمان فی اس سے کہا کہ گھوڑ ہے کو پانی پلالاؤ۔ اس نے کم کی تمیل کی۔ آپ نے فرمایا خوب چھی طرح پلاؤ۔ جب وہ سیراب ہوگیا تو شاگر دسے مخاطب ہوکر حضرت سلمان نے فرمایا کہ کیا اس جانور کے پانی پینے سے دجلہ میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ اس نے کہا جی ہیں! پھر آپ نے فرمایا کہ کم کی مثال بھی ایس ہی ہے۔ اس میں سے جتنا بھی خرج کیا جائے گئتا نہیں، چاہئے کہ ممان مع طلب کرو۔

آپ نے فرمایا کہ علم بہت ہے اور عمر تھوڑی ۔ تو بقدرعلم دین پہلے حاصل کر لواور ساری دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑو۔

فرمایامومن کی مثال ایک مریض کی ہے اور اس کے پاس طبیب موجود ہے جومرض اور اس کے علاج سے بخوبی واقف ہے۔ مریض کو جب کوئی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جواس کے لئے مصر ہوتی ہے تو وہ اس کوروکتا ہے۔ اس طرح وہ برابراس کی دیکھ بھال کرتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہوجا تا ہے۔ اس طرح مومن کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں۔ مگر اللہ تعالی اس کوئری اور مصر خواہشات سے بچا تار ہتا ہے۔ تا آئکہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت کی تمام نعتوں سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ اگر وہ بہلے بازندر کھا گیا ہوتا تو اس کو نیعتیں کیے ملتیں۔

ابودردا ﷺ نے ایک مرتبہ ان کولکھا کہ آپ ارض مقدی (غالبًا بیت المقدی) میں چلے آئے۔
حضرت سلمان ؓ نے ان کو جواب میں لکھا کہ کوئی زمین انسان کو مقدی نہیں بناتی ، بلکہ اس کوخوداس کا ممل
مقدی بنا تا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی جگہ کے قاضی بنادیے گئے ہوتو اگر
تہمارے فیصلوں سے لوگوں میں انصاف ہوتو اچھا ہے اور اگر تم مصنوعی قاضی ہوتو پھر ایسا نہ ہوکہ اپنے
فیصلوں سے تہمیں دوز خ میں جانا پڑے۔

حضرت یجی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابودرداء کا یہ حال ہوگیا کہ جب دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور فریقین واپس جانے لگتے تو ان کی طرف ایک نظر ڈالتے اوران سے کہتے کہ واقعی میں مصنوعی قاضی ہوں۔ واپس آؤاور پھر مجھ سے اپنا مقدمہ بیان کرو، شاید فیصلہ میں غلطی ہوگئی ہو۔

فرماتے کہ مجھے تین آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک وہ جودنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اے طلب کررہی ہے۔ دومراوہ جوموت سے عافل ہے حالانکہ موت اس سے عافل نہیں ہے۔ تیسراوہ جو تھتے مارکر ہنتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہے یا ناراض فر مایا تین چیزیں مجھے اس قد رخمگین کرتی ہیں کہ میں روتا ہوں۔ ایک تو آنحضرت ﷺ اور ان کے اصحاب کی جدائی۔ دومری عذا بے قبر۔ تیسری قیامت کا خطرہ۔

آپ کے پاس ایک می آیا اور اس نے آپ سے نفیحت کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا،
ہونی سے اس نے کہالوگوں میں رہ کریہ کیے ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہا گربولوتو صحیح اور مناسب بات کہو
اس نے کہا کہ کچھاور ارشادہو فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں غصہ میں قابو سے باہر ہوجاتا
ہوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے کہا کچھاور ارشاد فرما ہے فرمایا کہلوگوں سے
ملوجلونہیں۔ اس نے کہا یہ کیے ممکن ہے کہلوگوں سے ملاجلانہ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر ملتے جلتے ہوتو
محربات میں سے ائی کے کام لواور امانت اداکر دیا کروا۔

## (٣١) حضرت سمعان بن خالد

صاحب اصابے ان کے تذکرہ میں صرف اتا لکھا ہے کہ یہ بوقر بظر سے تھے آن کے ضرب اللہ الکھا ہے کہ یہ بوقر بظر سے تھے آن کے لئے برکت کی دعا کی اور ان کے سر پر اپنادستِ شفقت پھیرا کے خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اور ان کے سر پر اپنادستِ شفقت پھیرا کے۔

سيرالصحابةٌ (جلدششم) ٢٠٠٧ اہل كيّاب صحابةٌ و تابعينٌ (حصد دواز دہم)

صاحب تجرید نے اتنااوراضا فہ کیا ہے کہان سے پچھا حادیث بھی مروی ہیں، جوان کی اولا د کے پاس موجود ہیں <sup>ل</sup>ے

# (٣٧) حضرت سيمونه بلقاوي الم

نام ونسب : سيمونه على ياسيمانام ہے۔نسباً اور عقيدةً نصراني ، بلقاء كر ہنے والے تصاوران كاشار عباد نصاريٰ ميں تھا۔

اسلام: يقرق نهين السكى كه كب اسلام لائ دارباب رجال صرف اتنا لكهة بين: "كان نصر انياً شماسا فاسلم" على "د" كان نصر انياً شماسا فاسلم" على "د" كان نصر انياً شماسا فاسلم" على "د" كان نفر انى عابد مخص تهم اسلام لائ "د

#### مرينه سے تجارتی تعلقات:

حفرت سیمونہ " کوتجارت کے سلسلہ میں مختلف جگہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چندآ دمی بلقاء سے گیہوں لے کرمدینہ آئے اور یہاں اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت میں مدینہ سے تھجوریں دینے سے انکار کیا۔
میں مدینہ سے تھجوریں بلقاء لے جانے کا خیال ہوا۔ مدینہ سے لوگوں نے تھجوریں دینے سے انکار کیا۔
یہ معاملہ رسول اللہ بھٹی کی خدمت میں پیش ہوا۔ رسول اللہ بھٹے نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ بیلوگ اپنا گیہوں سستا دیتے ہیں اور تھجوریں گرال خریدتے ہیں ،اس پر بھی تمہیں اظمینان نہیں ہے۔ تم لوگ انہیں تھجوریں لے جانے دوئے۔

وفات : آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی۔ایک سومیں برس کی عمر میں وفات پاتی۔سنہ وفات کی تصریح نہیں مل سکی۔

فضائل: شرف صحبت كعلاوه رسول الله الله الله المائل : شرف صحبت كعلاوه رسول الله الله الله عليه وسلّم من فيه اذنى " هـ رايت النبى صلّى الله عليه وسلّم من فيه اذنى " هـ ـ

"میں نے رسول اللہ ﷺ کود یکھااوران کے دہن مبارک سے خودمیرے کانوں نے سُنا"۔

منصور بن مجیح نے جورہے بن میں مشہور تابعی کے بھائی ہیں،حضرت سیمونہ سے دوایت کی ہے کے

س اسدالغابه -جلد۳ ص ۱۰۳ کے اصابه -جلدا ص ۱۰۴ ع تجرید -جلدا س۰ ۲۷ ۵. ایصا

لے تجرید\_جلدا\_ذکر سمعان بن خالد ہ سے ایصنا (ش)

(۴۸) خطرت شمعون ً

نام ونسب : شمعون نام ہے۔ ابور یحانہ کنیت۔ بوراسلسلہ نسب یہ ہے : شمعون بن برید بن خنافة القرظی اُ اُم المؤمنین حضرت ریحانہ کے والد تھے۔

اسلام: بیتونہیں معلوم ہوسکا کہ کب اسلام لائے ، مگر حافظ ابن عبد البرنے بیت کی ہے:

"له صحبة وسماع ورواية ".

"صحابی ہیں۔ساع اورروایت کا شرف بھی حاصل ہے"۔

غزوات : نمائی اورطرانی کی ایک روایت سے پتہ چاتا ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں بھی شریک ہوئے تھے۔

"كان مع النبي صلّى الله عليه وسلّم الغزوة "كـ

اگر چاں کی تصریح نہیں ملتی کہ سی غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔

عہد فاروقی : عہدفاروقی میں تو آپ کاذکر کہیں نہیں آتا ، مگرعہد فاروقی میں جب دمثق فتح ہوا تو آپ کا در کہیں نہیں آتا ، مگرعہد فاروقی میں جب دمثق فتح ہوا تو آپ بھی اس شرف جہاد میں شریک رہے ہے۔

شام کا قیام: آپ استفل طورے شام میں رہتے تھے لیکن کچھ دنوں کے لیے مصر میں چلے آئے تھے ، مگر وہاں تھوڑے روز رہ کر پئرواپس چلے آئے ھے۔

وفات: سنہوفات معلوم ہیں ہے۔

فضل وكمال: آپ كاشارعباداورز باد صحابه مين تفاحه حافظ ابن عبدالبر لكھتے ہيں:

" كان من فضلاء الاخيار الزاهدين في الدنيا الراجين مع عند الله " كان من فضلاء الاخيار الزاهدين في الدنيا الراجين مع عند الله " كان من فضلاء الاخيار الزاهدين في

''اغیارعلماء میں تھے۔ دنیا ہے بالکل بے تعلق اور اللہ پر متوکل تھ''۔ اسد الغابہ میں ہے :

"كان من صالحي الصحابة وعبادهم" \_ (جلراسم)

"صالح، نیک اورعبادت گز ارصحابه میں شارتھا"۔

اصابمين ہے:

" كان يكثر اسجود " \_

"نمازیں بہت پڑھتے تھ'۔

قرآن سے شغف : قرآن مجیدے بیحد شغف تھا۔ بسااوقات آپ قرآن پاک پڑھنے میں ایسامنہک ہوجاتے تھے کہ آرام کرنے کا بھی خیال ندر ہتا تھا۔

ایک مرتبہ آپ کی غزوہ سے واپس ہوئے کھانا کھایا اور وضوکر کے اپ پروردگار کے سامنے کے دہ شکراداکر نے کے لئے مسجد میں حاضر ہوئے ،کوئی سورت پڑھنی شروع کی اور رات بھرای کو پڑھتے رہے۔ مسجد کی نماز پڑھ کر جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ غزوہ سے تھکے ماندے واپس آئے سے ،کچھ آ رام تو کرلینا چاہئے تھا۔ آپ نے فرمایا ،ہال بی تو ٹھیک ہے۔

"ان ذ كر تك لكا ن على حق "\_

"اگرتم یادآگئ ہوتیں توضرور مجھ پرتمھاراحق ہوتا گریادالی میں دوسری یادآتی ہی نہیں"۔
یوی نے پوچھا آخر کس چیز نے آپ کواس قدر مشغول کرلیاتھا ؟ آپ نے فرمایا :
"التفکو فیما وصف الله فی جنة و لذاتها حتی سمعت الموذن "۔
"التفکو فیما وصف الله فی جنة و لذاتها حتی سمعت الموذن "۔
(اصابہ جلدا می 101)

''االله تعالیٰ نے جو جنت اس کی لذات کی تعریف کی ہے، اس میں غور وفکر کرتارہا، یہاں تک کہ مجمع کی اذان ہوگئ'۔

آپ قرآن مجیدیاد کرنے کی بیحد کوشش کرتے تھے، مگروہ زیادہ یا ذہبیں رہتا تھا۔ آپ رسول اللہ عظیکی خدمت میں تشریف لائے اور قرآن مجید کے بار بار بھول جانے اور اپنے یاد کرنے کی محنت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا : کہ " لامتحمل ما لا تطبق عليك بالسجود" \_(كتاب الاسماء والكنى للدولابي \_جلدا\_ص، ")

"اپی یادداشت بھریاد کرو۔ نماز کی پابندی زیادہ رکھو، (بعنی جب نماز زیادہ پڑھو گے تو قرآن بھی بار بار پڑھو گے) اس طرح وہ یادر ہے گا"۔

## (ص) (حضرت صالح القرظي ً

صالح نام تھا۔ قبیلہ قریظ ہے آپ کانسی تعلق تھا۔ جب مقوش اہ مصرنے ماریہ قبطیہ کو آنحضرت بھی کو محد سے تشریف لائے۔ ای وجہ کو آنخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا تو آپ بھی ان بی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ ای وجہ سے بعض لوگوں کو بید دھو کا ہوگیا ہے کہ ان کو بھی مقوش بی نے بھیجا تھا، مگر صاحب اصابہ نے اس کی تردید کی ہے ہے۔

رسول الله الله الله المال الم

### غ) صرت عامرالشامیؓ

عامرنام تفار شام یا جبشہ کے دہنے والے تھے۔ اسلام: اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی کہ کب اسلام لائے ،گر جب حضرت جعفر "حبشہ سے والیس آئے تو ان کے ساتھ حبشہ سے کچھلوگ جو اسلام لا چکے تھے، خدمت نبوی میں مدینہ آئے۔ان ہی آنے والوں میں حضرت عامر "مجھی تھے"۔ان آنے والوں کے بارے میں بیہ آیت نازل ہوئی هے:

ا اصابی میں ہوالصواب قبطی ، گراوردوس سے ارباطبقات قرظی لکھتے ہیں۔ (تجرید -جلدا میں ۱۸۱۰) اسدالغاید -جلدا ۱۰ سے ایھبا اسدالغاید -جلدا ۱۰ سے ایھبا سے پوری تفصیل حضرت اشرف کے حالات میں گزر چکی ہے۔ می طبری

چنانچہ بہت سے لوگ آپ کی کوشش کی وجہ سے ارتدا<sup>د</sup>سے باز آ گئے <sup>ک</sup>ے وفات وغیرہ کے متعلق تفصیل نہیں معلوم ہوسکی یہ

(۴۲) خطرت عبدالله بن سلام

نام ونسب : جاہلی نام صین تھا۔ اسلام کے بعد آنخضرت کے عبداللہ نام رکھا۔ ابو یوسف کنیت ہے۔ یہود مدینہ کے خاندان قینقاع سے تھے۔ مشہور ہے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ مختصراً آپ کا شجرہ نسب سیہ : عبداللہ بن سلام بن حارث قبیل خزرج میں ایک خاندانی عوف کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک شاخ کانام قوائل ہے۔ حضرت عبداللہ اس قوائل کے حلیف تھے۔ قوائل کے حلیف تھے۔

اسلام : آخضرت الجمار کے مدید تشریف الے اور مالک بن نجار کے ملہ میں ناقہ سے اُرے تو عبداللہ کو خبر ہوئی۔ وہ اپ بچوں کے لئے باغ میں پھل چُننے گئے تھے۔ جلدی سے خدمت اقدی میں ماضر ہوئے اور کہا کہ آپ سے تین با تیں دریافت کرتا ہوں جوانبیاء کے سواکی کومعلوم ہیں۔ آخضرت کے نان کا جواب دیا تو فور اُبول اُسٹھ اشھد ان لا اللہ واشھد انک رسول اللہ ای بعد کہا کہ یہودافتر اء پردازقوم ہاور میں عالم بن عالم اور کیس بن رکیس ہوں۔ آپ ان کو بلاکر میری نسبت دریافت کیجئے ایکن میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ دیجئے گا۔

آنخضرت فی نیمودکو بلاکراسلام کی دعوت دی اور کہا عبداللہ بن سلام کون شخص ہیں؟
بولے ہمارے سرداراور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وہ مسلمان ہوسکتے ہیں؟ جواب ملا بھی نہیں۔
عبداللہ بن سلام مکان کے گوشے میں چھے ہوئے تھے۔ آنخضرت فیلے نے آواز دی تو کلمہ پڑھتے
ہوئے باہرنکل آئے اور یہودیوں سے کہا

ذراخدات ڈرو! تہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اور ان کا مذہب بالکل سچا ہے اور بایں ہمدایمان لانے پرتم لوگ آمادہ نہیں ہوتے۔ یہود کوخلاف تو قع جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کو آتش زیر پاکر دیا اور غصہ میں کہا، تم جھوٹے ہواور ہماری جماعت کے بدترین شخص ہو اور تمہارا باپ بھی بدترین شخص تھا۔ حضر ت عبداللہ نے کہا، یارسول اللہ (ﷺ)! آپ نے دیکھا، مجھکو اس کا خوف تھا ہے۔

" ٱلَّـذِيُـنَ اتَيُنهُمُ الْكِتابَ مِنُ قَبُلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ وَاذَا يُتلى عَلَيُهمُ قَالُوُا امَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِينَ "\_

"جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لائے۔ بے شک یت ہے ہمارے رب کی طرف ہے، ہم اس کے نزول کے پہلے ہے مسلمان ہیں"۔

(۱۲) خطرت عبدالحارث بن ا

نام ونسب: عبدالحارث ياعبدالرحمن نام ب\_ يوراسلسلة نسب بيد عبدالحارث بن السنى ابن الدیان الحارتی کے آپ کاشارنجران کے متازلوگوں میں تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر نجران مپنجی اور وہاں فتنہ ارتدادا کھا تو آپ نے روک تھام کی یوری کوشش کی۔ آپ نے اہل، نجران كے سامنے ايك بہت بليغ خطبه ديا۔ جس كے الفاظ يہ بيں:

" يا اهل نجران من امركم با لثبات على هذا الدين لقد نصحكم و من امر كم ان تزيغوا فقد غشكم الى ان قال وانما كان بني الله عارية بين اظهر كم فاتى عليه اجله وبقى الكتاب الذي جاء به فامره ونهيه نهى الىٰ يوم القيامة ".

"اے اہل نجران! جس نے تم کواس دین اسلام پرجم جانے کے لئے کہا، وہ تمہارا خیرخواہ ہے اور جس نے مجے روی کی تلقین کی وہ تمہارا بدخواہ اور تم دھو کہ دے رہے ہو۔ بیاللہ کے بی محمد ﷺ تھوڑے سے زمانے کے لئے تمہارے پاس آئے تھے۔ اب ان کی وفات ہو چکی ہے، مگر جو کتاب وہ لے کرآئے تھے۔وہ اب بھی باقی ہے۔اس کا حکم حکم ہے۔اس كى نېيىن نېيى بــاس كاوامراورمىميات قيامت تك باقى رېي گئے،

اور پھر پیا شعار پڑھے:

بنو الحرث الخير الذين هم مدد نهانا حرامامنه والامرماامر

نحز بحمد الله هامة مذجع ونحن على دين النبي مزى الذي

ل تجريد مين آپ كانام عبد الرحمن درج ب- حافظ ابن جرح في اصابه مين لكها بكدر سول الله الله في عبد الحارث ب آپ کانام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ دیا ہو۔اصابہ جلدا۔ص ۳۸۸

غروات : غروه بدرواحد کی شہرت کے متعلق اختلاف ہے۔صاحب طبقات کے بزد یک خندق ان كايبلاغزوه تھا۔اس لئے انہوں نے صحابہ کے تيسرے طبقہ يعنی خندق ميں ان كاتذكره لكھا ہے كه خندق کے بعد جومعرکے پیش آئے وہ ان میں شامل ہوئے۔ امام سرحسی نے لکھا ہے کہ بونضیر کے محاصرہ کے وقت ضرورتوں کی بنایر جب ان کے نخلتان صاف کئے جانے لگے تو اس کام پر جولوگ متعین تھے،ان میں عبداللہ بن سلام بھی تھے۔

عہد فاروقی : عہد نبوت کے بعد خلافت فاروقی میں جب حضرت عمر مسلم بیت المقدس کے كئدينه يشام روانه وئ توحفرت عبدالله المجمى ساته تقي

عبدعثمانى تصرت عثان كرمانة خلافت مي جب باغيول في آستانة خلافت كامحاصره كر كي سي حقل كي تياريال كيس توعبدالله المنظم معزت عثمان كي خدمت ميس عاضر موئ اوركها كرآپ كى مدد كے لئے تيار ہوں فرمايا تنهارامكان كاندر مناٹھيكنبيں، باہر جاكر مجمع كونتشر كرو۔ حضرت عبدالله باسلام بابرتشريف لائے اورايك مخضرتقريركى جس كاتر جمدورج ذيل ب:

"لوگو! ميرانام جالميت مين فلاتها (حصين)-آنخضرت الله نعبدالله ركها-مير ي متعلق قرآن مجيد مين كي آيتين نازل موئين : شهد شه اهد من بني اسوائيل اور قل كفلى بالله شهيدًا بيني ومن عنده علم الكتاب ميرى بى ثان من أترى ہیں۔خداکی تکواراب تک نیام میں ہاور فرشتوں نے تمہارے شہر کو جورسول للد على كا دارالجرت ب،اپنائشمن بنالیا ہے۔ پس ڈرو،خدا سے ڈرو! اوران کو (حضرت عثمان) . قتل نه کرو \_ خدا کی قتم اگرتم قتل پر کمر بسته ہوئے تمہارے بمسامیے فرشتے مدینہ چھوڑ دیں گے اور خدا کی وہ تلوارنکل پڑے گی جواس وقت نیام میں بند ہے اور پھر قیامت تک نیام میں واپس نہ جائے گی''۔

کیکن سنگدلوں براس پُرزورتقر بریا کچھاٹر نہ ہوا۔ بلکہاس کےخلاف شقاوت اور زیادہ ترقی كر كئ\_ بولے كماس يبودى اورعثان ونوں توقل كر ذالو

عهد مرتضوى : حفرت على في ايزمانهُ خلافت مين مدينه على فددارالخلافة تبديل كرنا حاماتو انہوں نے آپ کو کہلا یا ، رسول اللہ ﷺ کامنبر نہ چھوڑ ئے ورنہ پھراس کی زیارت نہ کر عکیس گے۔ لوگوں نے حضرت علی " کوخبر کی تو فر مایا ،وہ بچارے نہایت نیک آ دی ہیں سے۔

وفات : سم من مدين من انقال مواريه امير معاويه "زمانه خلافت تفار

اولاد : دو(۲) بیٹے یادگارچھوڑے۔ یوسف اور محمد۔ دونوں آنخضرت ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یوسف بڑے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کواپی گود میں بٹھایا۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور

يوسف نام دكھاكے

علم وضل : توراة اوراجیل کے عالم تھے۔اسلام لانے کے بعدقر آن وحدیث کی طرف توجہ کی اورآپ کا شاران لوگوں میں ہوا، جن کی طرف مسائل میں فتو کی لیاجا تا تھا۔حضرت معاذ "بن جبل ہے لوگوں نے مرض الموت میں وصیت کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا میں ندرہوں گا، مرحلم اپنی جگہ پر باقی رہے گا اور جواس کی جبتو کرے گاخصوصیت سے چارآ دمیوں کے پاس پائے گا۔ پھرآپ نے ابودرداء، سلمان فاری بعبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام کے متعلق بیفرمایا :

"كان يهوديا إلى سلم فانى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول انه عاشر عشر الجنة"

" بیربودی تھے۔ مسلمان ہوئی، میں نے رسول اللہ کا کہتے منا ہے کہ دہ رسوی ہاتی ہیں"۔

حضرت ابو ہریرہ "باوجود یکہ خود بہت بلند پایہ کے تھے ، مگر بعض مسائل آپ سے

پوچھا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایس ہے، جس میں نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت

ابو ہریرہ نے عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ وہ کوئی گھڑی ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عصر کے بعد کا

وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بید ذکر تو صلت نماز کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا

کہ کیا وہ حدیث پیش نظر نہیں ، جس میں آن خضرت کے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب تک نماز کے

کہ کیا وہ حدیث پیش نظر نہیں ، جس میں آن خضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔

انظار میں رہتا ہے وہ گویا نماز میں ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔

رواییت حدیث : آپ کے دونوں صاحبر اور یوسف ومجم ، ازارہ بن او فی ، ابو ہریرہ ، عبد اللہ بن میں معلل ، عبد الرخن بن خطلہ ، تا بعین میں سے حب ذیل لوگوں نے آپ سے روایتیں کی ہیں :

خرید بن الحر ، قیس بن عبادہ ، ابو ہردہ بن عبد الرخمن ، جز ہ بن یوسف ۔ آپ کے یوتے ، عمر بن مجل خرید بن الحر ، قیس بن عبادہ ، ابو ہردہ بن موئی ، ابو سعید المقمر کی ، عبادۃ الزرقی ، عطاء بن بیار ، فرید میں حیث غفاری "۔

MIT

ا تباع سنت عطاء بن بیار فرماتے ہیں : آپ ان صحابہ میں تھے جور فقار ، گفتار ، نشست و برخاست ہر چیز میں رسول اللہ کے کا اتباع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے نصحابہ کو جمع کرکے ان کے سامنے مسبَّح بللہِ مَافِی السَّمُوتِ (الایة) تلاوت فرمائی ، تو حضرت عبداللہ اللہ بن سلام کا دستور تھا کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے اور پی طریقہ امام اوز ائی تک برابر جاری رہائے۔

تواضع وخاکساری: زندگی بی میں جنت کی بشارت بل چکتھی علم وضل اور تقوی و دیانت میں بھی آپ اپنی نظیر آپ تھے۔ لیکن اس فضل و کمال کے باوجود مزاج میں انتہائی تواضع و خاکساری تھی۔ حضرت عبادہ "فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مجد نبوی میں آئے۔ آپ کے چہرے ہے خشوع خضوع کا اظہار بور ہاتھا۔ آپ نے دور کعت نماز اواکی اس اثنا میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا پیخف جنتی ہے۔ جب وہ نماز اواکر چکے تو میں بھی ان کے ساتھ بولیا گھر پہنچ کر پچھ با تیں کیس جب ذرا آپ مجھ ہے مانوں ہو گئے تو میں نے کہا کہ مجد میں لوگ آپ کے متعلق ایسا کہدرہ تھے۔ آپ نے فر مایا کہ میں اوگوں کو جو بات معلوم نہ ہووہ بات نہیں کہنی چاہئے۔ پھر فر مایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ کھی نے بیٹائی کتمھارا خاتمہ اسلام پر ہوگا۔

یہ بات آپ نے انکساری کی وجہ سے فر مائی ، ورنہ اُو پر گذر چکا ہے کہ معاذ بن جبل فر ماتے سے کہ میں اللہ بھاسے بیالفاظ سے ہیں کہ۔

" انه عاشر عشرة الجنة "

ای طرح کی ایک روایت سعد بن عبادہ سے بخاری میں ہے:

"ما سمعت النبى صلّى الله عليه وسلّم يقول لاحد يمشى على الارض انه من اهل الجنة الالعبد الله ابن سلام "على

"موجودہ لوگوں میں میں نے عبداللہ بن سلام کے علاوہ کسی کے متعلق رسول اللہ بھا ہے یہ کہتے ہیں ساہے کہوہ اہل جنت میں سے ہیں"۔

ا مند ۔ جلدہ ۔ ص ۲۸ میں جن کورندگی ہی اشکال بیہ ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بعض لوگ ہیں جن کورندگی ہی میں بشارت وے دی گئی تھی اور اس روایت سے بیتہ چلتا ہے کہ صرف عبد اللہ اللہ بن سلام ہی اس فضل کے مستحق ہیں ۔ حافظ ابن حجر نے اس اشکال کے مختلف جو ابات دیئے ہیں ۔ ان میں سب سے مسیح بات بیہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے دوسرے معزات کی وفات کے بعد بید کہا تھا۔ سعد بن عبادہ خود انہی مبشرین میں ہیں ، لیکن انہوں نے انکساری سے اپنا تا منہیں لیا۔

ایک مرتبدگر یوں کا گھا اُٹھا کرلارہے تھے۔لوگوں نے کہا آپ کوخدانے اسے مستغنی کیا ہے۔ فرمایا۔ یڈھیک ہے،لین میں اس سے کبروغرور کا قلع قبع کرنا چاہتا ہوں لے۔

اللہ اس خاکساری و تواضع کے ساتھ حق وصدافت کا جوش بھی بے اندازہ تھا۔فرماتے تھے کہ تم کو ایک بارقریش سے لڑائی چیش آئے گی، اس وقت اگر جھے کوقوت نہ ہوتو تخت پر بٹھا کر جھے کوفریقین کی صفوں کے درمیان رکھ دینا ہے۔

(۳۳) حضرت عبدالرحمن بير

نام ونسب : عبدالرحمن نام ب\_باختلاف روایت یکی پوراسلسلهٔ نسب بید : عبدالرحمن بن زبیرابن باطیاءالقرظی \_ بهود کے قبیلہ بنو قریظہ سے تھے۔

اسلام: يمعلوم ندموسكا كدكب اسلام لائے۔

كتب حديث مين بدواقعددرج ي

حضرت دفاع نے پی بیوی کی طلاق دیدی تھی۔ جن سے عبدالر ممن ٹی بن نہر نے شادی کر لی۔
مگر حضرت عبدالرحمٰن کی کچھ بی قوت کی کمزوری کی وجہ سے نباہ نہ ہوسکا تیمیہ آنحضرت بھی فرمت میں حاضر ہو کیں اور علیجلدگی کی درخواست کی۔ آنخضرت بھی نے السے کچھ با تیں دریافت کی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کی حلالہ کی شرط جب تک پوری نہ ہوجائے گی ،اس وقت تک تم کو علیجلدگی کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے کچھ روز بعد پھر وہ آنخضرت بھی خدمت میں آئیں ،مگر آپ بھی نے پھر افتیار نہیں ہے۔ اس کے کچھ روز بعد پھر وہ آنخضرت بھی کی خدمت میں آئیں ،مگر آپ بھی نے پھر وفات نہیں دی۔ پوراواقعہ حضرت رفاعہ کے تذکرہ میں آچکا ہے۔
وفات : آپ کی وفات کی آگر چہ کوئی تصریح نہیں ملتی ،مگر حضرت وبدالرحمٰن بن زیبر سے علیجلدگ کو تمہمیہ حضرت عبدالرحمٰن بن زیبر سے علیجلدگ ہوجائے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ غالبًا حضرت عبدالرحمٰن عبد فاروق تک زندہ رہے۔ واللہ علم ہوجائے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ غالبًا حضرت عبدالرحمٰن عبد فاروقی تک زندہ رہے۔ واللہ علم اس آیت کا شان بزول آپ بی کے نکاح کا واقعہ ہے ۔

ل تذكره الحفاظ - جلدا ص ٢٣ ت استيعاب - جلدا ص ٢٩٦

سے ابن مندہ نے آپ کا سلسلۂ نسب بیلکھا ہے : عبدالرحمٰن بن زبیر بن پزید بن اُمیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن مالک بن اوس ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مواوی تھے۔ مگر حافظ ابن جمر نے اس کی تروید کی ہے اور لکھا ہے کہ زبیر بن باطیاء تو بنو قریظہ کے مشہور ومعروف لوگوں میں ہیں ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ قبیلہ اوس کے وہ متبنی ہوں اور اس حیثیت سے اوی بھی مشہور ہوگئے ہوں۔ (اصابہ عبد ۲۔ سے ۱۳۹۸ واسد الخابہ عبد ۲۔ سے ۱۸۲۱)

" فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنُ ' بَعُدُ حتَّى تَنْكِحَ زُوْجُا غَيُرَهُ "۔ "پس جب تک دوسراشو ہرنکاح نہ کرے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے"۔

# (۱۳۳) خطرت عدالل

عداس نام ہے۔ شیبہ بن ربیعہ کے غلام تھے۔ نینوا کے مشہور مقام موصل کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے کے مذہباً عیسائی تھے۔

جب رسول الله بھی اہلِ طائف کواسلام کی دعوت دینے کے لئے طائف تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے آپ بھی کے ساتھ بدسلوکی کی اور وہاں سے واپس ہوئے توراستہ میں شیبہ اور عتبہ نے جو آپ بھی کی بیرعالت دیکھ رہے تھے ،عداس "کوانگور کے بچھ خوشے دے کر آپ بھی کے پاس بھیجا۔ جب عداس "آپ بھی کے پاس انگور لائے تو آپ بھی نے بسم اللہ فرمایا اور لے لیا۔

حضرت عدائ نے تعجب ہے کہا کہ یہ توایک نیاطرز کلام سن رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو۔ معالی نے بتایا کی نیموا کارہنے والا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، جہاں کے حدرت یونس نے والے ہو۔ عدائ نے بتایا گی نیموا کہ آپ ﷺ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس کون ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ بھی نبی ہوں ہے۔

اسلام : عدال في نبوت كے بيآثار وصفات ديكھ كرآپ اللے كے دست مبارك اور بيروں كا بوساليا اور كہماً تھے :

" اشهد انک عبد الله ورسوله " كــــ

''میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں''۔

شیبہ وعتبہ دور سے حضرت عدائ کی رہے کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے ہاکتم نے دست بوی کیوں کی۔ حضرت عدائ نے کہا کہ بید نیا کے بہترین شخص ہیں۔ بیسُن کردونوں نے کہا کہ ہیں وہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ نہ کردیں۔ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ (البدایہ۔جلد۳)

ا اصابہ - جلد۲ م ۲۷۷ ع اسد الغابہ - جلد۳ م ۳۹۰ ایک روایت میں ہے کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ۔ زرقانی م ۲۵۷ ع اصابہ - جلد۲ ص ۲۷۷

بدر کے دوز جب دونوں طرف سے تیاریاں ہور می تھیں تو حضرت عدائ آیک ٹیلہ پر بیٹھ گئے۔ جب شیبہ اور ربعہ ادہر سے گزر ہے تو آپ نے ان دونوں کا پیرتھام لیا اور فر مایا کہ خدا کی فتم تم لوگ نبی سے لڑنے کے لئے جار ہے ہو۔ تم لوگوں کا پی کر واپس آنا بہت مشکل ہے۔ حضرت عداس " کو ان دونوں سے ایک گونة علق تھا۔ اس لئے بہت کچھ تمجھایا ، مگر وہ نہ مانے تو آپ الگ غمگین ہوکر بیٹھ گئے ۔۔

زندگی کے دوسرے واقعات کاذکر رجال کی کتابوں میں نہیں ملتا۔

(۴۵) حضرت عدی این حاتم

نام ونسب عدی نام ہے۔ ابوطریف کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے عدی بن حاتم عبداللہ بن سعد بن مشرح بن امراء القیس ابن عدی بن ربیعہ بن جزول بن تعل بن عمر و نبیغوث بن طے بن اور بن زید بن کہلان ۔ عدی مشہور حاتم طائی کے جن کی فیاضیاں ضرب المثل ہیں، بیٹے ہیں ۔عقیدہ کے اعتبار سے عیسائیوں کے دکوی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

عدى كاخاندان مت عقبیلہ طے پر حکمران چلاآ تا تھااور ظہوراسلام كوفت وہ خود تخت فرمانروائی پر تھے۔ جب آنخضرت کے کوسلسل فقوعات ہوئيں اوراس كے ساتھ ساتھ آپ کھا اُر افتد اراوراسلام كادائرہ وہ بیع ہونے لگااور عدی "كونظر آیا كی کچھ دنوں میں ان کو بھی آنخضرت کھے کے سامنے سرِ اطاعت نم كے بغیر چارہ كارنہیں رہ جائے گا، تو دوسر نے فرمانرواؤں كی طرح ان كی نؤت كو بھی ایک معمولی قریش كی ماتحتی اور حکومت گوارانہ ہوئی ، لیکن ایک طرف اسلام كے بڑھتے ہوئے سیال بكاروكناان كے بس سے باہر تھا اور دوسری طرف حكر انی كاغروراسلام كے سامنے سر جھكانے كی اجازت نہ دیتا تھا۔ اس لئے انہوں نے ترک وطن كافیصلہ کرلیا اور سامانِ سفر درست كر كے اسلامی فوجوں كی آمد كا انتظار کرنے گے كہ او ہروہ ان كی صدود کی طرف بڑھیں اُد ہرید اپنا وطن چھوڑ کرنگل فوجوں كی آمد كا انتظار کرنے گے كہ او ہروہ ان كی صدود کی طرف بڑھیں اُد ہرید اپنا وطن چھوڑ کرنگل جائیں۔ جب اسلامی شہ سوار قبیلہ طے میں پنچ تو عدی اپنا اللہ وعیال کو لے کر اپنی عیسائی برادری کے یاس شام طے گئے۔

اتفاق ہے عدی کی ایک عزیزہ چھوٹ گئ تھیں۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور عام قیدیوں کے ساتھ ایک مقام پرنتقل پر کردی گئیں۔ آنخضرت کے کادہرے گزرہوا، توان خاتون نے عرض کیا، یارسول اللہ کھیاب مر چکے ہیں۔ چھڑانے والاس وقت موجود نہیں۔ مجھ پراحسان کیجئے۔خدا آپ پراحسان کرے گا۔ آنخضرت کھنے نے پوچھا، چھڑانے والا کون ہے؟ عرض کیا عدی بن حاتم فر مایا وہی عدی جس نے خدا اور رسول کھئے سے فرارا ختیار کی۔ یہ کہ کر چلے گئے۔

دوسرے دن پھرگزرے، اسیر خاتون نے پھرم،ی درخواست کی اور پھروہی جواب ملا۔ تیسری مرتباس نے حضرت علی کے مشورے سے درخواست کی۔ اس مرتبال سے حضرت علی کے مشورے سے درخواست کی۔ اس مرتبال اور اعزاز کالحاظ کر کے ارشاد ہوا کہ رہافہ یا ایکن چونکہ بڑے گھر کی عورت تھیں اس لئے ان کے رُتباوراعزاز کالحاظ کر کے ارشاد ہوا کہ ابھی جانے میں جلدی نہ کرو۔ جب تمہارے قبیلہ کا کوئی معتبر آ دمی ال جائے تو مجھے خبر کرو۔ چند دنوں بعد قبیلہ بلی اور قضا تھے کھے اوگ مل گئے۔ طائی خاتون نے آئے ضرب بھی کو اطلاع دی۔

آپ نے شایانِ شان سواری ہلباس اور اخراجات سفر کا انظام کر کے بحفاظت تمام روانہ کیا۔
یہاں سے بیخاتون براہ راست عدی کے پاس شام پہنچیں اور ان کی نہایت بُری طرح خبر لی کہتم سے
قاطع رحم کون ہوگا۔ اپ اہل وعیال کو لے آئے اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا۔ عدی نے ندامت اور شرمساری
کے ساتھ اپن غلطی کا اعتراف کیا۔ چند دنوں کے بعد عدی شنے ان سے یو چھا۔

تم ہوشیاراور عاقلہ ہوتم نے اس شخص (آنخضرت ﷺ) کے متعلق کیارائے قائم کی انہوں نے کہا کہ میری بیرائے ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے تم ان سے ملواورا گروہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف وسعادت ہے اورا گر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا ایک باعزت فرمانرواان کا کچھ منہیں گاڑ سکتا ہے۔

 امیرالعسکر مٹنی کے ساتھ جیرہ کے معرکہ میں شریک ہوئے۔اس معرکہ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ار نیوں نے فکست کھائی۔اس کے بعد نہر تنی پرصف آرائی ،اس میں بھی عدی شریک تھے اور ارانی نا کام رہے لیاں کے بعد جسر کے معرکہ میں شرکت کی۔ اس میں مٹنیٰ کی غلطی ہے ملمانوں کو شکست ہوئی علی اسلسلہ کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی نے دادشجاعت دی سے

سب سے آخر میں کوئی اور مدائن برفوج کشی ہوئی ۔عدی اس میں بھی شریک ہوئے اور مدائن کے فاتحین میں تھے۔ان کے سامنے سری کاخر نہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی آتکھوں سے آنخضرت ﷺ کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی سے۔ان لڑائیوں کے علاوہ تستر اور نہاوند کے معرکوں میں بھی شریک تھے <sup>ھ</sup>ے شام کی بعض جنگوں میں بھی وہ حضرت خالد ہن ولید کے ہمراہ تھے۔غرض اس عہد کی اکثر لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی سعادت اور فتو حات حاصل کیں ا عہد مرتضوی : حضرت عثان عنی " کی شہادت کے طرز عمل سے عدی " کواختلاف تھا۔اس لئے ان کے زمانہ میں بالکل خاموش رہے۔ اُن کی شہادت کے بعد حضرت علی اور دوسرے اکابر صحابه میں اختلاف ہوا تو عدیؓ نے حضرت علی "کی نہایت پُر جوش حمایت کی۔ چنانچہ جنگ جمل میں وه حفرت علیٰ کے ساتھ تھے۔

بعرہ کے قریب جب حضرت علی نے اپنی فوج کومرتب کیا تو تعبلہ طے کاعلم عدی " کو عنایت کھا۔وہ جنگ جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نہایت جانبازی کے ساتھ لڑے۔جس میں ، ان کی ایک آ تکھکا ) آگئ کے جنگ جمل کے بعد صفین میں بھی وہ ای جوش وخروش کے ساتھ حضرت علی " کی جمایت آئیں نکلے۔اس جنگ میں بنوقضاء کی کمان حضرت عدی کے ہاتھوں میں تھی کے صفین كامعركه مدتول جارى رہا۔ شروع میں فریقین کے بہادرایک ایک دستے لے كرمیدان میں أترتے تھے۔ایک دن حضرت خالد کے صاحبز ادے شامیوں کی جانب میدان میں اُترے۔حضرت علی ک جانب سے جناب عدی ان کے مقابلہ کو نکلے اور سے سے شام تک مقابلہ کرتے رہے و

ایک دن جبکه گھسان کی لڑائی ہورہی سمجھی اور اور عراقی فوجیس پر اگندہ ہورہی تھیں۔ حضرت علی "علیحده ایک دسته کو لئے صف آراء تھے۔عدی کوحضرت علی " نظرنہ آئے تو آپ کی تلاش

البن اثير -جلدا \_ص٢١١ س اسدالغابه بالمسرص ٣٩٣ ع اسدا كغايه-جلداع ١٢٩٣ س منداحمر بن عنبل علديم من ٢٥٧ ھے این اثیر \_جلد اج اس ۲۳۱ تے اخبار القوال ع ١٥٥١ كے الينا ے ایضا ص ۱۵۳ م ایضا ص ۱۹۸ و الضأ

اس کے بعد آنخضرت کے عدی کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے ہاکہ بیل ہیں او ایک مذہب کا پیروہوں۔ آپ نے فر مایا، میں تہارے مذہب سے تم سے زیادہ واقف ہوں۔ عدی نے معجبانہ پوچھا۔ آپ میرے مذہب سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں؟ فر مایا، بیشک ۔ کیاتم رکومی نہیں ہو گے۔ اور مال غذیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتے ہو۔ عدی نے اقرار کیا۔ ان کے اقرار کے بعد آنخضرت کی نے اعتراضا فر مایا کہ بیتو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ یہ حقیقت سُن کر عدی کمزور پڑگئے۔ پھر آنخضرت کی نے فر مایا، میں مجھتا ہوں کہ کیا چیز تمہارے اسلام قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے ؟

اسلام کے متعلق تمہارا خیال ہوگا کہ اس کے پیرو کمزوراور نا توال لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی پُر سانِ حال۔ پھر ہو چھا ہم جیرہ کو جانتے ہو۔ عدی نے کہاد یکھا تو نہیں ہے ، لیکن نام سُنا ہے۔ آپ کے فرمایا اس ذات کی تیم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ایک دن خدااسلام کو تعمیل کے درجہ تک پہنچائے گا اور (اس کی برکت ہے ) ایک تنہا عورت بلاکس حفاظت کے جیرہ ہے آکر کھیل کے درجہ تک پہنچائے گا اور (اس کی برکت ہے ) ایک تنہا عورت بلاکس حفاظت کے جیرہ ہے آکر کعبہ کا طواف کرے گی اور کسری بن ہر مز کا خزانہ فتح ہوگا۔ عدی نے استعجابا بوچھا کسری بن ہر مز اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے انکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے انکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے انکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں ہے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں ہے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں ہے۔ اس گفتگو کے بعد عدی ہے تا تکار کریں ہے دستے حق پرست پر مسلمان ہو گئے ہے۔

امارت: آنخضرت الله برئے مسلمان سے اس کے رُتبہ کے مطابق کام لیتے تھے اور اسلام سے پہلے جن کا جو رُتبہ تھا ، اس کو اسلام کے بعد برقر ارر کھتے تھے۔ عدی "قبیلہ کے حکمر ان تھے۔ اس لیے اسلام کے بعد آنخضرت علی نے ان کو طے کی امارت برمتاز فر مایا ع۔

عہد صدیقی : حضرت ابو برصدیق یے زمانہ میں جب ارتداد کا فتنہ اُٹھاتو بہت ہے مبائل نے زکو قدینی بند کردی۔ اس موقعی پرعدی یکی کوششوں سے ان کا قبیلہ اس فتنہ سے محفوظ رہا۔ اور عدی ابرابرزکو قاد میں کہنچاتے رہے ہے۔

عہدِ فاروق : ساچ میں جب حضرت عمر فاروق " نے عراق کی فتوحات کی تکمیل کے لئے تمام ممالک محروسہ نے فوجیں طلب کیس تو عدگی بھی اپ قبیلہ کے آدمیوں کو لئے کرشر کتِ جہاد کے لئے پہنچاور

ضرورت نہیں پڑی کے ہروقت نماز میں دل لگار ہتا تھا اور نہایت اشتیاق سے نماز کا انظار کرتے تھے کے روزہ کے شرائط کی ای ختی سے یابندی کرتے تھے کہ جب بیآیت

" حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمُ اللَّحَيُطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْآسُودُ " \_

"يہاں تك كەظاہر ہوجائے تمہارے لئے سفيد دھا كدسياه دھا كے ك'۔

نازل ہوئی تو سوتے وقت سفید و سیاہ عقالی تکیہ سرکے نیچ رکھ لیتے تھے اور اس سے سحری کے وقت کا اختیام کا اندازہ لگاتے تھے ،لیکن سیاہی اور سفیدی میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے آنخضرت اختیام کا اندازہ لگاتے تھے ،لیکن سیاہی اور سفیدی میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے آنخضرت بھے سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے بنس کر فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے، تہارا تکیہ بہت اسباچوڑا ہے۔ اسودو ابیض سے مرادرات دن ہیں سے۔

فیاضی : سخاوت و فیاضی رواشتهٔ ملی تھی۔ ان کا دروازہ ہروقت ہر محض کے لئے کھلارہتا تھا۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس نے دیکیں مانگ بھیجیں، حضرت عدیؓ نے انہیں بھروا کر بھیجا۔ اشعث کے کہلا بھیجا کہ میں نے تو خالی مانگی تھیں۔ جواب میں کہلا بھیجا کہ میں عاریة بھی خالی دیگ نہیں دیتا ہے۔

ایک مرتبایک شاعر سالم بن عاره نے آکر کہا، میں نے آپ کی مدے اشعار کے ہیں۔ حضرت عدی فی میں ایک میں ایک میں ایک می نے کہارُک جاد ، میں ذراا ہے مال واسباب کی تفصیل و تمہیں بتلادوں ماس کے بعد سُنانا۔ میرے پاس ایک ہزار بے والے مویشی موہزاردہ ہم اغلام اورایک گھوڑ اے اس کے بعد شاعر نے مدحیہ قصیدہ سُنایا ہے۔

جوفح ان کے رتبہ کے موال کرتا اے نہ دیتے تھے۔ سی میں بروایت سیحی مروی ہے کہ ایک شخص نے سو درہم کا سوال کیا۔ اتن کم رقم کائن کر بولے میں حاتم کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے صرف سودرہم ما نگتے ہو۔ خدا کی تئم ہرگز نہ دوں گا کئے۔

ان کی فیاضی سے انسان تو انسان حیوان تک مستفید ہوتے تھے۔ چیونٹوں کی غذام قرر تھی۔ ان کے لئے روٹیاں تو ٹرکرڈالتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھی حقد ار ہیں <sup>کے</sup>۔

بارگاهِ نبوت میں عزت :

مخرت عدی ؓ اپنے ذاتی اور خاندانی فضائل کی وجہ سے بڑی عزت ووقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہے۔ جب آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تو آپ ان کے لئے جگہ خالی کردیتے کے خلفا کے

س ابوداؤد کتاب الصوم باب ونت المسحور کے مسلم ۔جلدا یص۲۲ مصر مطبوعہ صر

ع استیعاب بطدار ص ۵۱۲ فی استیعاب بطدار ص ۵۱۲ ا اصابه جلدا م ۲۲۸ ع اسدالغابه جلدا م ۳۹۳ بر اسرالغابه جلدا عربه

A استعاب مبلدارص ١٥٥

ے اسدالغابہ۔جلداءص۳۹۳

میں نکلے اور ڈھونڈ کرعرض کیا کہ اگر آپ سیح وسالم ہیں تو معرکہ سرکر لینا کچھ دشوار نہیں ہے۔ میں آپ کی تلاش میں لاشوں کو روند تا ہوا آپ تک پہنچا ہوں۔ اس دن سب سے زیادہ ثابت قدمی عدی ؓ نے دکھائی تھی۔ ان کا ماتحت دستہ ربیعہ اس بہادری سے لڑا کہ حضرت علی "کوکہنا پڑا کہ ربیعہ میری زرہ اور تملوار ہیں اُ۔

صفین کے بعد نہروان کامعرکہ گرم ہوا۔اس میں بھی عدی معنوت علی کے دست راست سے غرض شروع سے آخرتک وہ برابر حضرت علی کے جا نثارانہ شریک رہے ہے۔

وفات فی مختار تقفی کے خروج تک عدی کا کی موجودگی کا پیتہ چلتا ہے۔اس اعتبارے وہ جنگ صفین کے بعد ۳۰ سال تک زندہ رہے، مگر اس تمیں سالہ زندگی کے واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ حضرت علی کے فدائیوں میں تھے،اور آپ کے بعد انہوں نے گوشہ شنی اختیار کرلی تھی۔ این سعد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوفہ میں عزالت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہیں کا بھی وفات یائی سے۔

فضل و کمال نیمری گرآخری زمانه مین مشرف باسلام ہوئے۔ تاہم چونکہ وہ آنخضرت فضل و کمال نیمری گرائے تعلقات اور شیخین کے پاس برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ خصوصاً حضرت علی سے ایجے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ اس لئے وہ فدہمی علوم سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ ان کی ۲۲ روایتیں صدیث کی کتابوں موجود ہیں۔

ان میں سے چھ<sup>(۲)</sup> متفق علیہ ہیں اور تین <sup>(۳)</sup> امام بخاری اور دو<sup>(۲)</sup> میں امام سلم منفرد ہیں۔
ہیں <sup>س</sup>ے۔ان کے تلافدہ میں عمرو بن حریث ،عبداللہ بن معقل ہمیم بن طرفہ خیشہ بن عبدالرحمٰن محل بن خلیفہ طائی ،عامراشیعی ،عبداللہ بن عمرو ، ہلال بن منذر ،سعید بن جبیر ، قاسم عبدالرحمٰن ،عبادہ بن عبوہ وغیرہ قابل ذکر ہیں <sup>ھ</sup>ےعلامہ ابن عبدالبرح نے ان کمالات کے متعلق بیدائے ظاہر کی ہے :

"كان سيدًا شريفًا في قومه خطيبًا حاضر الجواب فاضلا كريمًا "كمر " كان سيدًا شريفًا في قومه خطيبًا حاضر الجواب، فاضل اوركريم تظ"ر.

فرہبی زندگی : یوں توعدی کی پوری زندگی خالص فرہبی زندگی تھی ایکن نماز اور روزوں کے ساتھ شغف تھا۔ نماز کے لئے بیا ہتمام تھا کہ ہروقت باوضور بتے تھے۔ بھی اقامت کے وقت وضوکی یہاں بھی یہی وقعت قائم تھی۔ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مدینہ آئے اوران سے لک کو چھا، آپ نے مجھے بہچانا۔ فرمایا، بہچانتا کیوں نہیں، تم اس وقت ایمان لائے، جب لوگ کفر میں مبتلا تھے۔تم نے اس وقت وفا کی کی جب لوگ دھو کہ حصے۔تم نے اس وقت وفا کی کی جب لوگ دھو کہ دے رہے ہے اور تم اس وقت آئے جب لوگ بیٹھ بھیر رہے تھے۔سب سے بہلا صدقہ جس نے رسول اللہ بھی کے اصحاب کے جہروں کو بیٹاش کیا وہ تمہارے قبیلہ کا تھا۔

# (٣٦) حضرت عطيه القرظيُّ

نام ونسب : نام عطیہ ہے۔ باپ کے نام کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی ۔ قبیلہ ہو قریظہ کے یہود تھے ۔ کے یہود تھے ۔

اسلام : ہنو قریظہ کے روز جولوگ نابالغ سمجھ کرچھوڑ گئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے ،ان میں حضرت عطیبہ "بھی تھے"۔ حضرت عطیبہ "بھی تھے"۔

زندگی کےعام حالات اوروفات کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی۔ علم وفضل: کتب ِ احادیث میں آپ کی ایک روایت مجاہد عبدالملک بن عمیر ہ وغیرہ کے واسطے سے مروی ہے کے۔

# (٤٧) حضرت علي بن رفاعه

نام ونسب : على نام ب\_رفاعه صحابي كصاحبز اد اورنسباً يهودى تقفى

اسلام اورشرف صحبت:

عالباً اپ والد حضرت رفاعة کے ساتھ اسلام لائے ہوں گے۔ اپ والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہلِ کتاب میں سے جولوگ اسلام لائے تھے، اُن میں میرے والد بھی تھے۔ اس روایت کی بناپر صاحب تجرید اور ابوموی وغیرہ کا خیال ہے کہ ان کوشرف صحبت حاصل نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن ججر شنے اس کی تر دید کی ہے اور لکھا ہے کہ ابوحاتم نے ایک روایت نقل کی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ وہ روایت ہے ۔

ا اصابہ جلدیم ص ۲۲۹ خفیف تغیر کے ساتھ بیدوایت بخاری کتاب المغازی میں بھی ہے۔ ع استیعاب ص ۵۱۸ سے اسدالغابہ جلد ۳ ص ۱۳ سے ایضاً می اسدالغابہ جلد ۲ میں ۵۱

عمرو کہتے ہیں کہ مجھے طاوس نے لکھا کہ نخابرہ <sup>ا</sup>ے متعلق انصارے دریافت کرو۔ میں نے علی بن رفاعہ سے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا: کہ

'' هو كرأ الارض بالثلث اوالربع'' ـ

'' مخابرہ نام ہےزمین کوتہائی یا چوتھائی پیداواراُ ٹھانے کا''۔

علم وفضل : مٰدکورہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آئہیں دینی مسائل اوراحکام میں کافی درک تھا اور لوگ ان ہے مسائل یو چھتے تھے۔

## (۴۸) خطرت عمروً بن سعدی

نام ونسب : عمرونام ہے۔باپ کانام سعدی تھا۔ قبیلہ قریظہ نے بہی تعلق تھا۔
اسلام : بنوقریظہ جس روز جلاوطن کئے گئے،آپ یہود کے پاس آئے اوران سے کہا کہا ہے یہود تم
لوگوں نے محمد بھی نے نقض عہد کیا ہے، ان سے غداری کی ،ان سے تم نے معاہدہ کیا تھا کہان کے دشمنوں کی مدد نیکو ہے۔ گریم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ میں نے اس وقت بھی گریز کیا تھا اوراب بھی تم سے بالکل علیجلہ ہوں ہے۔

البدايدوالنهايد ميس كهانهول في يجمى كها: كه

"ياقوم رايتم مار ايتم فاتبعونى وتعالوا انتبع محمدا والله انكم تعلمون انه نبى قد بشرنا به وبامره ابن الهيبان وعمير . ابن الحراش هوا علم يهود " "\_

''اے قوم جو کچھ پیش آیا ، وہ تم دیکھ چکے۔اب آؤمحمہ ﷺ کا اتباع کریں۔خدا کی شم تمہیں معلوم ہے کہ ابن الہیبان اور ابن الحراش جوہم سب سے بڑے عالم تنصان کی آمداوراس واقعہ کی خبردے چکے تھے''۔

اس کے بعد وہ مسجد میں آئے اور رات وہیں بسرکی اور اسلام قبول کیا اور پھر دوسرے دن مدینہ سے باہر کہیں چلے گئے۔ان کے جانے کے بعدر سواللہ ﷺ نے فرمایا:

ا مزارعه اور خابره میں فرق ہے۔ مزارعہ میں نتی مالک کا ہوتا ہے اور خابره میں عامل کا روسرافرق صاحب مجمع بحار الانوار نے یہ بیان کیا ہے : مزارعه اکثر اکتر اُالعامل ہے۔ بعض پخرج والمخائیرہ اکتر اُالعامل الارض بعض پخرج وجلد الهظ ''خبر'' یہ لفظ خباریا خبیرے مشتق ہے۔ علیہ مجلد الے ص ۵۳۸ سے البدایہ وجلد اسے ۵۰۸

" ذالک رجل نجاہ اللہ بصدقہ "لے " "الله تعالیٰ نے اس شخص کواس کی سیائی کی وجہ سے نجات دی"۔

(۴۹) حضرت عمير الناميه

نام ونب : عميرنام ب-باپ كانام أميرتها- بوراسلسلة نسب معلوم بين - ذيل كواقعه عية چنة چان كودي تھے۔

ان کی ایک بہن تھی جور سول اللہ ﷺ کو مختلف طریقہ سے تکلیف دی تی تھی اور سخت وست کہا کرتی تھی۔ حضرت عمیر \* کوایک روز بہت غصر آیا اور چیکے سے اسے قل کردیا۔ جب اس کے لڑکول کو جربہ و کی تو بہت برہم ہوئے اور آپ کے بجائے ایک دوسر شخص کو قاتل سمجھ کر اس سے بدلہ لینا چاہا۔ حضرت عمیر \* آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کی یارسول اللہ (کھی) میں نے قبل کیا ہے۔ فرملیا، اپنی بہن کو قبل کر ڈالا؟ کہا ہاں یارسول اللہ (کھی) وہ آپ کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ کھی نے اس کے لڑکول کو بلوایا اور واقعہ پوچھا۔ انہوں نے ایک اور شخص کانا م لیا۔ لیکن آپ نے انہیں عمیر \* کانام بتلا دیا اور ان کو سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔

جس عُورت کوانہوں نے قل کیا تھا ،اس کے متعلق تصریح ہے کہوہ یہود پیھی <sup>ع</sup>ے اور چونکہوہ آپ کی بہن تھی ،اس لئے آپ بھی یہودی رہے ہوں گے۔ واللہ اعلم

**(**2)

(a۰) حضرت كثير أبن السائب <sup>ع</sup>

نام ونسب کثیرنام ہے۔باپ کانام سائب تھا،جو خاندان قریظہ سے تھے۔غزوہ قریظہ میں جولوگ نام ونسب کثیر نام ہے۔ ان میں حضرت کثیر اللہ سمجھ کرچھوڑ دیئے گئے تھے۔ان میں حضرت کثیر اللہ ہی تھے۔نسائی نے ان سے صرف ایک روایت کی ہے۔ لیکن ابوقیم اور ابن مندہ وغیرہ نے متعدد روایتوں کی تصریح کی ہے گئے۔ زندگی کے اور حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

ا اصابہ۔جلد۲ے ص ۵۳۸ ع اسدالغابہ۔جلد۲ے ص ۱۳۰ علی اصابہ۔ حلد۲ے ان کوزمرۂ تابعین میں شارکیا ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرنے اصابہ میں ابونعیم ابن شاہین اور ابن مندہ وغیرہ کے اقوال نقل کئے ہیں۔جن سے آپ کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب سے اصابہ ذکر کثیر بن السائب۔

# (۱۵) خطرت کرز اللم بن علقمه

نام ونسب : کرزیا کوزنام ہے الے باپ کانام علقمہ تھا۔ آپ کانسی تعلق بکر بن واکل سے تھا۔ آپ نے اپنے بھائی ابوحار شہ کے ساتھ نصرانیت قبول کرلی تھی اور نجران میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس لئے نجرانی مشہور ہیں ہے۔

اسلام: جب نجران کے عیسائیوں کا دفد آنخضرت کی خدمت میں مدینہ آیا تو اس میں آپ کا بھائی ابو حارثہ بن علقہ بھی تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی سواری پر سوار تھے۔ راستہ میں جب کہیں سواری کو تھوکرگئی تو کرز کہتے کہ نسفس الا بعد (دُورر ہنے والے تحد (ﷺ) کابُر اہو)۔ ابو حارثہ نے کہ سُنا تو کہا کہتم ہیں بھائی نے جواب دیا : کہ

" قدو الله النبي الذي كنا تنظرهُ ـ

'' خدا کی قتم بیو ہی نبی ہیں جس کا ہم لوگ انتظار کرر ہے تھے''۔

پھر کرز سٹنے کہا، تو تم ان کا اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابوحار ثدنے کہا کہ یہ مال و دولت اور عزت و عظمت جو کچھ حاصل ہے سب چھن جائے گی۔ ابوحار ثدکا یہ جملہ حضرت کرز سے دل میں نور یقین بیدا کردینے کا سبب ہو گیا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے مگر کچھ روز کے بعد آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا ہے۔

متاخرالاسلام تصے۔اس کئے زندگی کے زیادہ تر واقعات پر دوَاخفامیں ہیں۔

# (۵۲) خطرت كعب الأبن سليم

نام ونسب : کعب نام ہے۔باپ کا نام سلیم تھا۔ یہود مدینہ کے مشہور قبیلہ بوقر بظہ سے تھے۔ چونکہ قریظہ اوس کے حلیف ت تھے۔ اس لئے کعب قرظی اوراوی دونوں مشہور ہیں۔ اسلام : بنوقر بظہ کے دونر جولوگ نابالغ سمجھ کرچھوڑ دیئے گئے تھے،ان میں حضرت کعب "بھی تھے اورا پنے دوسر سے احباب کی طرح بعد میں دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ وفات کا سنہ معلوم نہیں۔

نام میں تھوڑ اسااختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کرزادر بعض لوگوں نے کوزلکھا ہے۔ ع البدایہ دالنہایہ۔ جلدہ۔س۵۲ سے اصابہ۔ جلدسے ۲۹۲

اولاد: دینی دند ہمی فضل دکمال کےعلاوہ آپ کااضافی فضل بیہے کہ محمد بن کعب القرظی مشہور تا بعی آپ ہی کےصاحبز ادے ہیں <sup>ا</sup>۔

### (م) صخرت محرب (۵۳)

نام ونسب : محرب نام ہے۔ الرباب الشنی مشہور عیسائی کا بمن کے لڑکے تھے۔ صاحبِ اصابہ نے آپ کو صحابہ میں شار کیا ہے <sup>ع</sup>۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو عمان کے والی ابن الحجاند ی محمیاس بطور سفیر بھیجا تھا <sup>ع</sup>۔ آپ کے ایک صاحبز ادے ثنیٰ بڑے صاحب فضل و کمال ہوئے ہیں <sup>ع</sup>۔

# (۵۴) خطرت محرف بن عبدالله بن سلام

نام ونسب: محمدنام ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام کےصاحبزادے تھے۔ اسلام: آپ کے اسلام لانے کی کوئی تصرح نہیں ملتی ہے۔ غالبًا حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ اسلام لائے ہوں۔ آپ کوشرف صحبت اور روایت دونوں حاصل ہیں۔

کتبرجال میں ہے: کہ

" له روية ورواية محفوظة " <sup>ه</sup>ـ

''ان کوصحبت اورروایت دونوں حاصل ہیں''۔

مندمیں آپ سے دو روایتی مرو ی ہیں۔ ان میں ایک روایت بہت مشہور ہے۔

وەييے

"عن محمد بن عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعنى قبال ان الله عزوجل قد انشى عليكم فى الطهور " \_ وفات اورزندگى كروس عالات كتب رجال مذكور بيس بيس \_

# (۵۵) خطرت مخرین

نام ونسب : مخریق نام ہے۔ قبیلہ نضیر کے نبی تعلق تھا۔ آپ کا شارعلائے یہود میں تھا۔ اسلام : اسلام قبول کرنے کے معلق کتب رجال وسیر میں صرف اتنا ندکور ہے : "کان حیوًا عالمها فامن بالنبی کا للہ علیہ و سلّم "کے۔ "نہایت صالح اور عالم تھے۔ رسول اللہ علیہ گیا ان لائے"۔

غزوهٔ احد میں شرکت اور شہادت:

غزوہ احدیثی آیا تو حضرت مخریق "یہود مدینہ کے پاس آئے اور ان ہے کہا کہ تم لوگوں کو محمد (ﷺ) کی ہرطرح مدد کرنی جائے ۔ جبکہ تہمیں بیلم ہے کہ ان کی مدد تم پرضروری ہے۔ یہود نے کہا آج یوم سبت (سنیچر) ہے۔ ہم کیے تلوار اُٹھا سکتے ہیں فرمایا ،سبت وغیرہ کیا چیز ہے؟ فوراً تلوار ہاتھ میں کی اور سربکف خدمت نی میں حاضر ہوئے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکر پامردی ہے لا ہے اور شہادت یائی سے۔

فضل و کمال : آپ نے جب شہادت پائی تو آنخضرت نے فرمایا : که " محرج سالق یھود " عمد

'' مخریق بہود میں سب ہے آ گے جانے والے ہیں''۔

مدینہ میں آپ کے کئی باغات تھے۔ جب غزوۂ احد میں آپ زخمی ہوئے تو اپنی ساری جا کداداور مال واسباب آنخضرت ﷺ کودیئے، جا کداداور مال واسباب آنخضرت ﷺ کودیئے، ان کے نام یہ بین

المیث ،الصا کفہ،الدلال، حسن ،اجرفہ،الاعواف، مشربہ ام براہیم هے۔ حضور ﷺ مخریق کی اس جا کداد سے عام مسلمانوں کی مدد اور صدقات وغیرہ کیا کرتے تھے کئے۔

# ويد: (٥٦) حضرت ميمون بن يامين

نام ونسب : میمون نام ہے۔باپ کا نام یامین تھا۔ یہود کے مشہور قبیلہ قریظہ سے تھے۔اسلام لانے سے پہلے اپنے قبیلہ میں بہت متاز تھے اور آپ کا شاراحبار یہود میں تھا <sup>ک</sup>ے۔

اسلام : رسول الله ﷺ جمرت كركے مدينة تشريف لائے تو ميمون خدمتِ نبوى ﷺ ميں حاضر ہوئے اور اسلام قبوليماليكن دل ميں بيرز پھى كدان كى قوم سے دوسر بے لوگ بھى اس دولتِ سرمدى و سعادت ابدى سے بہر ہ در ہموتے تواجھا تھا۔

آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ آپ یہودکو بلوا کیں اوران سے فرما کیں کہ وہ آپ کے اور اپنے درمیان کوئی حکم مقرر کرلیں۔جس کے فیصلہ پر دونوں فریق گرد جھکادیں۔رسول اللہ ﷺ نے یہود کو بلوا بھیجااور میمون سے کہانم مکان کے اندر چلے جاؤ۔

یہودآئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہم لوگ اپنے اور میرے درمیان ایک تھم مقرر کرلو۔ جس کی تقدیق وعدم تقدیق کے فیصلہ پرہم دونوں سر جھکادیں۔سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم میمون بن یا بین کو اپنا تھکم مقرر کرتے ہیں۔اگرانہوں نے آپ کی تقدیق کر لی تو ہم بھی تقدیق کریں گے۔آنخضرت علی نے میمون کوآ واز دی۔وہ مکان سے باہر نکا اور فرمایا:

" اشهد أن محمدًا رسول الله " \_

"آپ بے شک اللہ کے بھیج ہوئے رسول ہیں'۔

لیکن یہود نے قبول حق کے بجائے حضرت میمون پر طعن وشنیع شروع کردی اور واپس

آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی:

" قُلُ اَزَّايُتُمُ إِنُ كَانَ مِنُ عِنُدِ اللهِ وَكَفَرُ تُمُ بِهِ "، وَشَهِدَ شَاهِد ُ مِنُ اللهِ وَكَفَرُ تُمُ بِهِ "، وَشَهِدَ شَاهِد ُ مِنُ الْبَيْ السُرَائِيُلَ "-

ا اسدالغابہ حبلہ مص ٣٤٧ ی لیکن بیدواقعدار باب رجال حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی نقل کرتے ہیں اور آیت کا شانِ نزول ان ہی کو بتلاتے ہیں۔ مگراس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ بیدواقعہ بیش آیا ہواور دونوں منشائے نزول ہوں۔ جیسا کہ فتح الباری میں دونوں آ دمیوں کے قبول اسلام کا واقعہ اس آیت کے تحت درج ہے۔ (اصابہ حبلہ ۲۔ ص ۲۷۷) درج ہے۔ (اصابہ حبلہ ۲۔ ص ۲۷۷)

'' آپ کہہ دیجئے کہتم مجھ کو بتلاؤ کہ اگریہ قرآن من جانب اللہ ہواورتم اس کے منکر ہواور بنی اسرائیل ہے کو ٹی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کرایمان لے آوے'۔ زندگی کے بقیہ حالات کے متعلق ارباب رجال خاموش ہیں۔

# (۵۷) خطرت ما بور ا

نام ونسب : مابورنام ہے۔اور ضمی عرف تھا۔حضرت ماریڈ کے بچیازادیا ماموں زاد بھائی تھاور ان ہی کے ساتھ مقوقش شاہ مصر نے انہیں بھی آنخضرت کی خدمت میں تحفظ بھیجا تھا۔ اسملام : حضرت ماریڈ اوران کی بہن حضرت سیرین ؓ نے تو شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن مابور نے بچھ دنوں کے بعد اسلام قبول کیا گیے۔ حضرت ماریڈ سے بہت زیادہ مانوس تھے اور ان کی کافی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کولکڑی اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو ۱ کثر یہی مہیا کیا کرتے تھے۔ ان کولکڑی اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو ۱ کثر یہی مہیا کیا کرتے تھے۔

### (ن) خطرت نافع

نام ونسب: نافع نام ہے۔ جبشہ کے رہند الے اور علمائے نصاری میں تھے۔ اسلام: غالبًا بے دوسرے احباب کے ساتھ حبشہ میں اسلام لائے۔ خدمت نبوی علی میں حاضری:

جب مہاجرین حبشہ سے مدینہ واپس آنے لگے تو آپ بھی مدینہ آئے ، اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئے۔ سے مشرف ہوئے۔

زندگی کے دوسرے سوانح و حالات نہیں مل سکے لیکن آپ کا شار بھی ان صحابہ میں ہے، جن کے بارے میں سورۂ مائدہ کی بیآ بیتیں نازل ہوئی ہیں <sup>ل</sup>ے۔

" وَلِتَجِدَنَّ اَقُرَبَهَمُ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِينِسِينَ وَ رُهُبَا نَاوَّ اَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ " - (١٠٥٥)

لے اصابہ حبلہ ۳۳۸ میں ۱۳۳۰ ہے ایضا حبلہ ۹۳۸ و کرماریہ سے ایضا سی آپ کے ساتھ اور کئی آ دمی حبشہ سے آئے تھے۔ جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ان ہی کے تذکرہ میں آپ کے فضائل اور حالات بھی آ چکے ہیں۔ "دوی رکھنے کے قریب تر آپ ان لوگوں کو پائیں گے، جواپنے کونصاریٰ کہتے ہیں۔ یہاس سبب سے ہے کہان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں،اوراس سبب سے ہے کوگیے تکبرہیں ہیں'۔

## (ی) حضرت یا مین شبن عمیر

نام ونسب : یامین نام ہے لی باپ کے نام میں تھوڑ اسااختلاف ہے اور بعضوں نے باپ کا نام بھی یامین ہی تکھا ہے، مگر عام ارباب رجال کار جمان عمیر ہی کی طرف ہے لیے پوراسلسلہ نسب بیہ :
یامین بن عمیر بن کعب بن عمرو بن جاش، بنونفیر سے نبی تعلق تھا۔
اسمارم : بروری ہے، کی مسلسل سازشوں بشرارتوں کی ادبوں اور منافقوں کر اوجود آنخضریت میں اسمارام : بروری ہے۔

اسلام: یہود مدینہ کی سلسل ساز شوں ، شرارتوں ، کبادیوں اور منافقوں کے باوجود آنخضرت ﷺ عفود درگزرے کام لیعے تھے۔ مگر جب پانی سرے اُونچا ہوگیا ان کے کیے بعد دیگرے سرزنش شروع کردی گئے۔ بی قدیقاع کے بعد جب بونضیر نے بدع ہدکی اور رسول اللہ ﷺ کے تل کی سازش شروع کردی تو ان کومدینہ چھوڑ دینے کا تھم دیا گیا۔

امید تھی کہ اس مزاکے بعد دہ اپ گذشتہ اعمال سے تائب ہوکر غلامان نبی میں شامل ہو جائیں گے ،گران کج فطرتوں نے جس طرح پہلے روز قبول حق سے گریز کیا تھا، ای طرح آخر وقت تک گریز کرتے رہے۔ لیکن ان ہی کج فطرت میں کچھ نیک فطرت بھی تھے، جن کے دل میں قبول حق کی کسی قدر صلاحیت باقی تھی۔

انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی صدافت کے لئے مزید جبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی تو فوراً اسلام قبول کرلیا اور اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ دیدہ دانستہ راست سے بھاگ رہے تھے تا۔ ان ہی مسلمان ہونے والوں میں حضرت یا مین "بھی تھے"۔

ل اسدالغابه علده ص م (این استیعاب علد عرص ۱۳۲) حافظ ابن جرنے یامین بن یامین اور یامین بن یامین اور یامین بن یامین اور یامین بن عمیر کودوثنار کیا ہے اور دونوں کا ترجمہ الگ الگ کھا ہے ۔ گرصاحب اسدالغابہ اور صاحب استیعاب نے دونوں کو ایک ثار کر کے ایک ترجمہ کھا ہے۔

ایک شار کر کے ایک ترجمہ کھا ہے۔

عرب ابدالغابہ حرت کر کے آئے گا۔ اگر تم نے اس کا اتباع نہ کیا تو بہت سے مصائب پیش آئیں گے، جس میں ایک جلاوطنی ہے۔
عرب اسدالغابہ حلده ص ۹۹

### نى ﷺ كے دشمن سے بدلہ:

حضرت یامین "مسلمان ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے یامین ؓ سے فرمایا، 'اپ چیازاد بھائی کی حرکت دیکھتے ہو، وہ دھوکے سے مجھے تل کر دینا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعہ مجھے اس کے ارادہ سے آگاہ کر دیا''۔یامین ''فوراً اپنی جگہ سے اُٹھے اوراس دشمنِ رسول کی فکر میں لگ گئے اورا یک روز موقع پاکراس کو واصل جہنم کر دیا ۔۔

### غزوهٔ تبوک میں مدد:

غزوۂ تبوک پیش آیا تو چند صحابہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور سواریوں کی درخواست کی۔ مگرا تفاق ہے اس وقت سواریاں موجود نتھیں۔اس لئے معذوری ظاہر کی۔وہ لوگ بچشم پُرنم مایوس واپس گئے۔قرآن نے ان کی مایوس اوررنج وملال کا نقشہ کھینچاہے :

" إِذَامَا آتَوُكَ تَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَا آجِدُ مَا آخُمَلَكُمُ عَلَيُهِ تَوَلُّوَاوًّا عَيُنَهُمُ تَفِيُضُ مِنَ الدَّمُعِ حَزَنًا . آلَّا يَجُدُوا مَا يُنُفِقُونَ "- (توب)

"جس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کوکوئی سواری دے دیں اور آپ ان کام سے کہد دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ، جس پر میں تم کوسوار کر دوں ، تو وہ ناکام واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسور وال ہوجاتے ہیں ، اس نم میں کہ انسوں ان کوخر جے کرنے کو کچھ بھی میسر نہیں '۔

ان ہی میں حضرت ابولیلی اور حضرت عبداللہ بن مغفل الم بھی تھے۔ جنہیں لڑائی میں شریک جمع مصلے کا انہوں نے شریک نہ مسکنے کا بے حدافسوں تھا۔ بیرور ہے تھے کہ یامین الا اُدھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سُنایا۔ حضرت یامین انے فوراً دوسواریاں اور

کھسامانِ سفر پیش کیااوروہ دونوں غزوہ میں شریک ہوئے کے

وفات اورزندگی کے دوسرے واقعات اور حالات کے بارے میں ارباب سیرخاموش ہیں۔ فضائل: حافظابن عبدالبر لكھتے ہیں ع:

" وهو من كبار الصحابة " - ترجمه : "آپكاشاركبارسحابه مين بوتائ -جن لوگوں کے بارے میں بیآیت: " يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \_

''اے اہلِ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ''۔

نازل ہوئی ان میں ایک حضرت یامین "مجھی تھے۔

# (١٠) خضرت بوسف من بن عبدالله بن سلام

نام ونسب: يوسف نام ب\_ابويعقوب كنيت حضرت عبدالله بن سلام كے صاحبز ادے تھے على جن کا اُوپر ذکر آچکاہے۔

لعلیم وتربیت: آپ جب بیدا ہوئے تو گھر کے اندراور باہر ہر طرف اسلام کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ نے اس ماحول میں آئکھیں کھولیں اور تعلیم وتربیت یائی۔ صحابہ کامعمول تھا کہان کے یہاں کوئی بچہ بیدا ہوتا تو آنخضرت ﷺ کی خدمت میں دعا وبرکت کے لئے لاتے۔ یہ بیدا ہوئے تو اُن کو بھی بارگاہ نبوت میں لایا گیا۔آپ ﷺ نے ان کو کو دمیں بٹھایا اور سرپر دستِ شفقت پھیرا اور ان کا نام يوسف جويز فرمايا خود يوسف بن عبدالله فرماتے ہيں: كه

" اجلسني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حجره ومسح علىٰ راسى وسمالى يوسف "\_

ل بالكل يمي واقعه حافظ ابن حجرنے ذكوان بن يامين كے تذكرے ميں بھى لكھا ہے ـ ليكن دونوں واقعے ايك بى معلوم ہوتا ے۔اس کئے کہ دوسرے تمام ارباب رجال وسیرنے اس واقعہ کوحضرت یا مین "کی طرف منسوب کیا ہے۔ چونکہ حضرت یا مین ّے نام اور ان کے باپ کے نائم بڑاا ختلاف ہے۔ اس لئے بیرواقعہ کئی ناموں کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ چنانچہ تجرید نے آپ کا نام یاسر بن یامین لکھا ہاورسلسلہ نسب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکوان حضرت یامین کے بیٹے تھے۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ داقعہ کے دقت دہ بھی موجودر ہے ہوں اور رادی نے ان کی طرف بھی ای داقعہ کومنسوب کر دیا ہو۔ ع (استیعاب۔جلد۲ے ۲۳۷) حافظ نے اصابہ کی اس آیت کا منشائے نزول یامین بن یامین کولکھا ہے۔ مگرجیسا کہ اُو پر اسدالغابہ کے حوالہ سے لکھا جا چکا ہے کہ بید دونوں ایک ہی ہیں۔ سے مند ۔ جلد م سے سے

"رسول الله ﷺ نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سرپر دستِ شفقت پھیرا اور میرانام پوسف رکھا"۔

شرف صحبت : فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کودیکھا کہ ایک مجور کوروٹی کے ایک عمر سے کے اُوپر رکھااور فرمایا کی ہے مجوراس روٹی کاسالن ہے اُ۔

وفات : حفرت عمر بن عبدالعزيز كزمانة خلافت مين وفات يائي عيد

آنخضرت کے علاوہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عمر اسے بھی روایتیں کی ہیں۔ علم وضل ترندی ،البوداؤدومسنداحمہ میں ان کی متعددروایتیں موجود ہیں۔بعض لوگوں نے ان کا شاران صحابہ میں کیا ہے ،جنہوں نے اپنی کوئی تحریری یادگار چھوڑی ہے سے۔

## (۱۱) حضرت ابوسعید این و بهب

نام ونسب : ابوسعیدنام یاکنیت ہے۔ باپ کانام وہب تھا۔ تضے قبیلہ بنونضیرے مرتبلطی سے بنو قریظہ کی طرف منسوب ہوکر قرظی مشہور ہیں <sup>ہی</sup>۔

اسلام : بونفیر کی جلاو طنی کے روز <sup>ہے</sup> حضرت یا مین کے ساتھ انہوں نے بھی یہودیت ہے اپنا رشتہ تو ڈکر ہمیشہ کے لئے اسلام سے جوڑلیا <sup>ک</sup>۔

#### مسلمانوں کی آپ کے مال وجا کدادسے دست برداری:

بنونضیر کے متروکہ مال و جائداد پرمسلمانوں نے قبضہ کرلیا۔ گریامین ٹاور حضرت ابوسعیڈ چونکہ اسلام لا چکے تھے،اس لئے کسی نے ان کے مال و جائداد کو ہاتھ نہیں لگایا <sup>کے</sup>۔ نا

وفات : سنهوفات معلوم بين موسكا

علم فضل : آپ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے اور آپ سے آپ کے صاحبز ادے روایت کرتے ہیں <sup>ک</sup>ے

ل بعض لوگوں نے آپ کی صحابیت سے انکار کیا ہے۔ اس روایت سے اس کی تردید ہوجاتی ہے۔ (اصابہ جلد ۳ میں ۱۷۱)

ع ایشا سے اصابہ جلد ۳ میں انکار کیا ہے۔ اس روایت سے اس کی تردید ہوجاتی ہونے کی تردید کی ہوئے کی تردید کی تردید کی ہوئے کی تردید کی تردید کی ہوئے کی تردید کی ہوئے کی تردید کی تردید کی ہوئے کی تردید ک

## (۱۲) خضرت ابوما لک ﴿

نام ونسب : عبداللہ نام ہے۔ ابو مالک کنیت۔ اسلام سے پہلے آپ علمائے یہود میں تھے۔ اصل وطن یمن تھا ایکن کی وجہ سے ترک وطن کر کے بیڑب چلے آئے تھے اور یہیں قبیلہ قریظہ میں کسی عورت سے ثادی کر کی تھی۔ اس وجہ بجائے یمنی کے قرظی مشہور ہیں ا۔

وفات : وفات کی تصریح نیل سکی۔

"آتخضرت کی صفت ہارون کی کتاب میں موجود ہے، جس میں اب تک کوئی تبدیلی اور تح نفی ہیں ہو ہود ہے، جس میں اب تک کوئی تبدیلی اور تح نف نہیں ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ احمد نام کے ایک نبی دین صنیف کو جو حضرت ابراہیم" کا دین ہے لے کرآئیں گے۔ تہہ بندناف سے اُوپر باندھتے ہوں گے۔ اپنے اعضا کو پاک صاف رکھتے ہوں گے اور یہ آخری نبی ہوں گئے۔

آپ ہے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔

## (۱۳) آنخضرت على كايك يهودي خادم

نام ونسب تو معلوم نہ ہوسکا لیکن حاکم نے متدرک میں حضرت انس سے روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت اللے کے ایک یہودی خادم بھی تھے، جواپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوگئے تھے۔ پوری روایت رہے کہ حضرت انس سفر ماتے ہیں کہ ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔

ایک مرتبہوہ بہار پڑاتو آنخضرت اللہ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔عیادت کے بعد آپ نے باپ کی طرف نگاہ کے بعد آپ نے باپ کی طرف نگاہ

ا کھا کردیکھا۔باپ نے کہا جو کچھ نبی اُمی فرمارہے ہیں اس کی تعمیل کرو۔اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھااور مسلمان ہوگیا۔

ُ عَالبًا ای مرض میں ان کی وفات ہوئی۔ آنخضرت ﷺ نے صحابہ کے ساتھ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

اس روایت سے دوخاص با تیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہودی خادم رسول کامشرف باسلام اور صحابی ہونا اور دوسرے آنخضرت کے کی وسعتِ قلب اور وسعت اخلاق کہ جن یہودیوں نے اسلام کی نئخ کی اور آپ کے دشمنی میں کوئی دقیقہ اُٹھانہیں رکھا ،ان ہی کے ایک فرد کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا کہ اس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاردی۔ گرآپ نے ایک روز بھی اس کو اسلام لانے پرمجبور نے کیا۔ حالانکہ اس وقت بڑی آسانی سے اسلام کا قلادہ اطاعت اس کی گردن میں ڈالا جاسکتا تھا۔ لاَاِکُواہ فی اللّذِین کا اس سے بڑھ کر شوت اور کیا ہوسکتا ہے۔

#### تابعين

# ادىم ل<sup>تغل</sup>ى ً

اُدیم مُدیم مُدیم کے یاہریم نام ہے۔باپ کانام عبداللہ تھا۔خاندان تغلب کے نصرانیوں عیسے سبی تعلق تھا۔زمانۂ قبول اسلام کے متعلق کوئی تصریح نہیں مل سکی۔

یے جانی یا تابعی اس کے بارے میں ارباب رجال کے درمیان اختلاف ہے۔ صاحب اسد الغابہ اور صاحب استیعاب نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے اور صاحب اصابہ نے اپنی کتاب کی تیسری قتم یعنی مخضر میں میں داخل کرتے ہیں غالبًا ان کے پیش بعنی مخضر میں میں داخل کرتے ہیں غالبًا ان کے پیش نظر ابوداؤدکی وہ روایات ہے جس میں ایک تابعی میں بن معید نے ان سے جج میں قرآن کے متعلق دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے میں کوان کی اجازت دے دی تھی۔

حدیث کی کتابوں میں بہی ایک روایات ان ہے مروی ہے لیکن ابومویٰ نے اکھا ہے کہ کسی نے اس میں بہی ایک روایات ان ہے مروی ہے لیکن ابومویٰ نے اکھا ہے کہ ان کی سندرسول اللہ ﷺ تک نہیں پہنچائی ہے اور نہی سبب ہے کہ صاحب اصابہ نے ان کو صحابی شارنہیں کیا ہے۔خود صاحب اسد الغابہ نے بھی ابومویٰ کا بہ قول نقل کر کے ان کی روایت کا

ا نام میں اختلاف ہونے کی وجہ ہے بعض لوگوں نے ایک کے بجائے دوآ دمیوں کو ثار کیا ہے۔ چنانچے جب بذل الجہود نے عین المعبود کے مولف پر بیاستدراک کیا ہے کہ وہ ان دونوں آ دمیوں کو ایک سجھتے ہیں۔ حالا نکہ ایک نہیں دو ہیں۔ ہریم تابعی ہیں۔ اور ہذیم صحابی " میکن بیاستدراک میرے خیال میں شجھے نہیں ہے۔ ارباب رجال نے ان کو ایک ہی شار کیا ہے۔ اسدالغابہ میں ہے کہ ادیم اور ہذیم ایک ہی ہیں۔ صاحب اصابہ نے بھی ای کی تائید کی ہے۔ رہا ہریم تو ہریم این عبد الله انصاری کا نام کتب رجال میں ملتا ہے۔ لیکن ان سے بھی این سعید کی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور اس نام کا کوئی دوسر اضحف جس سے میں کی روایت بھی ثابت ہو۔ کتب رجال میں نہیں ملتا۔

یدروایت نسانی اورسنن ہی تھی ہیں بھی ہے، لیکن اس میں اُدیم ، ہذیم یا ہریم کے واسطے ہے روایت نہیں ہے۔ ابو داوُ دمیں ہزیم کا نام آیا ہے۔لیکن شخوں کے اختلاف کی وجہ ہے ان کے نام میں بھی کافی اختلاف ہے اس لئے ہم نے بھی ارباب رجال کے اتباع میں ان کوایک ہی شار کیا ہے۔

ع ان کی نفرانیت کی کوئی تفریخ نہیں ملتی ،لیکن دوقا بل ترجیح قریے موجود ہیں ،جن کے پیش نظر ہم نے ان کواس فہرست میں لے لیا ہے۔ایک سے کہ اسدالغابہ میں ہے کہ ان بی تغلب کا نوانصاری ( بنوتغلب نصار کی تھے ) اوراس لئے ان کا تغلبی ہوتا : وہ ہوتا ہے۔دوسرے سے کہ جسی ابن معید نے اپنی روایت میں سے تصریح کی ہے کہ اُدیم ان کے خاندان اور قوم کے آدمی تھے اور حبی کابن معید کے متعلق معلوم ہے کہ وہ نفر انی اور تغلبی تھے۔ سلسلہ سندآنخضرت ﷺ تکنہیں پہنچا۔ان کے صحابی ہونے میں شک ظاہر کیا ہے۔ بہر حال اس اختلاف رائے کے باعث ان کی سحابیت کی تعیین نہیں ہوسکی اور اسی بناء پر ہم نے ان کو بجائے صحابہ کے زمرہ میں شار کرنے کے تابعین کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ زندگی کے دوسرے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔

## (١) ارمي بن النجاشي

اری،اربی یاار یحانام ہے۔نجاشی شاہ جبشہ کے صاحبر ادے تھے۔ خدمت نبوی علی میں آمد سے پہلے وفات

آنخضرت النظام المجانی کے جب تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو شاہ نجاشی کے پاس عمر و بن اُمیکو پیغام دے کر بھیجا۔ شاہ نجاشی نے اس پیغام کا خیر مقدم کیا اور ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ اپنے صاحبر ادرے ارمی کو خدمتِ نبوی کی میں روانہ کیا۔ لیکن یہ قافلہ راستہ ہی میں ، جبکہ وہ ایک دریا کو عبور کر رہاتھا۔ اس کی ہلاکت خیز موجوں کی نظر ہوگیا کے اور منزل مقصود کونہ بینچ سکا۔ اکسٹھ (۱۱) آ دمیوں کے اس قافلہ میں صرف ارمی بن المنجاشی کا پہتہ چل سکا۔

'' خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت را '' بقیہ قافلہ توان کے وجود کے ساتھ ان کے نام دنشان بھی ہمیشہ کے لئے مٹ گئے۔

## (۳) اصبغ نظرن عمرو

نام ونسب : اصبغ نام ہے۔ باپ کا نام عمر وتھا۔ سلسلہ نسب ہے ، اصبغ بن عمر و بن تغلبہ بن محصین ابن مصم بن عدی بن خباب، قضاعہ کی ایک شاخ بنوکلب سے تھے۔ یہ قبیلہ دومۃ الجندل کے قریب رہتا تھا۔ اصبغ مذہ باعیسائی اور اپ قبیلہ کے سردار اور حکمران تھے۔ اسلام : رسول اللہ کے ذعوت اسلام کے لئے حضرت عبدالرحمٰن بن محوف کو دومۃ الجندل بھیجا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن نے وہاں بہنے کراہل دومہ کو اسلام کا بیغام سنایا۔ پہلے روز ان پرکوئی اثر نہیں ہوا، دوسرے روز بھی انہوں نے دعوت دی ، لیکن ان لوگوں نے کوئی توجہ بیس کی۔ تیسرے روز پھر حسب دوسرے روز بھی انہوں نے دعوت دی ، لیکن ان لوگوں نے کوئی توجہ بیس کی۔ تیسرے روز پھر حسب دستور انہوں نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا تو اصبغ پر ان کی دعوت کا اثر ہوا اور انہوں نے دستور انہوں نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا تو اصبغ پر ان کی دعوت کا اثر ہوا اور انہوں نے

نصرانیت کا قلاد وگردن ہے اُتارااور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

اصبغ الى صاحبزادى ي حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كا نكاح

حضرت عبدالرحل بن عوف نے آنخضرت کواصغ کے اسلام کی اطلاع دی اوراس قبیلہ سے تعلقات قائم رکھنے کے متعلق بھی دریافت کیا، تو آپ نے ان کو تعلقات کی استواری کے خیال سے اس قبیلہ میں شادی کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف نے تی ارشاد میں اصبح کی صاحبزادی تماضرے نکاح کرلیا ہے مزید تفصیل تماضر کے حالات میں آئے گی۔ صاحبزادی تماضرے نکاح کرلیا ہے مزید تفصیل تماضر کے حالات میں آئے گی۔

اس سے پہلے قریش اور بنوکلب وغیر ، میں باہم شادی بیاہ کے تعلقات نہیں تھے۔ اس لئے کے قریش اپنی شرافت نسب کے سامنے ان قبائل کو بہت ادنی اور فروتر سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے ان معمولی رشتوں اور اضافی اوصاف سے بلند ہوکر دینی اخوت اور اخلاق وکر دارکوشرافت اور رشتہ کا معیار قرار دیا۔ بیشادی اس اسلامی مساوات کی پہلی مثال تھی ہے۔ اصبح آنخضرت کے زمانہ میں موجود تھے لیکن شرف زیارت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ ای لئے ان کا شارتا بعین میں کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ان کے حالات نہیں معلوم ہو سکے۔

(۴) اصمحه نجاشی شاه حبشه

نام ونسب : اصحه نام ہے۔ باپ کانام ابر نجائی تھا۔ شاہی لقب حبشہ (ابی سینا) کے بادشاہ تھے۔ عرب میں عطیہ کے نام ہے بھی مشہور ہیں ہے۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت گاہ :

اور مقصد کی تعمیل کے لیے ان کو ہموار کرلیا پھر شاہ نجاشی اصحہ کے در بار میں باریا بی حاصل کی اور ندرانہ پیش کیا نجاشی نے بادر یوں سے دریافت کی انہوں نے اپنامطالبہ ظاہر کیا نجاشی نے بادر یوں سے دریافت کیا انہوں نے بھی ایک زبان ہوکران کے مطالبہ کی تامید کی لیکن شاہ نجاشی نے کہا میں ان لوگوں سے خود بالمثافہ گفتگو کروں گار کروہ لوگ جیسا کہ تم کہتے ہو مجرم ثابت ہوئے تو ان کووا پس کردوں گاور نہ جو میری پناہ میں آگیا ہے اس پرظلم روانہیں رکھا جا سکتا۔

مسلمان دربار میں بلائے گئے تو اصحہ نے پوچھا کہتم نے کونسا دین اختیار کیا ہے جونہ نفرانیت ہے نہ بت پرتی اور نہ کی دوسری قوم کادین ہے جہلمانوں کی طرف ہے حضرت جعفر نے وکالت کی اور برسر دربارا کی بہت ہی مُوڑ اور دنشین تقریر کی ،جس میں آنخضرت کی کے اوصاف اور اسلام کی اخلاقی خوبیاں کیس۔اس کے بعد شاہ نجاثی نے حضرت جعفر نے حقر آن کا کچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی اخلاقی خوبیاں کیس۔اس کے بعد ابتدائی آبیتی تلاوت کیس نجاشی پر دفت طاری ہوگئی اور آنکھوں سے کی انہوں نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آبیتی تلاوت کیس نجاشی پر دفت طاری ہوگئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔اس کے بعد انہوں نے ان فدائیان اسلام کوٹریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مسلمان ذبان حال سے بیشعری ٹھتے ہوئے دربار سے نکل آئے۔

تھی خبرگرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھتے ہم بھی گئے تھے یہ تما شانہ ہوا جب جب قریش کے وفد کو پہلے روز نا کامیابی ہوئی تو انہوں نے دوسرے روز پھر کی طرح دربار میں سائی حاصل کی اور شاہ نجاشی کے سامنے یہ عرض داشت پیش کی کہ ان مسلمانوں سے حضرت بیسی علیہ السلام کے متعلق دریا فت فر مایا جائے مسلمان پھر بلائے گئے ان کے لیے یہ بڑی آز ماکش کا وقت خوا اگر بچ کہتے ہیں تو دین کے وقار کوصد مہ پنچتا تھا اگر بچ کہتے ہیں تو شاہ نجاشی نا خوش ہوتا ہے اور اس کے فلاف کہتے ہیں تو دین کے وقار کوصد مہ پنچتا ہے آخر کا رانہوں نے یہ طے کیا کہ جائے ہو کچھ بھی ہوانہیں بچ ہی بولنا چا ہے اس روز بھی حضرت جعفر بھی تن اور کی دور جیس تھا اس کے فلمہ اور اس کی روح ہیں نجاشی نے زمین سے ایک تزکا اٹھایا اور کہا خدا کی قتم حضرت عیسی تا اس کے فلمہ اور اس کی روح ہیں نجاشی نے زمین سے ایک تزکا اٹھایا اور کہا خدا کی قتم حضرت عیسی تا سے نئے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں دربار کے بطریق اور پا دری اس پر بہت نا راض ہوئے لیکن نا راضگی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا قریش نے جو تخفی تھا گئے۔ خواتی کے حضور میں پیش کیے تھے نجاشی نے نا راضگی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا قریش نے جو تخفی تا گئے۔ خواتی اور فلہ والی سے نا راضگی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا قریش نے جو تخفی تھا گئے۔ خواتی کے حضور میں پیش کیے تھے نجاشی نے سے نے نا راضگی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا قریش نے نام اور کہ والی پر پر ایک کر ایک کر دیا ورد فد وہاں سے نام اور کہ والی پر پر ایک کر ان کر کر کوئی اثر نہ ہوا قریب چلا آیا۔

اسلام : یہ واقعہ بجائے خود نجاشی کے اسلام پر شاہد ہے لیکن اس کے علاوہ ابو داؤ دہیں حضرت ابو ہر برہؓ ہے ایک روایت ہے کہ "قال النجاشی اشهد انه رسول الله و انه الذی بشر به عیسی ابن مریم" " نجاشی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آنخضرت کے بشک اللہ کے رسول ہیں اور وہی بی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے"۔

بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کی تھی۔ خدمت نبوی کی ترفیب : جب رسول اللہ کے نتمام ملوک وسلاطین کو دعوت اسلام بھیجی تو شاہ نجا تی کے پاس بھی اپنا قاصد بھیجا شاہ نجا تی نے آپ کے قاصد کا پر تیاک خیر مقدم کیا آپ کے اس کا افرار کیا اور اپنے لڑکے ارمی کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا اور لکھا کہ اگر سلطنت کی ذمہ داری کا بوجھ میرے اوپر نہ ہوتا تو میں خود بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر حضور کے کی گفش برداری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

وفات : مسلمانوں کے اس محمواراور حسن نے وہ میں داعی اجل کو لیک کہا آنخضرت کے وہ میں داعی اجل کو لیک کہا آنخضرت کی وہ کے ساتھ مدینہ میں وہی کے دریعے اس کی موت کی اطلاع مل گئی کے اور آپ نے بڑے دنج وہ کے ساتھ مدینہ میں ان کی موت کا اعلان کیا فر مایا مسلمانوں تمھارے برادرصالے اصمحہ نے انتقال کیا ان کے لیے دعا واستغفار کرو پھر صحابہ کے ساتھ ان کی عائبانہ نماز جنازہ پڑھی کے۔
واستغفار کرو پھر صحابہ کے ساتھ ان کی عائبانہ نماز جنازہ پڑھی کی ۔
فضائل : تفییر کی روایتوں میں ہے کہ قرآن کی ان آیات۔

وَإِنُ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ لَمَنُ يُسومِنُ بِاللهِ وَمَا ٱنْزِلَ اِلَيُكُمُ وَمَا ٱنْزِلَ اِلَيُهِمُ خَاشِعِيُنَ اللهِ وَ إِذَا سَمِعُوا مَا ٱنْزِلَ اِلَىٰ الرَّسُولِ الرِّى اَعُيُنَهُمُ تَفِيُضُ مِنَ اللَّمُع مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.

"بعض ابل كتاب بين جوايمان لائ بين الله براور جوتمهاري طرف نازل مواب اور جوان كى

مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیروہ نجاشی نہیں ہیں جن کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی لیکن حافظ ابن قیم نے اے راوی کا وہم بتایا ہے۔

ا ابوداؤد ۔ علی بخاری اور تما کی تب حدیث میں بیروایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوای روز ان کی موت کی خبر مل گئی مختلی اس میں فتح کی خبر مل گئی میں اور خفر دو موتہ میں بھی آپ کوسید سالا را ان اسلام کی شہادت اور حضرت خالد کے ہاتھوں اس میں فتح کی خبر بھی کئی ۔ اور آپ نے ان کے بارے میں جو پچھفر مایا تھا۔ بعد میں حرف بح ف اس کی تھید ہی ہوئی۔ تھید ہی ہوئی۔

س عائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں فقہاء کے درمیان تھوڑ اسااختلاف ہے بعض لوگ اس کوعام تھم سمجھتے ہیں۔اور اب بھی عائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کوجائز کہتے ہیں اور بعض اے آپ کی خصوصیت بتلاتے ہیں۔اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہاگرا لیم ہی کسی اجنبی جگہ میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتو اس کی عائبانماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

طرف الله عند أرتے ہوئے جب وہ سنتے ہیں جو پچھ اسول الله بھٹی کی طرف نازل ہواتو تم دیکھو
گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ہیں بیاس وجہ سے کہ انہوں نے تن کو پہچان لیا ہے''۔
میں دوسر سے اہل کتاب کے ساتھ شاہ نجاشی بھی مراد لئے گئے ہیں۔
اخلاق شاہا نہ اوسیاف عدل وانصاف رحم وکرم اور رعایا پروری عام انسانی اخلاق واوصاف سے بھی متصف تھا ہے ماک میں مظلوم وستم رسیدہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو حسن سلوک کیا اس احسان سے اُمت محمد ریہ ہمیشہ گرال بارر ہے گی۔

#### (a) بكا *عالراهب*

نام ونسب : بکاءنام شام اصلی وطن تھا ایک گوشنشین اور تارک الدنیابزرگ تھے مشہور ہے کہ چالیس برس تک عبادت گاہ ہے باہر قدم نہیں رکھا آنحضرت کے خام کے زمانے میں موجود تھے لیکن شرف زیارت سے مشرف نہ ہو سکے ذیل کی روایت سے اس کی تفصیل معلوم ہوجائے گی۔

محزت سعد بن العاص سحابی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹاتھا کہ میر نے بچا ابان بن سعیدرسول اللہ کو ہمیشہ برا بھلا کہا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ بغرض تجارت شام گئے وہاں بکا الما ہب ہے جو چالیس برس کے بعد عبادت گاہ سے نکلے تھے ملاقات ہوئی انہوں نے جا کران سے کہا کہ میری قوم کے ایک فرد نے نبوت کا دعوی کیا ہے بکاء نے نام دریافت کیا کہا محمد (ﷺ) پھر پوچھا کتنے زمانہ سے وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں جواب دیا کہ ہیں برس سے اس کے بعد بکاء نے کہا کہ کہوتو میں ان کے صفات بیان کردوں ابان کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تمام صفات بیان کیں اور ذرا ملطی نہیں کی اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم وہ نبی برحق ہیں اللہ تعالی ان کو ضروع الب کرے گامیر اسلام ان کو پہنچا دینا ہے کہہ کروہ پھر گر جامیں چلے گئے۔

اس ملا قات کا بیاڑ ہوا کہ ابان جب مکہ واپس آئے تو سب سے پہلے آنخضرت ﷺ کے حالات دریافت کیے اور بکاء سے ملا قات کا ساراوا قعہ بیان کیا اس کے بعد ابان نے آنخضرت ﷺ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیااور پھر کچھروز کے بعد مسلمان ہوگئے۔

## (١) تمام بن يهودا

صاحب اصابہ نے لکھا ہے کہ احبار یہود میں سے جولوگ اسلام لائے تھے ان میں تمام بن یہودا بھی تھے اور اس بنا پر ان کواپنی کتاب کی قتم اول (صحابہ میں داخل کیا ہے) جس کی کسی دوسرے ماخذے تائیز ہیں ہوتی اورخودانھوں نے بھی یعنی صاحب اصابہ نے آنخضرت ﷺے ان کی ملا قات وروایت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اس بنا پر ہم نے ان کوسحابہ کے بجائے تا بعین کی فہرست میں داخل کیا ہے۔

## (۷) صبی بن معبد

نام ونسب : صبى نام باپ كانام معبد تقانساً تغلبى اورمنه بأعيسائي تھے۔

اسلام: نفرانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا اور پھرای پرخاتمہ ہوا صدیث کی کتابوں میں ان ہے قرآن کے بارے میں ایک مشہور حدیث مروی ہے وہ ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں ابھی جدیدالاسلام تھا اور مجھے جہاد کا بڑا شوق تھا لیکن مجھ پر جج اور عمر سے کی ادائیگی بھی فرض تھی اس لیے ہیں نے چاہا کہ اسے اداکرلوں (پھر جہاد میں شرکت کروں) میں اپنی تو م کے ایک بزرگ نے ہم بن عبداللہ نامی کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ قرآن کے متعلق دریا فت کیا انھوں نے مجھ کواس کی اجازت کے دی جج کے ارکان اداکر چکا تو مقام عذیب میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان سے سلاقات ہوئی ان میں سے ایک نے دوسرے سے میر ہے بارے میں کہا کہ پیشخص بن صوحان سے سے ملاقات ہوئی ان میں سے ایک نے دوسرے سے میر ہے بارے میں کہا کہ پیشخص تمھارے اُونٹ سے بھی زیادہ فقیہ ہے (پیطنزیہ جملہ تھا کہ مناسک جج سے ناواقف ہے) میں وہاں سے سیدھا حضرت عرش کے پاس پہنچا اور ان سے بیسارا وقعہ بیان کیا اُنھوں نے فرمایا تم نے سنت نبوی کے بالکل مطابق جج کیا ہے۔

ای روایت کوان کی سوائے حیات کا سر مامیم جھنا جا ہے اس سے زیادہ ان کی زندگی کے حالات برکوئی روشی نہیں بردتی۔ حالات برکوئی روشی نہیں بردتی۔

روایت : حب ذیل حفرت نے ان سے روایت کی ہے ۔

ابودائل،مسروق،ابواسحاق اسبیعی،زربن حبیش،امام شعبی،ابراہیم انتحی ،مجاہد،ابن حبان نے ان کوثقات میں شار کیا ہے جسم بن حاتم بھی فرماتے ہیں۔

" تابعي ثقة " في لعني " تقتابعين تظ"

لِ ان كاذكر پہلے آچكا ہے۔ على اسمالغابد هے تهذیب التهدیب۔ ان بی كے ہم قوم تھے۔ على اسمالغابد هے تهذیب التهدیب۔

## (٨) ضغا طرالاسقف الشهيد

نام ونسب : صغباطرنام روم اصلی وطن تھا مذہ باعیسائی سے ہرقل کے خاص معتمد اور مشیراور قوم کے بڑے یا دری تھے۔

اسلام کی جوار اسلام نے برقل شہنشاہ روم کوآ تحضرت کے نے وصیۃ الکئی کے ذریعہ نامہ اسلام بھیجا تو ہرقل نے کہا کہ محمد (بھی) یقینا نبی ہیں گین میں ڈرتا ہوں کہا گر ہیں نے اسلام قبول کیا تو اہل ملک مجھے زندہ نہ جھوڑیں گے پھراس نے حضرت وصیۃ کا کوضغا طرالا سقف کے پاس بھیجا کہ وہ کیا رائے دیے ہیں حضرت وصیۃ آن کے پاس آئے تو انھوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور فرمایا لعو فہ با سمہ وو صفہ (ہم ان کے پاس آئے تو انھوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور فرمایا لعو فہ با سمہ وو صفہ (ہم ان کے نام اور ان کے صفات سے واقف ہیں) پھر وہ اندر گئے اپنا مخصوص لباس اُتا را اور سفید لباس پہن کر باہر واپس آئے اور اسی وقت اہل روم کے پاس گئے اور آئے ضرت بھی کی نبوت اور اسلام کی سچائی کا اعلان کیا ہے اعلان کر ناتھا کہ چاروں طرف سے ان کی قوم نے ان پر نرغہ کیا اور ان کو شہید کر ڈالا۔

#### '' خدارحمت كنداي عاشقان ياك طينت را''

بعض روایتوں میں ہے کہ ہرقل سے کہا کہ خدا کی قتم بیو ہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھااس پر ہرقل نے آپ کے تل کاارادہ ظاہر کیا تو انھوں نے کہا کہ پچھ بھی ہو میں تو اتباع حق سے بھاگنہیں سکتا زامیابہ ذکر ضغاطر)

### (۹) عمير بن حسين

نام ونسب : عمیرنام نجران اصلی وطن تھاند ہا عیسائی تھے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن شرف زیارت سے سرفراز نہیں ہو سکے۔

اسلام براستنقامت: آنخضرت کی وفات کے بعد جب نجران میں ارتداد کا فتنه شروع ہوا توعمیر نے بڑی استقامت دکھلائی خود اسلام پرآخری وفت تک جےرہاوراہل نجران کوار تداد ہے بازر کھنے کی پوری کوشش کی انھوں نے ان کے سامنے یہ مُراثر تقریر فرمائی کہ

اے اہل نجران اس وقت اسلام پرزیادہ جمنے کی ضرورت تھی اورتم اس میں کوتا ہی کررہے ہو یقین کے بعد شک اورکل کے دین کے بعد آج (یعنی نصرانیت کے بعد اسلام) کے دین میں زیادہ سوچنے کی ضرورت تھی ہم کو جائے تھا کہ اسلام پر جےرہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ای کی روثنی تمہیں نصیب ہوتی۔ پھراس کے بعد بیاشعار پڑھے <sup>ک</sup>۔

يا اهل نجران امسكوا بهدى الله كو نوايداً على الكفار لا تكونوا بعد اليقين الى الشك وبعد الرضا الى الكفار واستقيمو اعلى الطريقة فيه وكونوا كهئية الانصار

## (١٠) كعب احمار

نام ونسب کعب نام ، ابوا کلی کنیت نسباً بمن کے مشہور تمیری خاندان کی شاخ آل ذی روعین سے تھے۔ نسب نام سیے کعب بن مانع بن ہمنیوع بن قیس بن معن بن جثم ابن واکل بن عوف بن جہر بن عوف بن جہر بن مبابان تمیری۔

اسلام اورورود مدینہ : کعب مشہورتا بعی ہیں۔ قبول اسلام ہے پہلے یہود کے عبید علاء میں شارک جاتے تھے۔ عہدرسالت میں موجود تھے۔ لیکن تھے روالیت کے مطابق آئ عہد بابرکت میں وہ اسلام ہوگئے سعادت حاصل نہ کرسکے۔ اور ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ ای زمانہ میں مشرف باسلام ہوگئے تھے۔ کعب کابیان ہے کہ کی جب یہ آئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکر میں نے رسول اللہ بھے کو اوصاف پو جھے تھو انہوں نے بتائے تو میں مسکر لیاعلی نے مسکرانے کا سبب پو چھا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں اوصاف پو جھے انہوں نے بتائے تو میں مسکر لیاعلی نے مسکرانے کا سبب پو چھا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں (نی آخر الزمان کے) جوعلامات بتائے گئے ہیں وہ رسول اللہ بھی پرصادق آتے ہیں۔ ای لئے مجھے ہنی آگئی۔ اس سوال وجواب کے بعد میں مسلمان ہوگیا۔ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ لیکن قیام بمن میں رہا۔ عمر سے جمعہ میں ہجرت کر کے مدینہ گیا۔ کاش میں نے اس سے پہلے ہجرت کی ہوتی سے ۔ ایک میں رہا۔ عمر سے کہ وہ حضرت ابو بکر شکے زمانہ میں اسلام لائے ۔

لیکن بیددونوں روایتیں کمزور ہیں۔اس باب میں صحیح ترین روایت وہ ہے جوطبقات ابن سعد میں کعب کے حلیف حضرت عباس سے مروی ہے جس سے خود کعب کی زبان سے حضرت عباس نے دمانہ کھلافت میں ان کا اسلام لانا ثابت ہوتا ہے۔سعید بن میتب کا بیان ہے کہ حضرت عباس نے

ا اصابہ جلدا۔ سے بہاں غالبًا انصارے حواری مرادلیا ہے۔ مدینہ کے سلمانوں کا مخصوص گروہ مراد نہیں ہے۔ سے اصابہ جلد ۵۔ ص۳۲۳ کعب کے حالات'' تابعین'' نے قال کیئے گئے ہیں۔ آخر میں اور کہیں کہیں وکڑ میں میں کچھ

کعیے کے اسلام لانے کے بعدان ہے بوچھا کہ رسول اللہ کھادرابو بکڑ کے زمانہ میں قبول اسلام میں کیا چیز مانع تھی کہ مرّ کے زمانے میں اسلام لائے جواب دیا کہ میر ہے والد نے مجھ کوتو راق ہے ایک تحریر نقل کر کے دی تھی۔اور ہدایت کی تھی کہ اس بڑمل کرنا ، دوسرے اپنی تمام ندئبی کتابوں پر مہر لگا کر مجھ ہے جق ابوت کا واسطہ دلا کر وعدہ کیا تھا کہ اس کونہ توڑنا ، تو میں نے اس کونہیں تو ڑا اور والد جو تحریر دے گئے تھے ،اس کے مطابق میں ممل کرتا رہا۔

جب اسلام کی اشاعت اوراس کا غلبہ ہونے لگا اور کسی کا خوف باتی نہیں رہ گیا تو ای وقت میں نے دل میں خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ والد نے مجھے سے پچھلم چھپایا ہے، مجھے ان کتابوں کو کھول کر کے خوات کے بیان کے بیار کی امت کے اوران کی امت کے اوران کی امت کے اوران کی امت کے اوران کی امت کے بعدوہ اور ایس کے بعدوہ کی اور ایس کے بعدوہ کے بیار کے بعدوہ کے بیار کے بیار کے حلیف بن گئے تھے۔

کتاب وسنت میں انھوں نے حضرت عمرٌ عمہیب اور حضرت عائشہ ہے استفادہ کیا تھااور اسرائیلیات میں سحابہ میں ابو ہریرہ معاویہ ابن عرائی عباس اور تابعین میں مالک بن البی عامرانجی عطاء بن ابی رہاح عبداللہ بن رہاح عبداللہ بن رہاح عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن حمزہ سلولی ابورا فع صائع عبدالرحمٰن بن شعیب اورا کیک کثیر جماعت ان سے فیض یاب ہوئی تھی ہے۔

۳ تهذیبالاساء-جلداص ۲۹۔ ۲ تذکرةالحفاظ-جلداول ص۵۵۔

علم اورعلماء اورز وال علم : ایک مرتبه عبدالله بن سلام فی ان سے بوچھا کہ کعب علاء کون لوگ ہیں جواب دیا جو علم جانے ہیں ابن سلام نے بوچھا کون کی شے علا کے دلوں سے علم کوزائل کردے گی فر مایا طبع حرص اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا عبدالله ابن سلام فیے کہا ہے۔

فر مایا طبع حرص اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا عبدالله ابن سلام فیے کہا ہے ہے ان کوارض شام کے ساتھ دلی شام کا قیام : کعب کا آبائی فد بہ یہودیت تھا اس فئے پہلے سے ان کوارض شام کے ساتھ دلی لگاؤ تھا مسلمانوں کے نزدیک بھی میر زمین مقدس و محترم ہاں لیے چند دن مدید میں قیام کرنے کے بعد کعب شام چلے گئے اور جمس میں جاکر سکونت اختیار کرلی ہے۔

کے بعد کعب شام چلے گئے اور جمس میں جاکر سکونت اختیار کرلی ہے۔

مواعظ: شام کے زمانہ قیام میں ان کا مشغلہ زیادہ تر اسرائیلی تقصص کے مواعظ تھا کی مرتبہ ہو بن مالک نے دوران وعظ ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ بھی سے سناہ کہا میر مامور اور ممکلف کے علاوہ لوگوں کے سامنے اور کسی کومواعظ وقصص نہ بیان کرنے چاہیں مین کر کعب نے وعظ گوئی چھوڑ دی سامنے دوران وہ ملسلہ جاری کردیا ہے۔

لیکن پھرامیر کے تعم سے دوبارہ وہ سلسلہ جاری کردیا ہے۔

اسلامى روايات ميس اسرائيليات كاشمول:

کعب کی علمی جلالت میں کوئی شک نہیں وہ یہودی مذہب کے بڑے نامور عالم تھے لیکن چونکہ خود یہود یوں کاسر مایہ علم زیادہ ترفض و حکایات تھیں اس لیے کعب کاسر مایہ علومات بھی تمامتر یہی تھا اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ بہت ی بے سروپا اسرائیلی روایات ان کے ذریعے اسلامی لڑیچر میں داخل ہوگئیں اس بنا پر بعض ائمہ صدیث کعب کوروایت میں ساقط الاعتبار بجھتے ہیں۔ وفات یائی سے مصرت عثان کے عہد خلافت سے میں شام میں وفات یائی سے۔

## (١١) محمر بن كعب القرطي

نام ونسب : محمدنام ابوحزہ کنیت نسب نامہ یہ ہے محمد بن کعب بن حبان بن سلیم بن اسد قرظی ان کے دالد کعب بن حبان بن سلیم بن اسد قرظی ان کے دالد کعب بن قریظ میں گرفتار ہوئے لیکن بہت کمن تھاس لیے چھوڑ دیے گئے۔

فضل و کمال: محربن کعب بڑے فاضل اور بلندمرتبہ تصابن حبان کابیان ہے کہ وہ علم وفقہ میں مدینہ کے فاضل ترین علماء میں تھے تھے۔ مدینہ کے فاضل ترین علماء میں تھے تھے۔ مدینہ کے فاضل ترین علماء میں تھے تھے۔

ا اصابہ علدہ ص۲۲۳۔ ت ابن سعد جلد ک قریم ۱۵۲۔ ت اصابہ علدہ ص۳۲۳۔ ع ابن سعد علد ک قریم ۱۵۲۔ ان کے حالات تابعین نے قل کئے گئے ہیں۔ فی تہذیب المبتذیب علیہ وسر ۱۳۲۰۔ تے تہذیب الاساء علداول قرام ۹۰۔

قر آن : ان کوفر آن دحدیث دونوں میں یکسال کمال حاصل تھا مجلی ان کوشف در جل صالے اور عالم قرآن کلات ہیں ۔ عالم قرآن لکھتے ہیں لیے یعون بن عبداللہ کابیان ہے کہ میں نے تاویل قرآن کا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا تا ۔حافظ ذہبی ان کومفسر قرآن لکھتے ہیں تا ۔

قرآن میں تدبرونفکر: قرآن کے معنی میں تدبرونفکر بھی آپ کی خصوصیت تھی ایک مرتبدرات میں سورہُ زلزال ادر سورۃ القارعہ پڑھنا شروع کیں ادر پوری رات ان کی سورتوں کے معانی ومطالب میں تدبرونفکر کرتے رہے یہاں تک کہ سفیدہ نمودار ہوگیا ہی۔

فرماتے تھے آن کے معنی کا مجھ پراس قدردروداور بجوم ہوتا ہے کہرات کی رات کٹ جاتی ہے پھر بھی معانی کا بجوم اور آ مدخم نہیں ہوتی ھے۔

تفسیر کی کتابوں میں صدم آیتوں کی تفسیر میں ان کے اقوال ملیں گےان میں سے بیشتر میں کوئی نہ کوئی لفظی یا معنوی ندرت ضرور ہوگی۔

حدیث حدیث حدیث کیجی وہ ممتاز حافظ تھے علامہ ابن سعد ان کو ثقہ عالم اور کثیر الحدیث کیھتے ہیں لئے۔ حدیث میں انھول نے معاویہ کعب بن عجر ہ ابو ہر بر ہ زید بن ارقم عبد اللہ ابن عبد اللہ بن عارب جابر اور انس بن مالک سے استفادہ کیا تھا۔

ان سے فیض اُٹھانے والوں میں ان کے بھائی عثان بھی بن عتبہ ،یزید بن الی زیاد ، ابن عجلا ان موی بن عتبہ ،یزید بن الم زیاد ، ابن عجلا ان ، موی بن عبیدہ ، ابوجعفر طمی ، یزید بن المهاد ، ولید بن کثیر ،محمد بن المنکد ر ، عاصم بن کلیب ،ابوب بن موی ، ابن الموالی ، ابن المقدام اور ہشام بن زیاد وغیر ہ لائق ذکر ہیں گئے۔ فقتہ : فقہ میں مدینہ کے ممتاز فقہا میں شارتھا۔

> كان من افا ضيل اهل المدينية علماً و فقها كم علم وفقه كاعتبار عدينه كفضلا مين تصر

زمدوورع : زمدوورع کی دولت ہے بھی بہرہ مند تھے ابن سعدان کوعلاء متورعین فی میں شار کرتے ہیں اور حافظ ذہبی نظر زاہدا بن عماد منبلی لکھتے ہیں کہ کعب علم صلاح اور واسع سے متصف تھے للے

ل تهذیب التهذیب به جلده می ۱۳۲۰ تر تهذیب التهذیب به جلده ص ۱۳۳۱ تر ایضاً می ایضاً می ایضاً می دول الاسلام ذہبی بہدا می ۱۳۵۰ تر ایضاً می ا

ان كى ياكبازى كى شهادت ان كى والده كى زبانى:

نزندگی کے ہرزمانہ میں نہایت پاک نفس رہے باایں ہمہ دعائے مغفرت و تو بہ واستغفار میں ہروقت مشغول رہتے تھے یہ دیکھ کران کی و الدہ فرماتی تھیں" محمداگر تمھاری پاکبازانہ زندگی میرے سامنے نہ ہوتی تو تمھاری دن رات کی گریہ زاری اور تو بہ واستغفار سے میں مجھتی کہتم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے کین میں نے تمھیں بچین میں بھی پاکبانا ورہائفس پایا اور بڑے ہونے پر بھی و ساہی پار ہی ہوں"۔ حضرے محمد بن کعب نے فرمایا "امال جان آپ جو بھتی ہیں وہ ٹھیک ہے کین میں اپنے کو گنا ہوں سے مامون نہیں پاتا ہوسکتا ہے کہ مجھ سے کوئی الیی لغزش ہوگئی ہو جو خدا کے تعالی کے غضب اور ناراضگی کاباعث ہوائی وجہ سے میں ہروقت استغفار کیا کرتا ہوں"۔

زریں اقوال: فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب سی بندہ کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے تواس میں تین المصلتیں پیدا کردیتا ہے دین میں مجھد نیا ہے بے بنتی اور عیب ہوشی۔

فرمایا جوقر آن پڑھے گا وہ عقل کی دولت سے ضرور بہرہ ور ہوگا جاہے اس کا سن سوبرس کا کیوں نہ ہوگیا۔

فرمایا کہ کچھلوگوں کے اُوپراور کچھلوگوں کے واسطے زمین روتی ہے، پھر فرمایا جولوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے واسطے زمین روتی ہے اور دعا کرتی ہے اور جولوگ برائی کرتے ہیں ان کے اُوپر زمین روتی ہے اور بددعا کرتی ہے پھریہ آیت تلاوت فرمائی۔

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وأَلْارُضُ۔

زمین وآسان ان پزہیں روئے۔

رونے سے مراد ہمدردی وشہادت ہے۔ اس کئے کہ قیامت میں ہمارے اعمال کے بارے میں ہرچیز سے شہادت کی جائے گی۔

آپ سے بوچھا گیا کہ خذلان اور حوان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھے کو بُر ااور بُرے کو

وَكُرِ اللّٰهِى: فرماتے تھے كەاگرتركِ ذكر كى رخصت دى جائتى توسب سے پہلے حضرت ذكريًا كو رخصت ملتی۔ (کیونكه ان كوالله تعالی نے تین دن تک بولنے سے منع كردیا تھا۔ مگراى كے ساتھ به تھم بھى تھا كەذكراللى كثرت سے كرو)۔ پھر به آیت تلاوت كی۔

" اَيَتُكَ اللَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ اَيَّامِ اللَّا رَمُزًا و اَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيْرًا "\_

''تمہارے لئے نشانی میہ ہے کہ تین روز تک کسی شخص ہے بجز اشارے کے بات نہ کرو۔ اوراللہ تعالیٰ کاذکرزیادہ کرو''۔

پھر فرمایا کہ دوسرے مجاہدین فی سبیل اللہ کواس کی رخصت مل سکتی تھی۔ لیکن ان کے متعلق فرمایا ہے۔ پھر بیآیت پڑھی ۔۔ متعلق فرمایا ہے۔ پھر بیآیت پڑھی <sup>ہ</sup>۔

یاً یُّهَا الَّذِیْنَ امُنُوْا اِذَا لَقِیْتُمُ فِئَةٌ فَاتُبُتُوا وَاذُکُرُواالله کَثِیُرًا۔ اے ایمان والوں جبتم سے دشمن کی کسی جماعت سے منڈ بھیڑ ہوجائے تو ثابت قدم رہواور ذکرالہی زیادہ کرو۔

و**فات** : <u>۱۰۰ھ</u> میںوفات یائی<sup>تا</sup>۔

(۱۲) تعيم الحبير

نعیم نام تھا، شام کے رہنے والے اور مذہ با عیسائی تھے۔کعب احبار کی طرح ان کا شار بھی علمائے اہل کتاب میں تھا۔ چنانچہ حبر (عالم) ان کے نام کا جز ہو گیا تھا۔ مزدوری کرکے گزراوقات کرتے تھے ہے۔

حضرت مطرف بن ما لک تابعی بیان کرتے ہیں کہ عہد فاروقی میں جب تستر فتح ہوا تو مال فنیمت میں ایک برتن ہاتھ آیا۔ جس میں ایک کتاب تھی۔ ہمارے ساتھ ایک نصرانی مزدور تھا۔ جس کا نام نعیم تھا۔ اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ یہ برتن مع کتاب میرے ہاتھ فروخت کردو۔ ابوموی اشعری اور دوسرے صحابہ کتاب فروخت کرنانہیں جا ہے تھے۔ لیکن ہم لوگوں نے برتن کو اس کے ہاتھ فروخت کردیا، اور کتاب ہدیؤ دے دی۔ ابوموی اشعری نے حضرت عمر کا کواطلاع اس کے ہاتھ فروخت کردیا، اور کتاب ہدیؤ دے دی۔ ابوموی اشعری نے حضرت عمر کا کواطلاع دی حضرت عمر کے لیک کتاب ہاں کو فن کردینا جا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ نعیم خوداس برتن کو فروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے انہوں نے برتن خرید لیا اور کتاب ان کو ہدیہ کردی ہے۔

قبول اسلام: مطرف بن مالک بی راوی بین که مجھے بیت المقدی جانے کا اتفاق ہواوہاں نعیم سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے بوچھا کہ تمھاری نصرانیت کا کیا حال ہے نعیم نے کہا کہ میں تواب دین حنیف (یعنی اسلام) میں داخل ہوگیا ہوں۔

بیت المقدس میں تعیم اور کعب کی۔دعوت اسلام اور علمائے اہل کتاب کا قبولِ اسلام :

معنو صطرف بیان کرتے بین کہ اس مر میں تعیم کے ساتھ کعب احبار بھی تھے جب ان کی آمد کی اطلاع یہود کو ملی تو وہ ان کے گر دجمع ہوگئے کعب احبار کو جو کتاب سر میں ملی تھی انھوں نے اس کو یہود کے سما منے پیش کیا اور کہا کہ یہ ایک قدیم کتاب ہے جو تھاری کتاب (غالبًا عبر انی) میں ہے اس کو بڑھو ایک شخص نے پڑھنا شروع کیا جب وہ ایک خاص جگہ پر پہنچا تو اس نے کتاب زمین پر پٹک دی تعیم اس کی حرکت سے بہت ناخوش ہوئے اور کتاب کو انھوں نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان سے کہا اب میں ہرگڑ اس کتاب کو تعیم نے کہا کہ اچھا ہمیں ہمیں اسے کو تی تھوں نے جب بہت منت ساجت کی تو تعیم نے کہا کہ اچھا میں اسے اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھتا ہوں تم میں سے کوئی شخص پڑھے چنانچہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اور ایک شخص اسے پڑھ رہا تھا جب وہ پڑھتے اس آیت۔

ومن يبتغ غيرالا سلام دينا فلن يقبل منه ـ ـ

جواسلام کےعلاوہ کوئی دوسرادین جاہے گااس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پر پہنچا تو تقریباً بیالیس علائے یہودای جگہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ۔افسوس ہے کہ اس

سے زیادہ ان کے حالات معلوم ہیں ہوسکے۔

#### (۱۳) وہب بن منبہ

وہب بن مدید کی عام کتب ساوی خصوصاً تورات اور انجیل سے واقفیت اور ان سے متعلق ان کے معلومات کی کثرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے لیکن چونکہ ارباب رجال میں سے کسی نے ان کے اہل کتاب ہونے کی تصریح نہیں کی ہے اس لیے مجھے ان کو اس فہرست میں داخل کرنے سے تامل تھا لیکن ابن ندیم کی بی تصریح مل جانے کے بعد کہ اہل کتاب میں سے جولوگ ایمان لائے تھے ان میں وہب بن مدید بھی تھے ہے۔ زمرہ اہل کتاب تابعین میں داخل کرلیا گیا۔

ا اس سے پہلے والے خض نے عالبًا ای آیت پر پہنچ کر غصہ میں کتاب پھینک دی تھی۔ یہ آیت قر آن کی ہے لیکن ای واقعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کتب قدیم میں اس آیت کی پیشین گوئی موجود تھی ، تعیم نے دوسرے سے ای لیے پڑھوایا کہ ان کے پڑھنے سے یہود کوشبہ ہوتا۔ سے فہرست ابن ندیم سے ۳۲۔

مگراس کے بعدایک دوسراسوال کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی باقی رہ جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کی تصریح نظر سے کہیں نہیں گذری کیکن کتب تفسیر میں عام طور پراورابونعیم نے حسلیسة الاولیاء میں خاص طور پران کے جواقوال نقل کیے ہیں ان سے پنہ چلتا ہے کہ وہ عیسائی لٹریچر کے مقابلہ میں یہودی لٹریچر سے زیادہ واقف تھے نیز سیف بن ذی برن یمنی یہودی سے ان کاعزیز انہ معلق بھی تھا اس سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ یہودگ رہے ہول گئے۔

اب اس مخضرتمہید کے بعدان کے حالات لکھے جاتے ہیں۔

نام ونسب فی وجب نام ،ابوعبدالله کنیت نسب نامه بیه به وجب بن منه بین کامل بن سیخ ابن ذی کامل بن سیخ ابن ذی کنازیمنی صنعانی ایک روایت بیه به که وجب مجمی النسل خصان کے والد منه کسری کے زمانه میں جب اس نے سیف بن ذی بیزن حمیری کی قیادت میں حبشه پرمجم جیجی تھی یمن آے تھے اور پھر پہیں آباد ہو گئے اور عهد نبوی میں مشرف با سلام ہوگئے۔

بيدائش: سم ميں پيدا ہوئے ك

فضل و کمال: اسلامی علوم میں وہب کا کوئی خاص درجہ نہ تھا بلکہ جیسا کہ آگئے پیل کر علوم ہوگا کہ بمقابلہ اس کے وہ دوسرے ندا ہب کی کتابوں اور صحیفوں کے عالم تھے تا ہم وہ اسلامی علوم سے برگانہ نہ تھے تابعین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں ان کی توثیق پرسب کا اتفاق ہے ہے۔

حدیث حدیث میں متعدد صحابہ سے فیضیاب ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ جا بر بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ میں متعدد صحابہ سے فیضیاب ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ جا بر بن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ وعبدالرحمٰن اور جیتیج عبدالصمداور عقبل اور عام لوگوں میں عمرو بن دینارساک بن فضل اسرائیل وغیرہ نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ھے۔

فقه: ان كے تفقہ كے سلسله ميں صرف اس قدر معلوم بى كەحفرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانه ميں صنعا كے عہد و قضاء ير مامور تھے كئے۔

غیر مذاہب کے خیفوں کاعلم: وہب دوسرے مذاہب کے حیفوں کے بڑے نامور عالم تھے بلکہ اس بارے میں ان کی جماعت میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا امام نو دی لکھتے ہیں کہ وہ گذشتہ کتابوں

لے بیصالات زیادہ تر'' تابعین' سے ماخوذ ہیں۔ ع تذکرہ المفاظ بطداول مص۸۸۔ ع تہذیب الاساء بطداول مص۱۳۹۔ ع تہذیب المتہذیب بطلداا مص۱۹۷۔ ع ایضا۔ هے تذکرہ الحفاظ بالداد ل مص۸۵۔ کے تہذیب الاساء برجلداو مص۱۹۹۔

کے علم ومعرفت میں مشہور ہیں اے حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے وسیع العلم تھے اور اپنے زمانہ میں کعب احبار کے نظیر مانے جاتے تھے کے استقصا ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بانو سے الہامی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا جن میں ہے بعض الی تھیں جن کے متعلق لوگوں کو کم واقفیت ہے داؤ دبن قیس صنعانی کابیان ہے کہ تھی نے دہب سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے بانو ہے آسانی کتابیں پڑھیں جن میں سے اے بہتر کنیموں میں اور اوگوں کے پاس موجود ہیں اور بائیس ۱۲ کتابوں کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے۔

ان تمام کتابوں میں میضمون مشترک ہے کہ جوانسان مشیت کی نبیت اپی طرف کرتا ہوہ کا فر ہے بعض روایت ہے معلوم ہوتا ہے کتمیں کتابیں ایسی پڑھی تھیں جوتمیں بیوں پرائر تھیں ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں تھی جی جی تمیں کتابیں ایسی رہی ہوں گی جن کی حیثیت مستقل مصاحف کی ہوگی اور بقیہ مستقل کتابیں نہ رہی ہوں گی اس قد رمسلم ہے کہ وہ کتب ماضیہ کے سب سے بڑے عالم تھے اور قد تھے جیفوں کے مشہور اور نامور علماء کعب احبار اور عبداللہ بن سلام دونوں کا مجموعی علم ان کی تنہاذات میں جمع تھا۔

تصنیفات عہدِ اسلام میں فن تاریخ پرسب ہے پہلی کتاب حضرت معاویہ یے زمانہ میں اخبار الماضیین کھی گئی اس کے بعدوہ ب بن مذہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ انھوں نے اس فن میں ایک مفید کتاب ذکر المملوک کھی بیاس وقت نابید ہے کیاس ساتو ہی صدی تک موجود تھی علامہ ابن فلاکان نے اس کتاب کود یکھا تھا انھوں نے لکھا ہے کہ اس میں بمن کے متعلق بہت مفید معلومات ہیں اور اس میں ملوک حمیر کے اخبار وانسا باور ان کے مقابر واشعار کا تذکرہ قفصیل ہے موجود ہے۔ (ابن خلکان س ۱۸۰۲)

اس كتاب كے علاوہ صاحب كشف الظنون نے ان كى ایک كتاب كا تذكرہ كيا ہے كشف الظنون كى ایک كتاب كا تذكرہ كيا ہے كشف الظنون كى عبارت بيہے۔

"اول من صنف في المغازى عروة بن الزبير وجمعها ايضا وهب بن منبه".

''مغازی میں سب سے پہلے عروہ بن زبیر نے تصنیف کی اس کے بعد اس فن کو وہب ابن مدبہ نے جمع کیا''۔

اس كتاب كاليك نسخه ميذن برگ (جرمنى) مين موجود باس نسخه برسنه كتابت (جرمنى) مين موجود باس نسخه برسنه كتابت درج ب درج باور راوى كانام محمد بن بكرعن الي طلحة من عبد المنعم عن ابيعن الي الياس عن وبب درج ب

ل تهذيب الاساء - جلداول ص ١٣٩ \_ تذكرة الحفاظ - جلداول ص ١٨٩ \_ س ابن سعد - جلده ص ٢٩٦ \_

وہ سے نے اپنی عادت کے مطابق اس میں بھی اسناد کا استعال نہیں کیا ہے اس کتاب کی سب ہے بردی خصوصیت سے ہے کہ اس میں انھوں نے کہیں اسرائیلیات کو داخل نہیں کیا ہے وہی الاسلام جہیں اسرائیلیات کو داخل نہیں کیا ہے وہی الاسلام جہیں اسرائیلیات کو داخل آق: وہب فطرۃ نہایت صالح تھے دینی کتابوں کے مطالعہ نے ان کو اور زیادہ جلیم اور عبادت گرتے تھے کامل میں سال عبادت گرتے تھے کامل میں سال تک انھوں نے عشاء کے وضو سے فیحرکی نماز پڑھی طبیعت میں نری اس قدرتھی کی کسی ذی روح کے لیان کی زبان سے گالی یا درشت کلمہ نہ لکا۔

غیر معتبر روایات: لیکن کعب احبار کی طرح ان کی ذات بھی مسلمانوں میں غیر معتبر اسرا یسلیت کی اشاعت کاباعث ہوئی۔

محکیمان مقولے: حلیۃ الاولیاء میں وہب بن مدہ کے بہت سے حکیمانہ اقوال درج ہیں ان میں سے چند یہاں فقل کیے جاتے ہیں فرمایا کہ بے مل اور آورہ آدمی حکماء میں نہیں ہوسکتا (جسم مدے ا) فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے نورچشم اہل ذکر اور اہل غفلت کی مثال نور اور ظلمت کی میں ظلمت ہوتی ہے۔ اور ظلمت کی ہے اور اہل غفلت میں ظلمت ہوتی ہے۔

ایک بارنفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ترا زوکے پلڑوں کی طرح ہر چیز کے دو کنارے ہوتے ہیں اگرایک کو پکڑوتا کہ دونوں میں سے ہوتے ہیں اگرایک کو پکڑوتا کہ دونوں میں سے کوئی نہ جھکنے یائے بعنی ہرکام میں اعتدال ملحوظ رکھنا جائے۔ (جہس ۳۵)

فرمایا ہر چیز ابتداء میں چھوٹی ہوتی ہے پھرآ ہتہ آ ہتہ بڑی ہوجاتی ہے کیکن مصیبت کا حال اس کے بالکل برعکس ہے وہ ابتداء میں بڑی ہوتی ہے پھرآ ہتہ آ ہتہ چھوٹی ہوجاتی ہے یعنی اس کا اثر گھٹ جاتا ہے۔ (جہوس ۲۲)

فرمایا جو خص علم حاصل کرتا ہے اور اس پڑمل نہیں کرتا اس کی مثال اس طبیب کی ہی ہے جس کے پاس دوااور شفا کا سامان موجود ہے لیکن وہ انھیں استعمال نہیں کرتا۔ (جہس اے)

کی نے ان سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں قیام کرتا ہے اور دوسرا سجدہ میں دونوں میں کون افضل ہے فرمایا جواللہ تعالی ہے زیادہ تعلق اور محبت رکھتا ہو۔ (ایس ۳۲)

فر مایا منافق کی ایک پہچان میہ ہے کہ وہ تعریف کو پسند کرتا ہے اور تنقید کونا پسند۔ (۲ یس ۲) فر مایا اگر کسی بچہ میں دو وصف موجود ہیں تو اس سے رشد وصلاح کی تو قع ہے ایک حیا۔

دوسرے خوف۔ (۱۳۲۰)

ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت اور شناخت ہوتی ہے دین کی علامت تین چیزیں ہیں ایمان علم اور مل پھرا بمان کی بھی تین علامتیں ہیں اللہ پر ملائکہ پر اور اس کے رسولوں اور اس کی تین علامتیں ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں اور اس کی رضا کتابوں پر ایمان مل کی بھی تین شناخت ہے نماز روزہ زکوۃ علم کی تین علامتیں یہ ہیں اللہ کا اور اس کی رضا اور عدم رضا کا علم تصنع اور تکلف کرنے والوں کی تین پہچان ہے جو اس سے او نیج ہوتے ہیں ان کا ہر چیز میں وہ مقابلہ کرتا ہے اور جو چیز اسے معلوم نہیں ہوتی اس کے بارے میں وہ اپنی معلومات کا اظہار کرتا ہے اور جو چیز اسے فطرۃ گری نہیں یاوہ یا نہیں سکتا اس کے حصول کی کوشش تا ہے۔

منافق کی شاخت کی تین صورتیں ہیں جب می تنہا ہوتا ہے تو کسل مند ہوتا ہے اور جب اس کے یہال کوئی جاتا ہے تو نشاط اور چستی کا ظہار کرتا ہے اور ہر کام میں تعریف کا خواہاں ہوتا ہے حاسد کے یہال کوئی جاتا ہے تو نشاط اور چستی کا ظہار کرتا ہے اور ہر کام میں تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اور پہچانے کی تین صورتیں ہیں جن سے وہ حسد کرتا ہے اور مصیبت کے وقت گائی گفتہ کرتا ہے سرف کی جب وہ سامنے موجود ہوتا ہے تو اس کی خوشامد کرتا ہے اور مصیبت کے وقت گائی گفتہ کرتا ہے سرف کی تین عاد تین ہوتی ہیں وہ اس چیز کوخرید تا ہے جو اس کے لائق اور اس کے لیے مفید نہیں ہے کھانا وہ کھاتا ہو ہے جو اس کے لیے نہیں ہیں یعنی ہر کام میں اپنا معیار بلند کرتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہیں یعنی ہر کام میں اپنا معیار بلند کرتا ہے۔ دارے ہے)

ان اقوال میں انھوں نے مختفر طور ہے اخلاق وممل کے تمام پہلوؤں پر روشی ڈال دی ہے اللہ جمیں اس کی تو فیق دے ۔

وفات: ہشام بن عبدالمالک کے عہد میں والہ میں صنعامیں وفات پائی۔ اولا د : کتب رجال میں اولا دکی کوئی تصریح نہیں ملتی لیکن ابن ندیم نے ان کے پرنوا سے عبدالمنعم کاذکر کیا ہے جضوں نے تاریخ کی ایک کتاب '' کتاب المبتدا'' کے نام سے تصنیف کی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ایک صاحبز ادی تھیں۔ (ص۱۳۸)



#### "صحابيات"

## (۱) حضرت تميمه

نام ونسب : تمیمه نام به باپ کانام و به نقار بنوتر بظه نے بی تعلق ها آله اسلام : اسلام لانے کے متعلق کوئی تصریح نہیں سکی۔ شادی اور طلاق کا قصہ :

شادی حضرت رفاعہ (جن کا تذکرہ اُوپر آچکاہے) ہے ہوئی تھی ، مگر نباہ نہ ہوسکا۔ اس کے حضرت رفاعہ نے طلاق دے دیااس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر سے شادی ہوئی لیکن بعض وجوہ کی بنا پر عبدالرحمٰن بن زبیر سے بھی علیحد گی اختیار کرنا چاہی مگر حلالہ کے لیے مباشرت ضروری تھی اور عوض کی کہ علیحد گی کی اجازت مرحمت وہ غالبًا ممکن نتھی اس لیے آنخضرت بھی کی خدمت میں آئیں اور عرض کی کہ علیحد گی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے مگر اجازت نہیں ملی اور آنخضرت بھی کے عہد سعادت تک عبدالرحمٰن بن زبیر کے ساتھ ربین حضرت ابو بکر سے علیحد گی کی اجازت چاہی ربین حضرت ابو بکر سے علیحد گی کی اجازت چاہی لیکن آپ نے بھی اجازت نہیں دی حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان سے بھی اجازت چاہی حضرت عمر شانے کے دول کا جازت جاہی حضرت عمر شانے کی تحقیل کی اجازت جاہی حضرت عمر شانے کے دول کا تو رجم کردوں گائے۔

آپ کی زندگی کا بہی واقعہ تمام ارباب رجال لکھتے ہیں،اس کےعلاوہ اور حالات نہیں مل سکے۔ و فات: وفات کی تصریح نہیں ملی، لیکن اوپر کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عہد فاروقی تک زندہ رہیں۔

فَانُ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعِّدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوُجًا غَيُرَهُ (بقره-٢٦) پھراگر مرد طلاق دے دے عورت کوتو پھراس کے لئے حلال نہ رہے گی اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سواایک اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ اس آیت کے اسباب نزول میں ایک سبب حضرت تمیمہ "کایہ واقعہ نکاح بھی تھا۔

لے آپ کے نام میں بڑااختلاف ہے اس کے علاوہ آپ کے حب ذیل نام ہیں، سہمہ، رمیصا، امیمہ، عمیصا، مگرزیادہ تر روایتوں میں عائشہ یا تمیم آیا ہے۔ اسدالغابہ ۔ جلد ۲ سے ۱۸۱ ۔ سے اسدالغابہ ایضاً۔

## (r) حضرت غالدةً

نام ونسب : خالدہ یا خلدہ نام، باپ کانام حارث، حضرت عبداللہ بن سلام کی چجی ہوتی تھیں۔
اسلام : حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی آمہ کے منتظر تھے کہ ایک شخص نے آپ کی آمہ کا مڑدہ سنایا۔ میں بہتابی سے اٹھا۔ میری چجی خالدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری بہتابی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ موگی بن عمران کا اگر ظہور ہوتا تو کیا تمہیں اس سے زیادہ سرت نہ ہوتی ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، خدا کی قسم بیتو نبوت میں موئی کے ساتھی ہیں۔ دونوں کی بعثت کا مقصد ایک ہے۔ اس پر ان کی چچی نے تجب سے کہا کہ کیا ہے وہی نبی تو نہیں ہیں جن کی بعثت کے ہم سب منتظر تھے، حضرت عبداللہ بن سلام نے انھیں اثبات میں جواب دیا، اور وہاں سے آخضرت کی خدمت میں آنے اور اسلام کی دولت سے بہراندوز ہوئے اور پھر گھر آگر گھر کے سام اور وہاں سے سہر اندوز ہوئے اور پھر گھر آگر گھر کے سارے افراد کو جن میں حضرت خالدہ تا بھی شامل تھیں اس سے بہرہ اندوز کیا۔

زندگی کے دوسرے کارنا ہے اور وفات وغیرہ کے متعلق کوئی تصریح نہیں مل سکی۔

## (٣) خطرت ريحانه

نام ونسب : ریحانه نام، باپ کانام شمعون یازید تھا کے باختلاف روایت سلسله نسب بیہ ہے دیجانه بنت شمعون بنت زید ، بعض روایتوں میں ریحانه بنت زید بن عمر بن جنافه بن شمعون ابن زید ہے۔ قبیلہ بنوقر یظہ سے تھیں کا ۔

نکاح : پہلے بوقر بطہ کے ایک شخص حکم سے نکاح ہوا تھاغز وہ بنوقر بطہ کے دن دوسر سے یہودیوں کے ساتھ حکم بھی قتل کردیا گیا۔اس روز جوعور تیں اور بچے اسپر ہوکر آتے تھے،ان ہی میں حضرت ریحانہ "بھی تھیں۔

ا میرے خیال میں ریحانہ بنت شمعون ہی آپ کا صحیح سلسلۂ نسب ہے اس کئے کہ ال کے والد شار صحابہ میں ہے حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں آپ کا سلسلہ نسب شمعون بن زید لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حفزت ریحانہ کے والد تھے اس کئے جس سلسلہ میں شمعون کا نام کئی نامون کے بعد ہے وہ محیح نہیں ہے۔

اس کئے جس سلسلہ میں شمعون کا نام کئی نامون کے بعد ہے وہ محیح نہیں ہے۔

اس کے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بنونسیر سے تھیں ، لیکن میں تھے نہیں ہے جسیا کہ حضرت شمعون کے حالات میں تفصیل آپھی ہے۔ ما فظ ابن عبدالبر نے شمعون کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ قرظی تھے اور انصار خزرج کے حلیف تھے ۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ ای طرح بنونسیر ہے بھی ان کے عزیز انہ تعلقات رہے ہوں۔

و المخضرت الله في البين برى احتياط كے ساتھ ام المنذ ربنت قيس كے كھر ميں كالم الا اسلام : ان سے فرمایا تہہیں اختیار ہے جا ہے اسلام قبول کرلویا اپنے مذہب (یہودیت) پر قائم رہو۔انہوں سے اپنے قدیم دین پررہنا پیند کیا۔لیکن آنخضرت ﷺ کوان کے اسلام نہ لانے کابروا رنج ہوا،اور دوبارہ فرمایا،اگرتم اسلام قبول کرلوتو میں تنہیں اپنے پاس رکھوں گا،کیکن انہوں نے پھرا نکار كيا- بيهزاج اقدس يراورزياده گل گذركناموشي اختيار فرمالي كئي-اُيك دن آپ مجلس ميں تشريف فرما تھے کہ یکا یک ایک محض کے پیرکی جاپ سنائی دی،آپ نے فرطِ مسرت سے تمام حاضرین سے فرمایا کہ بی تغلبہ بن سعید ہیں، جور بحانہ کے اسلام لانے کی خوشخری لے کر آرہے ہیں <sup>ہی</sup>۔

دوسری روایت بیہ ہے کہ آپ نے ان سے فر مایا اگرتم الله اور رسول (اسلام) کواختیار کرتی ہو تو میں تمہیں اینے لئے خاص کرلوں گا،اس پر حضرت ریحانہ ؓ نے کہا ہاں میں اللہ اوراس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں<sup>سے</sup>۔

ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں انہوں نے اسلام قبول کرنا اپنی قدیم دین اور قومی حمیت کے خلاف معجها موراور بعدمين جب اس كي خوبيون سے واقف موكئين تو قبول كرايا مو

قبول اسلام کے بعد آنخضرت علی نے انھیں اپنی ملک میں رکھااور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے آٹھیں آزاد کر کے اپنے حبالہ محقد میں لے لیااورر وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو ئیں <sup>ہے</sup>۔ ابن سعداور حافظ ابن حجرنے انھیں از واج مطہرات میں اورا کثر اہل سیر اور اہل رجال نے انہیں سراری میں شارکیا ہے لیکن ابن اسحاق کی ایک روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان سے نکاح نہیں كياتها بلكه أنميس بياختيار بخشاتها كماكروه جابي توآب ان ئين فرماليس اورانهي ازواج مطهرات ميس شامل کرلیں لیکن انھوں نے فرمایا کہ یارسول اللہ! گرآپ اپنی ملک ہی میں رکھیں تو میرے اور آپ دونوں کے لئے آسانی ہو چنانچے رسول اللہ اللہ فی نے انہیں اپنی ملک ہی میں رکھا۔ (اصاب جلد می ص ۲۰۹) وفات : آنخضرت ﷺ کے دنیا ہے شریف لے جانے سے چندمہینے پہلے ہی اس دار فائی کوچھوڑ کردار بقاء میں پہنچ گئیں <sup>ھے</sup>۔

ع ابن سعد \_جلد ۸ \_ص ۹۳ \_ان كاسلام كے سلسله ميں پہلى روايت زيادہ صحيح معلوم ہوتى ہے۔اس کئے کہ تغلبہ بن سعید کے ذکر میں تمام اہل رجال نے اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ س ابن سعدایضاً۔ سی بعض روایتوں میں ہے کہآپ کی وفائسے چھے مہینے پہلے آپ کا انقال ہوا اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے ججة الوداع سے واپس آنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی (اصابہ عبد م ص ۹۰۰)۔ ھے بعض روایتوں میں ہے کہآپ کی وفات کے چھ مہینے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے جة الوداع سے والی آنے کے بعد آپ کی وفا ہوئی۔ اصابہ جلد میں ۳۰۹

ترفین : جنة القیع میں سپر دخاک کی گئیں <sup>ا</sup>۔

حلیہ: خدائے تعالیٰ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نواز اتھا <sup>ع</sup>ے

قیام گاہ : ابتداء میں ام المنذ رکے مکان میں فھرائی گئیں۔اس کے بعد غالبًا دار قیس بن فہد مستقل قیام گاہ رہی تلے اور وہیں وفات یائی۔

فرضائل: آنخضرت ﷺ کو ان ہے بڑی صحبت تھی، جب وہ کوئی فرمائش کرتی تھیں تو آپ سرور بوری کرتے تھے، ابن سعد میں ہے کہ از واج مطہرات کی طرح ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا تھے اور باید دہ رہتی تھیں۔

### (۴) خطرت سفانهٔ

نام ونسب : سفانه نام ،حضرت عدی بین حاتم مشہور صحابی کی بہن تھیں او پرآپ پڑھ چکے ہیں کہ جب اسلام اسلای کشکر قبیلہ ہے میں پہنچا تو اس وقت حضرت عدی تقبیلہ کے سردار تھے وہ اپنال اور وہ کا اپنی عیسائی برادری کے پاس شام چلے گئے ہے لیکن اتفاق سے سفانہ چھوٹ گئیں اور وہ مسلمان کے ہاتھ گئیں، عام قید یوں کے ساتھ وہ مدینہ لائی گئیں، اور ایک خاص مقام پر رکھیں گئیں، آخو چکا ادھر سے گذر ہوا تو سفانہ نے عرض کیا یارسول اللہ ابھے ،خدا آپ ہو چکا ہوان کے علاوہ جو چھڑ انے والے ہو وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ جمھے پر احسان کی جو جھڑ انے والا کون عرض کیا عدی بن حاتم ، فر مایا وہ ہی تو نہیں ہوان نے خطر ان کی مقورہ سے فرارا ختیار کرلیا۔ دوسر سے دن چھر آپ کا گذر ہوا ،اسپر خاتون نے پھر وہ ہی درخواست کی اور پھر وہ ہی جواب ملا ۔ تیسر می مرتبہ انہوں نے حضرت علی کے مشورہ سے درخواست کی اور پھر وہ ہی جواب ملا ۔ تیسر کی مرتبہ انہوں نے حضرت علی کے مشورہ سے درخواست کی اور پھر وہ ہی جواب ملا ۔ تیسر کی مرتبہ انہوں نے حضرت علی کے مشورہ سے درخواست کی اور پھر وہ ہی جواب ملا ۔ تیسر کی مرتبہ انہوں نے حضرت علی کے مشورہ سے درخواست کی اور پھر ان کی اس مرتبہ قبول ہوگئی اور رہا کر دی گئیں۔

لیکن چونکہ بڑے گھر کی عورت تھیں اس لئے ان کے رتبہ اور اعز از کے پیش نظر ارشاد ہوا کہ ابھی جانے میں جلدی نہ کرو جب تمہارے قبیلہ کا کوئی معتبر آ دی مل جائے تو مجھے خبر کرو، چند دنوں کے بعد قبیلہ بلی اور قضاعہ کے کچھلوگ ملے۔ سفانہ نے آنحضرت کی کواطلاع دی۔ آپ نے ان کے شایان شواری لباس اور اخراجات سفر کا انتظام کر کے بحفاظت تمام ان کوروانہ کردیا۔ یہاں

ی اسابهایضاً به سی ابن سعد \_جلد ۸ مِص۹۳ سے اصابہ \_جلد ۴ مِص۹۳ سے ابن سعد \_جلد ۸ مِص۹۳ \_ هے سیرت ابن ہشام \_جلد ۴ مِص۳۱۸

ے یہ براہ راست عدی کے پاس شام پہنچیں اور ان کو بہت ملامت کی کہتم سے زیادہ قاطع رہم کون ہوگا اپنے اہل وعیال کوتو لے آئے اور جھکوتنہا چھوڑ دیا۔ عدی نے ندامت اور شرمساری کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا ، اور چند دنوں کے بعد عدی نے ان سے بوچھا کہتم ہوشیار اور عاقلہ ہو، تم نے اس شخص (آنحضرت ﷺ) کے متعلق کیا رائے قائم کی ۔ انہوں نے کہا کم میری یہ رائے ہے کہ جس قدر جلامکن ہوان سے ملو، اگروہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف وسعادت ہاورا گربادشاہ جاتو بھی یمن کا ایک باعزت فرمانر واان کا کیجھیں بگاڑ سکتا ہے۔

اسلام: اس کے بارے میں صاحب اصابہ کھتے ہیں۔ " و کانت اسلمت و احنت اسلامھا"۔

ر وہ اسلام لائیں اور حسن وخوبی سے اسے نباہا''۔ وفات اور زندگی کے دوسرے حالت معلوم نبیس ہو سکے۔

## (۵) خطرت سيرين

میں ہدیۂ بھیجا تھا، حضرت میں آاور ماریہ قبطیہ بہنیں نہیں تھیں۔ان کو مقوص شاہ مصر نے بارگاہ رسالت میں ہدیۂ بھیجا تھا، حضرت ماریہ تو حرم نبوی میں داخل ہو کیں اور حضرت میرین محضرت ماریہ تو حرم نبوی میں داخل ہو کے۔
صحابی وشاعر کے حبالہ محقد میں آئیں جن کیطن سے حضرت عبدالرحمٰن بن حیان پیدا ہوئے۔
حضرت میرین بردی صابر اور شاکر تھیں۔ جب آنحضرت ملکے صاحبز اوے حضرت ابراہیم کا جو
حضرت ماریہ کے بطن سے تھے۔انقال ہواتو حضرت ماریہ فخت بھرکی جدائی سے
جقاب ہوکر دونے لگیں۔حضرت میرین میں کواگر چہابی محبوب بہن کے بچے کے مرنے کاغم کم نہ
تھا۔لیکن انھوں نے اپنے جذبات برقابور کھااور حضرت ماریہ میں کتھیں۔

حفرت کی اور حفرت سرین کے متعلق اگر چدر جالی اور سرکی کتابوں میں اس کی تصریح نہیں ملتی کہ وہ عیسائی تھیں لیکن بعض قرائن کی بنا پر اُٹھیں اہل کتاب صحابیات کے ذمرہ میں لےلیا گیا ہے۔ پہلا قرید نہ ہے وہ قبطی تھیں ، اور معلوم ہے کہ مصر کے قبطی عموماً عیسائی تھے۔ چنانچہ ذرقانی نے حضرت ماریڈ کے حالات میں قبطی کے لفظ کی آخر تے کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"نسبة الى القبط اى نصارى مصر " (قبطى معرك عيما لَى تق)

و دومرایہ کہ ان کے ساتھ ایک بھائی مابور بھی آئے تھے ارباب سیرور جال لکھتے ہیں کہ بہنوں نے تقام اسلام قبول کرلیا۔لیکن بیاس وفت اپنے قدیم دین پر قائم رہاور کچھدن کے توقف کے بعد مسلمان ہوئے۔ہماراخیال ہے کہ دین سے نصرانیت ہی کی طرف اشارہ ہوگا۔ مابور کاذکر پہلے آچکا ہے۔

## (۵) حضرت صفيه

نام ونسب: اصلی نام زینب تھا۔ لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص آنخضرت ﷺ کے حصہ میں آئی تھیں ۔ اور عرب میں مالی غنیمت کے ایسے حصے کو جوامام یا بادشاہ کے لئے مخصوص ہوتا تھا۔ صفیہ کہتے تھے۔ اس لئے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہوگئیں۔ بیزر قانی کی روایت ہے۔

حضرت منیہ کو باب اور مال دونوں کی جانب سے سادت صاصل تھی باب کا نام جی بن افظب تھا جو قبیلہ بنونفیر کا سردار تھا اور ہارن علیم اسلام کی نسل میں شار ہوتا تھا ہاں جس کا نام ضرد تھا سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی اور یہ دونوں خاندان (قریظہ اور نفیر) بنواسرائیس کے اُن تمام قبال سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جھول نے زمانہ دراز سے عرب کے شالی حصوں میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ ممتاز سمجھے جاتے تھے جھول نے زمانہ دراز سے عرب کے شالی حصوں میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ دکاح نانہ میں اور کو کھی سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی التحقیق کے نکاح میں آئیں جو ابورافع تا جر تجاز اور رئیس فیبر کا بھیں جا تھا کنانہ جنگ فیبر میں قبل ہوا در خود تھی گرفتار ہوئیں۔ جب فیبر کے تمام قبلی بھی کام آئے اور خود تھی گرفتار ہوئیں۔ جب فیبر کے تمام قبلی بھی کام آئے اور خود تھی گرفتار ہوئیں۔ جب فیبر کے تمام تھی نے آئی کے گئے تو دھی کہی گرفتار ہوئیں۔ جب فیلی نے آپ کی کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے رئیسہ بنونھی وقریظہ کو دھیہ کو دیے دو تو صرف آپ کے لئے خدمت میں آگر عرض کیا کہ آپ نے رئیسہ بنونھی وقریظہ کو دھیہ کو دیے دور کیا ہے جانچ چھڑت دھیں۔ کو آزاد کر کے خود نکاح کرلیا گا ۔ فیبر سے روانہ کو آپ نے دومری لومڈی عنایت فرمانی کا ورضفیہ شکو آزاد کر کے خود نکاح کرلیا گا ۔ فیبر سے روانہ ہو کو قد مقام صہبا میں رسم عودی ادا کی گا ۔ اور جو پھے سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ہو تو مقام صہبا میں رسم عودی ادا کی گا ۔ اور جو پھے سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت

ا ان کے حالات کی قدراضافے کے ساتھ حرف بحرف سیر الصحابیات اڈیشن اول مولفہ مولا نامعید انصاری سابق رفیق دارامصنیفین سے منقول ہیں۔ ع صحیح بخاری کتاب الصلو ۃ باب مایذ کرفی الفخذ صحیح مسلم ۔جلدا۔ص ۵۴۷۔ سے اصابہ۔جلد ۸۔ص ۱۲۷۔

ولیمفرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کوخود اپنے اونٹ پر سوار کرلیا۔ اور اپنی عباسے ان پر پردہ کیا۔ مدینہ پنچ کرآپ نے حضرت صفیہ "کو حارث بن نعمان کے مکان پراتارا۔ جب از واج مطہرات کوان کی آمد کی اطلاع ملی تو حضرت عائشہ "حضرت ذیب، حضرت حفصہ وغیرہ انصار کی چند مورتوں کے ساتھ ان کود یکھنے آئیں۔ حضرت عائشہ جب دیکھ کر واپس ہوئیں تو آنخضرت ان نے ان سے پوچھا "کیف وائیتھا یا عائشہ "عائشہ نے ان کوکیسا پایا۔ حضرت عائشہ "بولیس" بہودیہے" بفر مایا، سینہ کہو ، وہ تو مسلمان ہوگئ ہیں اور ان کا اسلام بہتر ہے ۔

عام حالات حضرت صفية كمشهورواقعات مين فج كاسفر بج جوانهول في والحضرت اليلية كساته كياتها-

حفرت عثان کے ایام محاصرہ میں جو کا تھے میں ہواتھا۔ حفرت صفیہ ان کی بے حدمدہ کی تھی۔ جب حفرت عثان پر بہرہ بٹھادیا گیا تو وہ خود نجر پر سوار ہوکران کے مکان پر بہرہ بٹھادیا گیا تو وہ خود نجر پر سوار ہوکران کے مکان کی طرف چلیں۔ غلام ساتھ تھا۔ اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آکر نجرکو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں واپس جاتی ہوں۔ تم نجرکو چھوڑ دو گھروا پس آئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کواس خدمت پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان کے یاس کھانا اور یانی لے جاتے تھے ہے۔

وفات : حفرت صفیہ یے رمضان وق میں وفات پائی اور جنۃ ابقیع میں دفن ہو کیں اس وقت ان کی عمر ۱۷ سال کی تھی۔ ایک لا کھڑ کہ چھوڑ ااور ایک ثلث کی اپنے ایک یہودی بھانج کے لئے وصیت کر گئیں سے۔

جلیه: کوتاه قامت اور خسین تھیں <sup>ہی</sup>ے۔

فضل و کمال : حفرت صفیہ سے چند حدیثیں مروی ہیں جن کوامام زین العابدین رضی اللہ عنہ اسحاق بن عبداللہ بن عارث مسلم ، صفوان ، کنانہ اور یزید بن معتب ، صہیر ہ بنت جیفر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

دیگرازواج کی طرح حفزت صفیہ بھی اپنے زمانہ میں علم کا مرکز تھیں۔ چنانچہ جب صبیر بنت جیفر حج کر کے حضرت صفیہ یک پاس مدینہ آئیں تو کوفہ کی بہت ی قورتیں مسائل دریافت

نے کی غرض ہے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ضہر ہ کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس لئے انہوں نے کوفہ کی عورتوں ے سوال کرائے ایک فتوی نیند کے متعلق تھا۔ حضرت صفیہ "نے سنا تو بولیں۔ اہل عراق اس مسئلہ کوا کثر يوجھے ہیں'۔

> اخلاق: حفرت صفيه مي بهت عان اخلاق جمع تصاسد الغابيس بيا "كانت عاقله من عقلاء النساء " يعني "وهنهايت عاقلتهين" زرقانی میں ہے <sup>تا</sup> :

" كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة "\_ يعنى "صفيه عاقل، فاضل اورطيم تعين"\_ حلم محکل ان کے بابِ فضائل کانہایت جلی عنوان ہے۔غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہوکر آ رہی تھیں۔توان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کودیکھ کر چنخ اٹھتی تھی،حضرت صفیہ ؓنے ایے محبوب شوہر کی لاش ہے قریب ہوکر گذریں کیکن اب بھی اس طرح پیکر متانت تھیں۔اوران کی جبين كل يركسي مشمى كشكن نہيں آئی۔

ایک مرتبه حضرت حفصه "نے ان کویہودیہ کہاان کومعلوم ہوا تو رقے دلگیں۔ حضرت صفیہ کے پاس ایک کنیر تھی ،جوحضرت عمر کے پاس جاکران کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک دن کہا کہان میں یہودیت کا اثرآج تک باقی ہے۔تقیدیق کے لئے ایک شخص کو بعيجا حضرت صفية في جواب دياكه يوم السبت كواجها مجھنے كى كوئى ضرورت نبيں ۔اس كے بدل ميں خدانے ہم کو جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے۔البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ کر تی ہوں۔وہ میرے خویش اورا قارب ہیں۔اس کے بعدلونڈی کو بلاکر یوچھا کہتونے میری شکایت کی تھی؟بولی" ہاں مجھ كوشيطان نے بہكادياتھا۔ "حضرت صفية تاموش ہو كئيں اوراس كوآزادكرديا سے

حفرت صفيه " كوآ تخضرت الله عنهايت محبت تقى - چنانچه جب آب عليل موئے تو نہایت حسرت سے بولیں'' کاش،آپ کی بیاری مجھکوہ وجاتی ''۔ازواج نے ان کی طرف دیکھناشروع کیاتو آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔"بیچ کہدری ہے" <sup>ہے</sup>۔ بعنی اس میں تصنع کا شائبہیں ہے۔

آنخضرت اللهايك مرتبكى بات يركبيده خاطر موكئ يدهزت عائش كياس آئين اور ان سے کہا کہ میں آپ کوآج کی اپنی باری جومیرے نزد یک سب سے محبوب چیز ہے، دیتی ہوں۔

آپ الله کوراضی کردیں۔حضرت عائشہ جب آنخضرت الله کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ بیا تمہاری باری کا دن نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ' بیاللہ کافضل ہے جے جا ہے دے' راس کے بعد واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت اللہ بین کر حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے لیے۔

آبخضرت کی ولجوئی فرماتے ہے۔ ایک بارآپ سفر میں تھے۔ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔حضرت صفیہ کا اونٹ سوءا تفاق سے بیار ہوگیا۔حضرت زین ہے کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔آپ نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ سفیہ کو دے دو۔انھوں نے کہا کہ ایک اونٹ سفیہ کودے دو۔انھوں نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟اس پرآ تخضرت کا ان سے اس قدر نارانس موئے کہ دومہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے ان کے قدو قامت کی نسبت چند جملے کہے، تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بیائی بات کہی کہا گرسمندر میں چھوڑ دی جائے تواس میں مل جائے کے۔ (یعنی سمندرکو بھی گدلا کر سکتی ہے)۔

ایک بارآپ حضرت صفیہ یک یاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ رورہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب بوچھا۔ انہوں نے کہا کہ 'عائشہ اور زین کہتی ہیں کہ 'نہم تمام از واج میں افضل ہیں۔ ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چھازاد بہن بھی ہیں۔' آپ نے فرمایا''تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ 'نہارون میرے باپ ،موی میرے چھااور محمد ( اللہ ایک میرے شوہر ہیں۔ اس لئے تم لوگ کیونکر مجھ سے افضل ہو بھی ہو۔''عید

سفر جج میں حضرت صفیہ گا اونٹ بیھ گیا تھا۔ اور وہ سب سے بیچھے رہ گئی تھیں۔ آنخضرت گئی اور وہ سب سے بیچھے رہ گئی تھیں۔ آنخضرت کے اور وہ سے گذر ہے تو دیکھا کہ زار وقطار رور ہی ہیں۔ آپ نے رداء اور دستِ مبارک سے ان کے آنسو پو تھے آپ آنسو پو تھے جاتے تھے اور وہ باختیار روتی جاتی تھیں ھے آخر کار آپ نے تمام قافلہ کو رک جانے کا حکم دیا گئی۔

حضرت صفیہ ٹیرچیٹم اور فیاض واقع ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب وہ ام المومنین بن کرمدینہ میں آئیں تو حضرت فاطمہ اور از واج مطہرات کواپنی سونے کی بجلیاں تقسیم کیں گئے۔

س ابوداؤد \_جلدا \_ش ۱۹۳ ۲ مند \_جلدا يص ۳۳۲ ع اصابه بلد ۸ مس ۱۲۷ بحواله ابن سعد ۵ ررقانی مبلد ۳ مس۲۹۷

ا مند جلد ۲ می ۱۳۵ سم صحیح تریذی می ۱۳۹ مے زرقانی جلد۳۔۲۹۲ کھانا نہایت عمدہ یکاتی تھیں۔اور آنخضرت ﷺ کے پاس تھنہ بھیجا کرتی تھیں۔حضرت عائشہ کے گھر میں آنخضرت ﷺ کے پاس انھوں نے پیالہ میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا ذکر بخاری اور نسائی وغیرہ میں آیاہے۔

## (۷) حضرت مار پیقبطیه ٌ

نام ونسب : ماریه نام ،ام ابراهیم کنیت \_قبطیه این کی قومی نسبت تھی \_مصر کے ایک ضلع انصایا انص كاليك گاؤں هن ان كا آبائي وطن تھا۔

خدمت نبوی میں آمد زہر میں رسول اللہ عظانے دعوتِ اسلام کے لئے شاہانِ وقت کو جو خطوط لکھے تھے۔ان میں ایک خط مقوش عزیز مصر کے نام بھی تھا۔جس کو حضرت حاطب ابن بلتعہ لے کرمصر گئے تھے۔مقوس نے اسلام قبول نہیں کیا۔لیکن حضور عظے کے پیام اور پیامبر کی بری پذیرائی کی اور قیمتی ساز وسامان کے علاوہ دولڑ کیاں جن کے ساتھ ان کے بھائی مابور بھی تھے۔ خدمت نبوی ﷺ میں تحفة بھیجیں <sup>ہی</sup>۔ ان لڑکیوں میں ایک تو سیرین " تھی۔ جن کا ابھی ذکر آچکا ہے دوسری یہی حضرت مارية قبطيه يتحقيل

اسلام : حفرت ماري مفرے حفرت حاطب على ساتھ آئى تھيں۔اس لئے وہ ان سے بہت زيادہ مانوس ہوگئی تھی۔حضرت حاطب نے اس انس ہے فائدہ اٹھا کران کے سامنے اسلام پیش کیا۔حضرت ماریہ اوران کی بہن حضرت سیرین ؓ نے تو اسلام قبول کرلیا۔لیکن ان کے بھائی مابوراپنے قدیم دین عیسائیت برقائم رہے۔

قیام گاہ : حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ماریکو پہلے ہمارے پڑوں میں حارثہ بن نعمان کے مکان یر مخہرایا گیااور ہم لوگ برابر مار نیے کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔لیکن جب آنخضرت ﷺ کی آمدورفت ان کے بیاس زیاہ ہونے لگی۔ تو ہم لوگوں نے ان کے بیاس آنا جانا کم کردیا( کہ آنخضرت علی کے سکون میں فرق نہ آئے )۔وہ تنہائی کی وجہ ہے گھبرانے لگیں ،تو آنحضرت ﷺ نے انھیں مقام العالیہ میں جواس وقت مشربام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے نتقل کردیا سے

ل حضرت مارية كے ساتھ قبطى كى نسبت ہى اگر چدان كى عيسائيت كى دليل كے لئے كافى ہے۔ليكن ميں نے اى پراكتفا نہیں کیا، بلکہ صاحب زرقانی کی تصریح اوربعض دوسرے قرائن کی بناء پران کواس فہرست میں داخل کیا ہے۔ سیرین کے حالایت میں اس کی مرکع آ چک ہے۔ ع اصابه-جلدیم-۵۰۸ س فتح الباري حلد ٨ يص٥١٣

و هیں ایلا کاواقعہ پیش آیا۔جس سے حضرت ماریہ " کا خاص تعلق ہے۔اس کی تفصیل آخر میں آئے گی۔

عهد صد لقى وفاروقى : حضرت ماريه " گوازرج مطهرات مين نهين تحيين ايكن رحمت عالم اللهان کے ساتھ ازواج مطہرات ہی کے ایساسلوک کرتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر ؓ نے بھی ان کے اعز از واحر ام کو باقی رکھا اور ہمیشہ ان کے نان نفقہ کا خیال کرتے رہے۔ حضرت صدیق سے بعد حضرت فاروق "نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک مرعی رکھا۔

وفات : حضرت عرضی کے زمانہ خلافت میں محرم کا چیس داعی اجل کو لبیک کہا کہ تدفین : حضرت عمر وان کی وفات کی اطلاع ہوئی تو اُنھوں نے خودتمام اہل مدینہ کو جمع کیااوران کے جنازہ کی نماز پڑھائی مدینہ کے عام قبرستان بقیع میں سپر دخاک کی کئیں <sup>ہی</sup>۔

اولاد: آنخضرت ﷺ کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ ﷺ کیطن ہے ہوئیں ان کے بعد صرف حضرت ماربی " کوییشرف حاصل ہوا کہان کے طن سے حضرت ابراہیم بیدا ہوئے اور کا ما ١٨ماه زنده ره كرداغ مفارقت دے گئے۔ آنخضرت ﷺ كوان كى وفات كابيحدغم مواتها۔ حلیه : قدرت نے حسن باطن کے ساتھ ساتھ حسن ظاہر ہے بھی نوازا تھابال نہایت گھنے اور خوب صورت تصحفرت عائشفر ماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک ان برآتا تھاکسی دوسرے برنہیں سے رفت قلب : نہایت رقیق القلب تھیں حضرت ابراہیم کاجب انقال ہواتو رفت قلب کی وجہ ہے ان کوایے اُو پر قابوہیں رہااور بے اختیار رونے لگیں سے

فضائل : رسول الله الله الله الله كوحفرت مارية على بيحد محبت في اوراس وجد ان كے ياس آپ كى آمدرفت بہت زیادہ رہتی تھی گووہ کنیز <sup>ھے تھ</sup>یں۔لیکن ازواج کی طرح ان کو بھی آپ نے پردے میں رہے کا حکم دیا تھاتی۔ان کے فضل کے لئے آنجھزت اللہ کا ایشاد مبارک کافی ہے: کہ " استوصو بالقبط فان لهم ذمة ورحمًا ورحمهم ان أم اسمعيل بن ابراهيم وأمه ابر هیم بن النبی منهم "۔ (ابن عد بلد ۸ م ۱۵۴)

لِ ابن سعد \_جلد ٨ \_ص ١٥١ \_بعض روايتوں مين ہے كه آنخضرت على كا وفات كے ٨ برس بعدان كى وفات ہوئى \_اس حساب سے ان کی وفات ہے میں ہوئی ۔لیکن دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لئے کہ ۲اھے کے پہلے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ۵ برس کالعین غلط نیں ہے۔ علی اصابہ س ابن سعد -جلد۸ ص۱۵۲ س الصام ١٥٥ ه جاريات يعنى كنيرول كے لئے يرده كى ضرورت نہيں کے اصابہ وابن سعد

"قبطیوں کے (مصرکے عیسائی) ساتھ حسنِ سلوک کرو،اس لئے کہان سے عہداورنب دونوں کا تعلق ہے۔ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت المعیل کی والدہ (حضرت ہاجرہ) اور میرے لڑ کے ابراہیم دونوں کی مال ای قوم سے ہیں اور عہد کا تعلق سے کہان سے معاہدہ ہو چکا ہے''۔ حافظ ابن کثیر رخ نے لکھا ہے :

"كانت مارية هذا من الصالحات الخيرات العان "\_ (البداية \_جلدك\_ص ٢٨)

"اور ماريه "نهايت صالح، يا كيزه اورنيك سيرت تحين" ـ

ایلا : و چین رسول الله علی نیخش خانگی اور از واجی معاملات کی بنایر از واج مطهرات سے علیحدگی اختیار کرلی تھی ای واقعہ کو ایلا کہتے ہیں جن اسباب کی بنایر آپ نے بلیحدگی کا فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں مفسرین ومحدثین میں باہم اختلاف ہاورانھوں نے ایک دوسرے سے بہت متضاد اور متخالف با تبس کہی ہیں۔

ان اسباب میں ایک سبب حضرت ماریڈ کے واقعہ کو بھی جس کا ذکر آگے آتا ہے قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت رہے کہ ایلا کے واقعہ سے حضرت ماریڈ کے واقعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ صرف حضرت ماریڈ کے واقعہ کا دیا گئے واقعہ کے جس کی حضرت ماریڈ اور حضرت حفصہ کا کامعاملہ تھا۔ روایتوں میں دونوں واقعے خلاط ملط ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے واقعات کی اصل نوعیت سامنے ہیں آنے پاتی۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تا کہ واقعہ کی اصل حقیقت واضح ہوجائے۔

بات یہ کی کہ از وائی مطہرات میں سے ہرایک کو آنخضرت کے سے غایت درجہ تعلق اور محبت تھی۔ اس وجہ سے ہرایک آپ کی صحبت کو باعث سعادت سمجھیں تھیں۔ ان میں سے جن کو بھی تقرب واختصاص کا موقع ملتا تھا۔ اس میں کسی کی شرکت کا شائبہ بھی ان کو بہت گراں گذرتا تھا اور پھر باقتضائے بشریت آپس میں پچھ جذبہ رُشک و مسابقت بھی موجود تھا۔ اس وجہ سے بھی بھی آپس میں شکر رنجی بھی ہوجایا کرتی تھی ، اور اس مصیبت میں ایک مرتبہ حضرت ماریہ جمعی مبتلا ہوگئیں۔ جس کا واقعہ بیہ ہے کہ حضرت حفصہ گی باری کا دن تھا۔ آنخضرت کے خضرت ماریہ شاہری بیا تشریف لے گئو حضرت حفصہ محبوب و وخضرت حفصہ گی باری کا دن تھا۔ آنخضرت کے بڑوں ، می میں رہتی تھیں با تیں کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حفصہ واپس آئیں تو آپ کے بڑوں ، می میں رہتی تھیں با تیں کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حفصہ واپس آئیں تو آپ کو بڑوں ، می میں رہتی تھیں با تیں کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حفصہ واپس آئیں تو آپ کو بڑوں ، میں حضرت ماریہ سے گئی کو کرنے ہوئے دیکھا ، باقضائے بشریت ان کو بڑوار نج ہوا اور

حضور ﷺ فرمایا کدانی تمام بیویوں میں آپ صرف میرے ہی ساتھ ایسا کرتے ہیں اُ۔ اس پر آنخضرت ﷺ نے ماریہ ﷺ کنارہ کئی کاعزم کرلیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت هصه ؓ نے آنخضرت ﷺ سے عصد میں بات کی ،اس پر آپ نے حضرت ماریہ ؓ سے علیحد گی کی قتم کھالی ،جس پر سورہ تم یم کی ابتدائی آینیں نال ہوئیں۔

لیکن سیح میہ ہے کہ سورہ تحریم کی میہ ابتدائی آئیتیں آپ کی شہدنوشی اوراس کواپنے او پرحرام کر لینے کی وجہ سے نازل ہوئیں ۔لیکن جیسا کہ بخاری وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ میہ وسکتا ہے کہ کہ ایلاء کا واقعہ بھی ای زمانہ میں پیش آیا ہو، جس زمانہ میں آپ نے حضرت ماریہ ہے کنارہ کشی کہ ایلاء کا واقعہ بھی ای زول آیات کا سبب ہے ہوں ، جیسا کہ حافظ ابن جمر نے تمام روایتوں کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ارے نے بعد معاہے۔ "ان تکون الایة نزلت فی سببین "ع۔

" ہوسکتا ہے کہ آیت کے نزول کا سبب دونوں واقعے ہوں"۔

بہر حال حضرت ماریہ ﷺ علیحدگی اُوا یلا بمحواقعہ میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ بلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں حضرت ماریہ ؓ کے واقعہ کے سلسلہ میں جتنی روایتیں ہیں۔ان سب پر جرح کی ہےاورلکھیاہے کہ بیواقعہ سرے سے جیج ہی نہیں ہے

لین جہاں تک میری محقیق کاتعلق ہاں کے لحاظ سے بیتوضیح ہے کہ آیت کے زول کا سبب حضرت ماربی کا واقعہ ہیں ہے، لیکن نفس واقعہ کے عدم وقوع وعدم صحت کا شوت نہیں ملتا۔ انھوں نے اس سلسلہ میں دو تین با تیں کہی ہیں۔ ایک توبیہ کہ بیدوایت صحاح ستہ میں نہیں ہے دوسر سے انھوں نے اس سلسلہ میں دو تین با تیں کہی ہیں۔ ایک توبیہ کہ بورپ کے اکثر مورخوں نے ای قتم کی روایتوں کی بنایر آنحضرت بھی کے اظافی پر حرف گیریاں کی ہیں۔

ا۔ صحاح کی پانچ کتابوں میں تو بیروایت یقینا نہیں ہے لیکن نسائی باب الغیر ق میں حضرت انس سے بیروایت موجود ہے۔ اگر چاس میں بھی حضرت ماریہ کانام نہیں ہے لیکن روابیت کے سیاق وسیاق اور دوسرے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ماریہ ہی کے واقعہ کی طرف اشارہ ہاس روایت میں چارراوی ہیں ہے۔ اوران میں ہے کی بھی و ثافت اور عدالت پر کا منہیں کیا گیا ہے۔

ا فتح الباری عبد ۸ مین ۵۰ و برایم اوران کے والد اونس مهاد برسیم البنانی می ایرانیم اوران کے والد اونس مهاد برسیم البنانی می البنانی می البنانی میں ان سب کا تذکره موجود ب ائم د جال نے ان میں سے کی کو مجروح یا غیر اُقتہ قر ارنبیں دیا ہے۔

بالکل یہی روایت حاکم نے بھی اپنی متدرک میں نقل کی ہے اس روایت کے اوپر کے دو راوی حضرت انس اور ثابت البنانی ہیں۔لیکن اس کے بعد جارراوی دوسرے ہیں حاکم نے اس روایت کے متعلق ککھاہے۔

> "هذا حدیث صحیح علی شوط مسلم" \_ (جدیم صحیح) "به عدیث صحیح بادر مسلم کی شرط پر بوری اُر تی ب" \_

حافظ ذہبی نے متدرک کی تخلیص میں اس روایت پر کوئی جرح نہیں کی ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ روایت میں کوئی سقم نہیں ہے۔

نسائی اور متدرک میں ماریٹ کے حضرت حفصہ آئے گھر میں موجود ہونے کا کوئی ذکر ہیں ہے۔ اس کے علاوہ طبر انی اور برزار نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے برزار کی روایت کے متعلق عافظ نورالدین ہمیٹمی نے مجمع الزوائد میں لکھاہے کہ

"رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو هوثقة، \_ "رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن ادم الاصفرو المتحدد المتحدد الإسلام البزار رجال المتحدد المتحدد

''برزار کے تمام رواۃ میچے حدیث کے رواۃ ہیں۔ بجز بشر بن آ دم کے لیکن ان کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے''۔

حافظ ابن جر فی اس روایت کے بعد اور طرق ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ہدہ طرق یہ قب میں ایک روایت ہے بعد اور مرک یہ میں ایک روایت دوسری یہ میں ایک روایت دوسری روایت کو قول سے مروی ہے اور ان میں ایک روایت دوسری روایت کو قول کے وقول کے دوایت کو قول کے دوایت کو تو کا کہ کو کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ

امام نووی نے یقیناً لکھاہے۔

"ولم تات قصة مارية من طريق صحيح"

'' مار پیکا قصہ مجھ طریق ہے ثابت نہیں ہے'۔

لیکن اس کے ساتھ حافظ ابن کثیر آبن حجر ، ابو بکر ہیٹمی ، امام ذہبی اس کے ساتھ حافظ ابن کثیر آبن حجر ، ابو بکر ہیٹمی ، امام ذہبی اس کے حت کے قائل ہیں۔ دوسر سے بزرگوں کی رائے کو بھی آسانی ہے ۔ رذہبیں کیا جاسکتا۔

" ان ذلك في تحريم الاصل " ـ

'' آیت کے نزول کا سبب آ کیا شہد کوحرام کر لینا تھا''۔ لیکن حضرت ماریہؓ کے واقعہ ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔

#### ' ال بحث كاخلاصه بيب :

ا۔ ایلا کامشہور واقعہ جس میں از واج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی اور حضرت ماریہ ً کاواقعہ دونوں الگ الگ ہیں۔حضرت ماریہؓ کے قصہ کا تعلق حضرت حفصہ ؓ یا بعض روایتوں کے مطابق حفصہ ؓ اور حضرت عاکثہؓ دونوں سے تھا۔

اسورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں کے نزول کا اصلی سبب آپ کی شہدنوشی اوراس کی تحریم ہے۔ لیکن میمکن ہے کہا ہی زمانہ میں حضرت ماریہ "کاواقعہ بھی پیش آیا ہو،اور بعضوں نے اس کوان آیات کا سبب نزول سجھ لیا ہو۔

سا۔ حضرت ماریڈ ہے آپ کی کنارہ کئی کا واقعہ سے روایتوں ہے ثابت ہے۔ بیضر ورہے کہ سے روایات میں لغوواقعات شمول نہیں ہیں۔ چنانچے نسائی اور متدرک کی روایات اس سے خالی ہیں۔
۲۰ اگرامام نووی نے اس روایت کی صحت پر کلام کیا ہے تو دوسر سے ائمہ صدیث نے اس کی صحت کو تشلیم کیا ہے۔

2- اس قتم کی روایات پر یور پین مورضین کواگرآنخضرت کی پر ترف گیری کاموقع ملتا ہے تواس سے آنخضرت کی بلندی و فراہتِ اخلاق پر کس کا سارا نمانہ گواہ ہے، کہاں حرف آسکتا ہے۔ قرآن کی صحت بر کس کو کلام ہے۔ لیکن کیا وہ ان کی خروہ گیری کی زوسے نے گیا۔ آنخضرت کی کے اخلاق حسنہ کی تعریف آپ کے زمانہ کے دشمنوں نے کی ہے۔ لیکن یورپ کوآپ میں (نعوذ باللہ) کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ آپ کے معیار اخلاق پر حرف گیری کے لئے اس قتم کی روایات تو الگ رہیں، جن کا بیشتر صحبہ موضوع جعلی ، نا قابلِ اعتبار ہے۔ خود تعداد از وائے اور کنیزوں سے انتفاع جنسی جیسے معلم و محقق مسائل تک کو لے لیا گیا ہے۔

'' ہنر پیشم عداوت بزرگتر عیبے است'' ان کےمقابلہ میں سکوت ہی اولئی تر) کافی ہے۔

بہر حال کی روایات کواس نقط نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے کہ اس سے غیروں کواعتراض کا موقع ملتا ہے۔ پھراس واقعہ کومعاشرتی اوراز واجی نقط نظر سے دیکھا جائے اور پیش نظر رکھا جائے کہ آپ کی صحبت میں متعدد از واج کے ساتھ جاریات بھی تھیں۔ تو اس میں کوئی قابلِ اعتراض بات نظر نہیں آئی۔ صورت واقعہ کوایک بار پھرائے سامنے لائے تواس کی تھے نوعیت سامنے آجائے گی۔

۲۔ جس دن بیدواقعہ پیش آیا،اس دن حضرت حفصہ "کی باری کا دن تھا۔لیکن اس روز وہ گھر میں موجوز نہیں تھیں۔ اس کے خضرت میں ہے کہ وہ اپنے والد حضرت عمر سے ملئے گئیں تھیں۔ آنخضرت میں معمول ان کے ہاں تشریف لے گئے ،تو مکان خالی پایا۔

حضرت ماریہ جیسا کہ اُو پر حضرت عائشہ گابیان گزر چکا ہے، حضرت حفصہ کے پڑوی میں ہی رہتی تھیں۔ قیاس ہے کہ وہ آنخضرت کے کود کیے کر یاائی طرح کسی ضرورت ہے حضرت حفصہ کے مکان پر آئی ہوں گی، اور آنخضرت کے ان سے گفتگو فرمانے لگے ہوں گے، اس اثنا میں حضرت حفصہ آگئیں۔ انہوں نے آنخضرت کے کوحضرت ماریہ کے ساتھ تنہاد کیے کر تقاضائے صنف لطیف عفصہ آگئیں۔ انہوں نے آنخضرت کی کوحضرت ماریہ کے دنوں کے لئے حضرت ماریہ سے کنارہ کئی ناراضگی کا اظہار کیا اور آنخضرت کی ناطر کیے دنوں کے لئے حضرت ماریہ سے کنارہ کئی اختیار کرلی۔ تو اس میں کونی بات یا اخلاقی معیارے گری ہوئی ہے، یا اس میں ازواجی نقط انظر سے کونساستہوانظر آتا ہے۔

## (۸) حضرت ابو ہر ریرہ ططر کی والدہ

امام بخاری شنے ادب المفرد میں ایک بات " عبوض الاسٹلام علی اُم النصوانیه" باندھاہے۔ جس کے تحت حضرت ابو ہریرہ" کی والدہ کے قبول اسلام کا ذکر کیا ہے۔ پوراواقعہ یہ ہے۔ ابوکٹیر بیان کرتے ہیں:

"سمعت ابسی هویرة یقول ماسمع بی احد یهودی و الانصرانی الا الجنبی ان أمی کنت اریدها علی الاسلام فآبی ""میں نے ابو ہریرہ ہے یہ واقعہ ساوہ فرماتے تھے کہ جس یہودی یا نصرانی نے یہ بات نی کہ میں اپنی والدہ کو صلقہ کسلام میں لے آنا چاہتا ہوں گر وہ انکار کرتی ہیں (اور میں برابر ان کی خدمت کرتار ہتا ہوں اور پھی کہتا ۔ تو اس نے میرے اس طرز عمل کو پند کیا"۔

صیح مسلم اور مسند میں بھی ان کے اسلام کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس میں ان کے نصرائی ہونے اور اس واقعہ کے ابتدائی ٹکڑے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اربابِ رجال نے بھی" ام ابی ہریرہ"کے عنوان سے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان سے سے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان سے سے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا تذکرہ کیا ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ مگر امام بخاری شے ان کے نصرانی ہونے کی تصریح کردی ہے اس لئے ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔

· حضرت ابو ہریرہ" کانسبی تعلق قبیلهٔ دوس سے تھا۔ جو یمن کا کیسمتاز قبیلہ تھااور معلوم ہے کہ یمن کے متعدد متاز قبائل نے نصرانیت قبول کر لی تھی۔اس لئے ممکن ہے کہ دوس میں بھی کچھالو گوں نے نصرانیت اختیار کرلی ہو۔جن میں پی خاتون بھی شامل ہوں۔ جیسا کہاں واقعہ کے ابتدائی فکڑے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہان کے پاس پڑوں میں کچھ يهودي ونصراني آباد تھے۔ والله اعلم بالصواب \*\* a = a . 2 . . .

# " تابعات "

نام ونسب : تماضرنام تھا۔ حضرت اصبغ کے تابعی کی جودومۃ الجندل کے حکمران اور ندہ باعیسائی تھے۔ صاحبز ادی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوتماضر کے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ اس قبیلہ میں سب سے پہلے تماضر کے والد اصبح مشرف ایسلام ہوئے اور آنخضرت کے لئے بھیجا تھا۔ اس قبیلہ میں سب سے پہلے تماضر کے والد اصبح مشرف ایسلام ہوئے اور آنخضرت کے ساتھ کے مشورہ سے انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن ہے تماضر کا نکاح کردیا۔ حضرت عبدالرحمٰن کے دومۃ الجندل ہی میں رہے پھروہاں سے اپنی بیوی تماضر کے ساتھ مدینہ چلے آئے۔

تماضران کے عقد نکاخ میں آخر وقت تک رہیں لیکن مرض الموت میں میاں ہوی میں
پچھشکررنجی ہوگئی۔جس کی وجہ سے حضرت عبدالرحمٰنؓ نے انہیں اپنے حبالہ محقد سے آزاد کر دیا۔ان
کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت زہیرؓ سے شادی کرلی لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان سے
بھی جدائی ہوگئی۔

عہد صدیقی اور عہدِ فاروقی میں تو کہیں ان کا تذکرہ ہیں ملتا کی حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس حیثیت سے ان کا تذکرہ ملت ہے کہ حضرت عثمان نے انہیں حضرت عبدالرحمٰن کے ترکہ سے حصد دیا تھا۔

وفات کی تصریح نہیں ملتی لیکن یہ معلوم ہے کہ حضرت معاوید کے عہد تک زندہ ہیں۔ اولاد: حضرت عبدالرحمٰن کے صلب سے ان کے ایک صاحبز ادے ابوسلمہ تھے۔

## أم محمد القرظي "

اہل رجال نے صحابیات یا تابعات کے ذکر میں ان کانام نہیں لیا۔ ہے لیکن اصابہ اور صفوۃ الصفوۃ کی بعض روایتوں سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ صحابیات میں ہوں گی لیکن ان کا صحابیات میں ہونا مشتبہ تھا۔ اس لئے ان کا تذکرہ آخر میں کیا جاتا ہے۔ حضرت کعب کے حالات زندگی اور نیز ایک ضعیف روایت سے بیہ پیتہ چلتا ہے کہ وہ یہود کے قبیلہ نفیر سے تھیں۔ وہ روایت سے ایک بڑا کے قبیلہ نفیر سے تھیں۔ وہ روایت سے ایک بڑا عالم بیدا ہوگا تو بڑے عالم سے مراد مخورین کعب ہیں اور دو کا ہنوں سے مراد بنوقر یظہ اور بنونفیر ہیں۔ محمد بن کعب کے والد تو بنوقر یظہ اور بنونفیر ہیں۔ محمد بن کعب کے والد تو بنوقر یظہ سے تھے اور ان کی والدہ ام محمد بنونفیر سے۔

بہر حال اس روایت کی ہنا پر ان کا نام اس فہرست میں داخل کیا گیا ہے۔ زندگی کے اور حالات معلوم نہی ہوسکے۔

" رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمِ "

مقدمہ ہے متعلق بعض چیزوں کے تلاش وتفحص کے سلسلہ میں کتابوں میں چنداور اہل کتاب بزرگوں کے ناموں پرنظر پڑی جوعہد نبوی میں اسلام لا چکے تھے۔ مگر چونکہ اس وقت تک کتاب جھپ چکی تھی اس لئے انکا تذکرہ بطور خمیم آخر میں شامل کتاب کیا جاتا ہے۔

فروه بن عمروحا كم معان

فروہ معان اوراس کے قرب وجوار کے علاقہ میں قیصر روم کے عامل تھان کے پاس براہ راست اگر چراسلام کی دعوت نہیں نہیں کھی گڑران کو جب کسی ذریعہ سے بعثت نبوی اور دعوت بت کاعلم ہوتو بغیر کسی پس و پیش کے اس کو لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اس کے بعد اپنے خاص قاصد مسعود بن سعید کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں اپنے اسلام کی اطلاع دی اور متعدد سواریاں عمدہ جادریں۔ اور قیمتی قبائیں خدمت اقدس میں تحفہ بھیجیں رسول نے بھی ان کو قبول کیا اور قاصد کو این طرف سے بچھتھائف دے کر رخصت فرمایا۔

فروہ کے اسلام لانے کا معان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جہاں کے وہ حاکم تھے کیا رقمل ہوا۔ اس کا ذکر کتابول ہیں جہاں کے وہ حاکم تھے کیا رقمل ہوا۔ اس کا ذکر کتابول ہیں ملتا۔ مگر ظاہر کر جا کہ کا کہ جیا ہوا ہوگا۔ بہت سے خواص اور عوام نے ان کے اثر سے اسے قبول کیا ہوگا اور کتنوں کے عقائد وائیانیات میں تزلزل آگیا ہوگا۔ جس کو قیصر روم برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

چنانچہ جونہی اس کوان چیزوں کی اطلاع ہوئی۔اس نے فروہ کودھوکے سے دربار میں طلب کیا۔ پہنچتے ہی ان کوجس دوام کی سزا کا جابرانہ محکم سنادیا گیا۔ جسے انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اوراسی قید کی حالت میں جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی۔ قیصر کواس پر بھی تسکیس نہیں ہوئی تواس نے لاش شارع عام پرلٹکوادی ہے۔

اس کی تصریح نہیں ملتی کہ وہ نصرانی تھے مگر وہ قبیلہ جذام سے تعلق رکھتے تھے۔ جومعان کے قریب آباد تھا اور اس کے متعلق اوپر آچکا ہے کہ وہ نصرانی ہوگیا تھا اس بنا پر وہ بھی نصرانی رہے

ا ہم نے ابن سعد کے بیان کوتر جے دی ہے۔ زرقانی وغیرہ میں ہے کہ ان کوسولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد۔ جلد کے ق۲ے سے ۱۴۸ ، زرقانی ۔ جلد م ص ۵۲ ۔

ہوں گے۔دوسرےمعان چونکہ بری بحری دونوں حیثیتوں سے بڑاا ہم مقام تھائی لئے قیصر کا ایسی جگہ پرکسی غیرنصرانی کوعامل مقرر کرنا کسی طرح قرین قیاس نہیں ہوسکتا۔

ذ **و**الكلاع اور ذوعمرو:

یددونوں بررگ میری خاندان کے متازلوگوں میں سے تھے۔ جن کے ہاتھ میں حکومت تو نہیں تھی ، مگراس کا اثر ان میں باقی تھا۔ رسول اللہ اللہ فیلے نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کواسلام کا پیغام دے کران کے پاس بھیجا۔ ایک دن حضرت جریر ان کوا حادیث نبوی بھی سُنار ہے تھے کہ ذوعمرونے کہا تم جن کی حدیثیں سُنار ہے ہو، ان کا تو انقال ہو گیا۔ جریر ٹی یا ندمہنا ک خبر سُنتے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستہ میں کچھ سوار ملے ، جن سے اس کی تقدیق ہوگئی۔ حضرت جریر ٹو ہیں سے پھروالی لوٹ آگئے۔ راستہ میں کچھ سوار ملے ، جن سے اس کی تقدیق ہوگئی۔ حضرت جریر ٹو ہیں سے پھروالی لوٹ آگئے۔ راستہ میں کچھ سوار کے ، جن سے اس کی تقدیق ہوگئی۔ دخترت جریر ٹو ہیں می کھروالی لوٹ آگئے دوالی دونوں آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ذوالکلاع کے متعلق ذکر ہے کہ وہ ایک بار حضرت عمر فاروق ٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کوشام کی مہم پر بھیج دیا۔

محمر بن حبیب نے ذوعمرو کے متعلق لکھا ہے کہ یہودی تھے،لیکن ذوالکلاع کے مذہب و عقیدہ کے متعلق کوئی تصریح نہیں کی ہے۔مگر حمیری خاندان سے ان کا تعلق ان کی یہودیت کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

غسان : عہزوی میں غسانیوں کے کسی فرد کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ عام طورے کتابوں میں نہیں ملتا۔ مگر زرقانی اور ابن سعد نے نام کی تصریح کئے بغیر لکھا ہے کہ تین نیک فطرت غسانی (غالبًا واجیم س) حضور اللّی کی خدمت اقدی میں آئے اور بیہ کہہ کر کہ آپ جوتعلیم لائے ہیں، وہ حق پر ہے، مشرف باسلام ہو گئے نہ جب واپس جانے لگے تو حضور نبوی اللّی میں عرض کیا کہ جس دن کو ہم نے قبول کیا ہے اس کوہم اپنی قوم کے پاس لئے جارہے ہیں، معلوم نہیں وہ قبول کرے گیا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کی وہ کی این سے اس کے جارہے ہیں، معلوم نہیں وہ قبول کرے گیا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کی وہ کی اور اخلاقی حالت کا ان لفظوں میں نقشہ کھینیا

" وهم يحبون بقاء ملكهم وقر تب قيصر " ـ

''ان کا حال یہ ہے کہا پنے ملک کی بقاء . اور قیصر کے تقرب کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں''۔

آنخضرت ﷺ نے ان کونہایت اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت فرمایا۔وطن پہنچے تو قوم کے ساتھ رخصت فرمایا۔وطن پہنچے تو قوم کے سامنے اسلام کی دعوت پڑے تھے کہ نور حق سے دل ود ماغ کوروشن نہ کر سکے ،اوراسلام کی رحمت عام سے محروم رہ گئے۔

عسانیوں نے ان داعیان تی کے ساتھ کچھ کر اسلوک بھی کیا ہوتو تعجب نہیں ہے۔ اس کئے کہ وہ دومیوں کے زیر اثر تھے ،اور دومی اپ مقبوضات میں اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ کر اسلوک کرتے تھے۔ فروہ بن عمر و کا واقعہ اُور گرار چکا ہے۔ ان ہی بدسلو کیوں اور مظالم کے ڈرسے ان حضرات نے اپ اسلام کو چھپانا مناسب سمجھا اور دعوت ترک کر دی۔ ان میں سے دو بزرگ ای غربت واجنبیت کی حالت میں جان بحق ہو گئے اور ایک صاحب عہد فاروقی تک زندہ رہے اور جنگ رموک کے دن حضرت ابوعبیدہ سے سالار اِشکر اسلام کی خدمت میں آئے اور اینے اسلام کی آپ واطلاع دی۔ حضرت ابوعبیدہ شب سے سالار اُشکر اسلام کی خدمت میں آئے اور اینے اسلام کی آپ واطلاع دی۔ حضرت ابوعبیدہ شب سالار اواکر ام کیا اور میسلوک ان کے ساتھ آخر تک قائم رکھا ۔

بنوتغلب: بنوتغلب کے چندافراد کا تذکرہ کتاب میں موجود ہے۔ منداحمداور طبقات ابن سعد میں حرب بن ہلال کی روایت سے بیدواقعہ درج ہے۔ کہ ایک تعلی بزرگ آنخضرت کے خدمتِ بابرکت میں آئے۔ آپ کے آئیس شرائع اسلام سکھائے۔ اس کے بعدانہوں نے اسلام تبول کرنے والوں پر جزیدلگانے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کی نے فرمایا، جزید یہودونصاری پرعائد ہوتا ہے۔ ان میں سے مسلمان ہوجانے والوں پرنہیں ج

ان بزرگ کے مذہب کے متعلق کوئی تصریح نہیں مل سکی ۔ مگر بنوتغلب کے متعلق آ چکا ہے کہ پیقبیلہ نصرانی تھا۔

دوسرے یہ کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے آنخضرت کے اپنے اہلِ وطن مونین اہلِ کتاب پرجزیدلگانے کے بعد انہوں نے آنخضرت کے اہلِ وطن مونین اہلِ کتاب اہلِ کتاب پرجزیدلگانے کے بعد استفسار کیا۔ جس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجھتے تھے کہ جواہلِ کتاب اسلام قبول کرلیں ،ان پر بھی جزیدلگتا ہے۔ گرآپ کا اسلام قبول کرلیں ،ان پر بھی جزیدلگتا ہے۔ گرآپ کا انٹی فرمادی۔



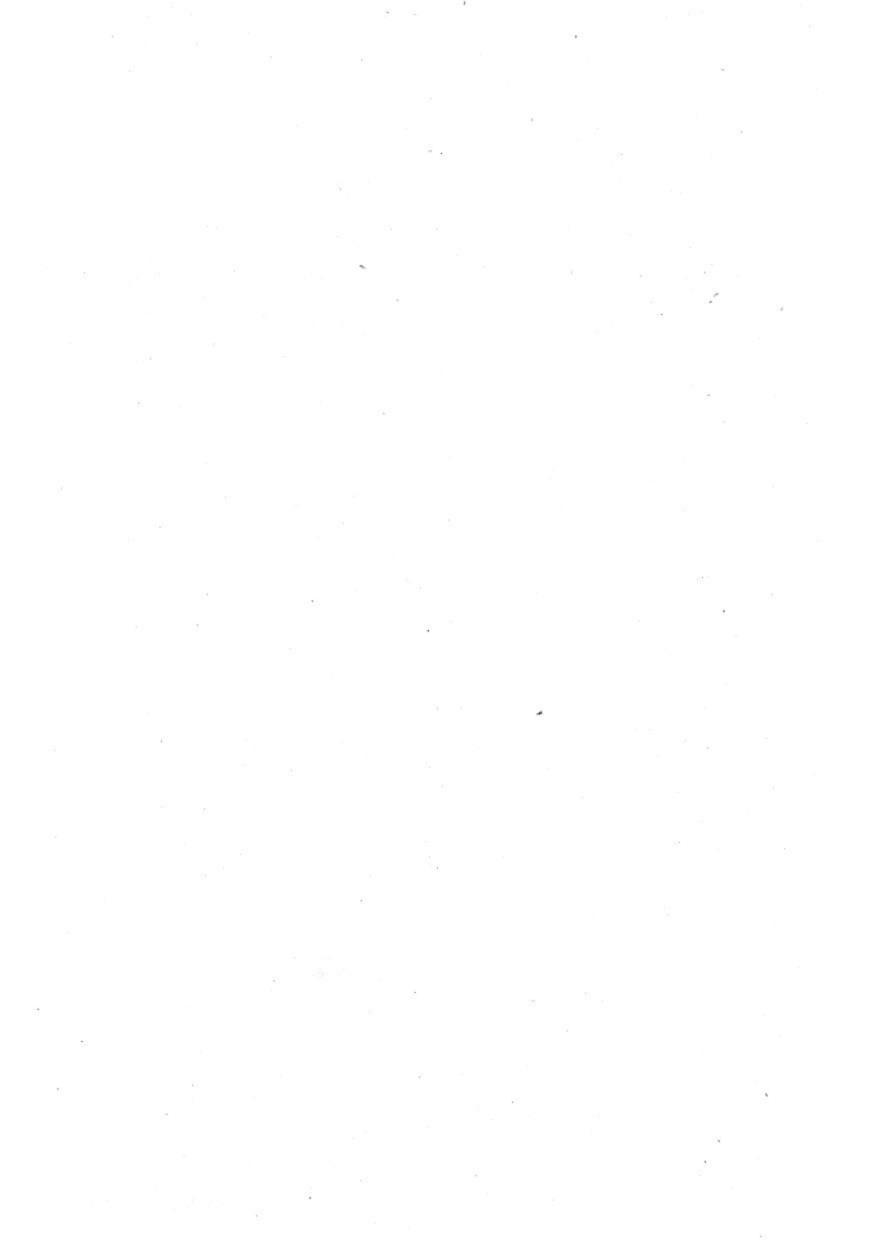